



عقت لك المالين المالي

جلد بارہویں

الْإِذَّارِةِ لِتُحْفِيٰظِ الْعُقَائِدِ الْإِسْلَامِيَّة

جاز اثر

آفس أمبرة ، بإلاث تمبر 2-111 عالكيرروا كراتي

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

## بِسْمِ اللهِ الزَّحْمِنُ الرَّحِيهِ فَ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِجَالِكُمُ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِجَالِكُمُ وَلَٰكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ. اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ.



ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّينَ

# **قُصِيْكَ لا بُردَلا شُرنيْ**

الهُ الشيخ العرب العم محكم وشرف لدين بعيري معرى شافي جوالفعليد

مُولَایَ صَلِّ وَسَلِّحُودَ آنِمُمَّا اَبَدُا عَلَى حَبِيْبِكَ حَيْرِالْحَلَقِ كُلِّهِ ﴿

اسد مرس مالك ومونى مدووموائق نازل فها بحث بعث حرسه عامد عبيب بي فالما كلون عن أخل مين إلى

عُمَّتَنَّ الْسَيِّدُ الْكُؤْنَ يُنِ وَالنَّقَ لَكِنِ الْكُفَانَ الْكُؤْنَ يُنِ وَالنَّقَ لَكِينِ وَالنَّقَ لَكِينِ وَالْفَوْمُ الْفَرِينَ عَلَيْهِ وَالْفَوْمُ الْفَرِينَ عَلَيْهِ وَالْفَوْمُ الْفَرِينَ عَلَيْهِ وَالْفَوْمِ الْفَرِينَ عَلَيْهِ وَالْفَوْمُ الْفَرِينَ عَلَيْهِ وَالْفَقِينَ عِلَيْهِ وَالْفَقِينَ عِلَيْهِ وَالْفَقِينَ عِلَيْهِ وَالْفَقِينَ عِلَيْهِ وَالْفَقِينَ عِلْمَ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنِ عِلْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

حفرت الاسطى الله موار اور الحاديد ين وتيا وآخرت ك اور جن والى ك اور الريب ويم وولى بحامون كم

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي حَلْقٍ وَ فِي حَسُلُقٍ وَلَسُونِكُوا لُوْهُ فِي عِلْمٍ وَلَاكْسَرَمِ

آب الله في المام القيام إلى والفال على أفيت بالكادوه ب آب كم المناح وكرا كالرب كل دي في الم

ۉڴڵٙۿؙۼؙڔۣۻ۫ڗۜۺۘٷڸٳڵڵٚڿڞڵؾٙڝ؈ۜ ۼٞڒؙڣٚٳٛۊ؈ؘٳڶڹڿؗۅٳٙٷۯۺڣٞٳڝٞڹٳڵٳٚؽۼ

الم انبياء الكوالة آب الله يا عادى معمل إلى آب ك ديا عام الما يا المان دهت عالي المرع كم

# وَكُنُ الْيِ اَتِيَ الرَّسُلُ الْكِوَامُ بِهِ الْمَاكُ الْكِوَامُ بِهِ الْمَاكُ الْكِوَامُ بِهِ الْمَا الْمُصَالِقُ مِنْ تُنُورِ مِنْ إِنْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللِي اللْمُنْ اللِي الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللِيلُولِي الللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلِي مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

النام الخوات جوانمياء الظيفة لائ ودوراصل صفور الله كوروا ع الجيل والمل موت.

وَقُدُّمَ مُعُكَ جَمِيْعُ الْاَسْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّرْسُلِ تَقْدِيدُ مُعَنَّدُ وَمِرِعَالَى خَدَمِ

ان افياد الفيد أب في كرامي أفي شر) مقدم قربالا خدة كوفادون يرمقدم كري كن س

ؠُشُرٰی لَنَامَعُشَرَالْاِسُلاَمِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْمِنَابَةِ كُذُنَّا عَكُلَامُنُهَ لِهِ

ا مسلمالو ایری فرهیرن به کداند علی مروان عدار مد انتاب استون علیم به جرمی کرتے والاحمار

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

يارسول الله الله الله آپ كى تخشفول على عد ايك بخشق دنيا واخرت إلى اورخم نوى وقم آب الله ك مادى كاتيك صرب

وَمَنُ تَكُنُ إِرَبُسُولِ اللّهِ نُصُرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْاسْدُونَ اجَامِهَا تَجِمِ

الدف الماسية الماسية كالمدم الماسية المراقل عن المراقل عن الماسية

كَنَادَعَااللّٰهُ دَاعِيْتَ الطَّاعَتِ مِ يِلْكُرُمِ الرُّسُلِ ثَنَّا اكْرُمَ الْأُمْمِ

جب الشيطة في إلى طاعت كى طرف ياسك والساعيب كو أرم الزمل فرمايا تريم يحى سباحول سا الترف قرار إلى-

# سكلام رضكا

از : اناً الله الله تعديد المنظف الم

مُصطف جَانِ رحمت په لاکهون سکام مشیع بزم پدایست په لاکهون سکام مجسوچ بخ بنوست په روستین دُرود گل باغ دست الت په لاکهون سکام

شب اسسریٰ کے دُولھت پر دائم ڈرٹرہ نوسٹ برم جنٹست پر لاکھوٹ سکام

> صَاحبِ رجعتَ شمس وشق القمسَد ناتب وستِ تُدُرت به لاكمول سكام

چِراًسود و کعسب ته جسسان ودِل يعنی مُهرِ نبوست په لاکعون سسالاً

> جس مے مُلے تقے شفاعکت کا سیسبرارہا اسس جبین ستعادت یہ لاکھوٹ سکام

فع کاب نبوست پرسک حَدُدُود عَتِم دورِ رسک است پر لاکھوں سکام

الم سے خدیث کے قدی کہیں بال مقا م اللہ من الل

# اظهارتشكر

اداره ال تمام علمائے اہلستت، ابل علم حضرات اور تنظيموں كا تهدول سے شکریہ ادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ ختم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ما قی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار رہے گا۔





عَقِيدَاة خَهُ إللَّهُ وَا

نام كتار

منة من من المن تري الله

ترتيب ومحقيق

بارجوس

س اشاعت (اول) معالم من اشاعت

450/-

14 جلدوں میں مطبوعہ تب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈرلیس کتاب كة خرى صفحات يرملاحظة فرماتين-

نوف: "عقيده مختم نبوت" كيسليله من حتى الامكان سنين كاعتبار ع كآبول كي رسب كالحاظ ركعا كياب مرطباعت كنقاضون كياش نظر بعض كتبيس اس رتیب کو برقرار تیس رکھاجا سکا ہے۔ (اوارہ)



آفس نمبر5 ، يانات نمبر 2-11 ، عالمكيردود ، كراچى

www.agaideislam.org

www.khatmenabuwat.com





منجية على قاطع فدا به بإطلاء الحافظة الحكيم حضرت علامر محمد على المرترى

معروضات آبتی
 مکالات زیندگی



#### وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوْ آ إِنَّمَا مَحُنُ مُصَّلِحُونَ ٥

چودھو یں صدی ہجری کے مدعیانِ نبوت کے مختصر تاریخی حالات جنبوں نے نام اڑون مہت وقت ، جمہ ثانی دور کرش (مظہر البی) بن کرقر آئی تعدیم کو بد سے ہوئے الگ لگ ایٹا اپنا دستور العمل مسمی ٹوں کے س منے پیش کرے اپنی تعدیم کو مدار مجات قرار دیا ہے کیکن شخص پہند مسمی ٹوں نے بڑے: بردست دااک کی روشن میں ان کی تعدیم کو یائے استحقار سے شخص دویا ہے۔

#### مع تذكرهُ حالات قر امطه وملاحده

جنہوں نے ساتویں صدی بچری کے باحول میں ان کی طرح ہی دعوائے نیوت ،ورترمیم المنیخ کرکے اس م بیش کیا تھ اور جن میں سے حسن بن صباح اور وروزی زیادہ ترمشہور بیں۔

> مؤنقه ومرتبیه حضرت عدمه مواد نامحدی م سی رحمة القدملیه معتدا هجمن خدام المحفیه مهاتفی درواز وامرتسر (استاذا هربیدرسة المسلمین امرتسرستبر <u>۱۹۳</u>۳)»

#### معروضات أسى

اقتباسات كتب كے تمبر بين السطور بيس لكھے گئے ہيں۔ اصل كتاب و كي كرصفی ت كا حو المعاليں۔

اقترسات بیل محتضر عبارات نقل کی گئی بین \_ یکونکداصل عبارتیں بہت مجی تقییں اس
 لئے اصل کتا ہے ۔ تقدد میں کر لیمنا ضروری ہوگا۔

۳ ۔ عبارات کیاب بنراش گیفنطی اغد طابعض عبکدرہ گئی ہیں۔ گمروہ لیک ہیں کہ پڑھنے وا۔ خود صحیح ئرسکتا ہے۔

مدعیات بیوت کاملغ علم بتائے کے ہے ان کی وہ خاص عیارات تعلی کی گئی ہیں جن میں انہوں نے تواعد کی فاش غلطیاں کی ہیں جا انہوں نے تواعد کی فاش غلطیاں کی ہیں۔ ال علم غور سے پڑ دو کر بطف اندوز ہول ۔

۵ میترم مدی رس الت کم و بیش ویل کے اسوریش متحد الخیال میں

(1) قرآن مجيد كايمبر مفهوم غدط بي وهي وهيم مع بيال كياب-

(٢) جم سب يركه بيل-

(٣) ہم تاتخ ور بروز کے ذریعے سے محمد ثانی ہے ہیں۔

(س) مميل شريعت جديد يجييلات كاحكم مواسي-

۵) ہم نے سلوم شریعت اسد میہ سے نادانف ہو رضدا سے وحی پائی ہے اس لئے ہمری فلا عبار سے اس کے ہمری فلا عبار سے ماعتر اض کرنا ہوگا۔

(۲) بیت المال قائم کرنا ضروری ہے۔

المنافرة والمارة والمرازي

- (4) جار ہے تخالف کا فرادر جبنی ہیں۔
- (۸) رسول تیا مت تک تے دہیں گے۔
- (٩) ماري سوا" فاتم لتبيين" كامعيّ ج تك كس فيريس مجلد
- (۱۰) ونیاچ ہی تھی کہ کوئی مجدو بید ہو کرا سوامی قیود سے ہمیں ''زاو کر نے سوہم نے '' کر ان کی بیر تمنا پور کی کڑفٹ ہے۔
- (۱۱) ہم مَرشن ضرور ہیں۔اس ہے خدا نے ہم میں روپ سی ہے درنہ ہم میں اس کا ہروز نہ چوسکتا تھا۔
  - (۱۲) مب نداہ ب کوئل مجھو گرشر اجت وای قائل تھیل ہے جوہم نے پیش کی ہے۔
- ۷ نے کے نزویک تمام تو میں اچھی ہیں صرف مسلمان ہی ہدیے ہیں اور آج تک گمراہ چلے آئے ہیں۔
- ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت کا قدیمیں اور تھرن یورپ کی پابندی اختیار کی چہندی اختیار کی چہندی اختیار کی چہندی اختیار کی چہند مشل مشہور ہے کہ ''اکٹاس علی چین مُلُو یچھٹم شالِنگون طُو ائِق مشلُو یکھٹم''۔
   مشلُو یکھٹم''۔
- ۸ ساق بینصدی ججری کے وہ حول میں بھی اس متم کے مدعیات تیوت شام مصراور مہا مکہ مغرب میں میں بیدا ہوئے بھی جن میں سے حسن بن صباح زیادہ مشہور ہے غالبہ چودھویں صدی کے مدعیان جورت من کا ہے بدور ہیں وران کا خاتمہ بھی ویسے ہی چوگا جیس کہ زماند اولی کے کا ذیب مجدوین کا جواتھ ۔ ان شاء امثرت کی ۔

مسى عفى عنه واستمبر بيسويده

## صَرْتُ عَلَا مَرْجُمَّرُعا ﴾ أيتى أمْرُلترى هاديد

عارف نامدار حضرت علامه مور نا تحکیم حافظ ابوالدرامة محمد عام " سی تقشیندی مجددی را محوی شم مرتسری قدس مرف مروز همده الهبارک بتاریخ ۱۲ رمضان المهارک ۱۲۹۸ حدکوموضع کواو تاروخ صیس حافظ با دخله گوجر، نوابه میس پیدا بوستے۔

برالعلوم الى فظ الحكيم حطرت عدمه مولا فاحجد عدام آئ تور الدهر قده البين عبدكى الك تا بغدروز كاربستى تصده واليك ظليم ستان عربي دال، او يب ورنا مورعالم وين تقد النيل فقد ، حديث بتفيير كياريكول سے كراسد مى تاريخ ، فدا ب ومسا مك پر بھى ال كراسد مى تاريخ ، فدا ب ومسا مك پر بھى ال كراس فقد ، حديث بتفيل عداد كي الكه منطق ، فسفد اور علم كلام كي بھى بياش عدام وين تقد كر گهرى نظر تھى ديد كى تعداد كى ايك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك بيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوت كى الك جيت بوى فيرست ہے جوعقيده فتح تبوت كى الك جيت بوت كى الك جيت بوت كى الك جيت بوت كا كون كے الك كا كون كے الك جيت بوت كى الك جيت بوت كا كون كے الك جيت بوت كا كون كے الك كا كے الك كا كون كے الك كا كون كے الك كا كا كا كے لئے كا كون كے الك كا كون كے الك كا كے كا كون كے كا كے الك كا كون كے كون كے كا كے كا كون كے كے كا كون كے كون كے كا كون كے كا كون كے كا كون كے كون

حضرت عدمه آی قدس سره کی شہرت بدام کا سبب سپ کی رہ مرزامیت ش مشہور کتاب افکاویدی الغاوید انجاب ہے ہیں ہے، یہ کتاب دوجلدوں میں ہے اور رہ مرز انبیت و فیرہ میں ایک و کرۃ امد رف ( سائیکلوپیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔ انمید مقد ادارہ شخفظ عقا کہ سدم نے عقیدہ فتم نہوت کے موضوع پراپی عظیم اش ن اسائیکلوپیڈیا کیسے جداوں مطبوعہ اسلام ما اورجددوم مطبوعہ اوا اورجددوم مطبوعہ اوا اورجددوم مطبوعہ اور یکھیے شخوں کی افد ط میں دورج مطبوعہ اور یکھیے شخوں کی افد ط میں دورج اور نیمی متعاتی جماوں کی جداوں اور نیمی متعاتی جماوں کی بحد شخیر کے محل میں مقام دے کی برخش دو شمح کے کردی ہے۔ تا ہم جمش مقام دے کی برخش داشی واضح ند ہونے کی وجہدے اب بھی اصداح طلب ہیں۔



# الكامِينَعَلَى الْغَامِينَ

چودھویں صدی ہجری کے مدعیان نبوت کے مختصر ترین حالات

(جلدود)، حصهاول)

جس میں بالخصوص مرزائیوں اور بالعنوی ان کذالوں کا روبین ہے جنہوں نے تحریف بہتنے اورافتراء ہے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کومصلے توم، مہدی مسیح اور نبی ظاہر کیا اوراسلام کوالیک ناتھمل نرہب کی صورت میں مہدی میں بیش کرنے کی غدموں کا وقیس کیں۔

(سِن تعينيف و 1934)

— تَمَيْفِ لَطِيْفُ —

مخبید علم، قاطع ندا بب باطله ، الی فظ ، انگیم خشرت علامه محمد علی ارتنگی امراستی





| (      | فهرسنتِ أَلْكُافِ يَنْعَلَى الْعَاقِيَيْنُ (جدور)، حداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحذبر | نبرشار المسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 05     | واغ ديات تح الان عربيم الطليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29     | 2 حضرت سيح يستعلق قادياني خيالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42     | (3) ہجرت کشمیر پرایک لمحانظریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 56     | الخات تارياني المستعدد المستعد |
| 73     | 5 سواخ باب اوراقتباسات نقطة الكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 134    | <ul> <li>انتخاب مقاله فضياح كه درتفعيل قضية باب نوشة است</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 147    | 🕜 من يظهره الله بهاء الله شاب ليني ظهور اعظم اور هنيقة شاخصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 160    | 8 حکومت ایران کی خدمت میں بہاءاللہ کی ورخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 9 الواح بهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177    | 10 رباعميات نقطة الكائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17     | 11) بہائی نیمب کے مزید حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 190 - | 12 مخفر تواریخ بابیه                               |
|-------|----------------------------------------------------|
| 205 - | (13) صدافت بابیت وبهائیت                           |
| 210   | 14 اقتباس از كتاب "ايقان"                          |
| 213   | 15 زول سلح كى پيشگونى اور بهاكى تحريف              |
| 263   | 16) برئی زہب کے متعلق اہل اسلام کے خیالات          |
| 275   | 17 مقتبس من" الكتاب القدس"                         |
| 295   | (18) اقتباسات كتاب "ابرية"                         |
| 349   | 19 كتاب" البربية برايك سرسرى نظر                   |
| 385   | 20 حفرت عيسي مسيح ابن مريم رسول القد اورصليب       |
| 392   | 21 سيرة المهدى مصنفه مرزابشيراحد سے چند تاريخي نوت |
| 488   | 22 خاص خاص حالات مسيح قادياني                      |
| 525   | (23) اقتباسات كتاب "الوصية"                        |
| 543   | 24 کی قادیانی کی وفات                              |
| 558 - | وقع الملاكت مرز، وكرامت بيرصاحب قبله على بورى      |
| 561   | و (26) اقتباسات نيچرسالكوث الومبر ١٩٠٠ء            |
|       |                                                    |

#### بسم لندارحمن الرحيم

الْحَمَّدُ لِلَّهِ وَحَدَهُ وَالصَّلُوةُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ لَانَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبُدُ الْعَاصِيُ مُحَمَّد عَالَم عُفَى عَنْهُ بُنُ عَبُدُ الْحَمِيْدِ الوَثِيْرِ الْوَسِيْرِ الْآسِيُ عَفَا اللَّهُ عَلَهُمَا وَبِ اشْرَحُ عُفَى عَنْهُ بُنُ عَبُدُ الْحَمِيْدِ الوَثِيْرِ الْوَسِيْرِ الْآسِيْ عَفَا اللَّهُ عَلَهُمَا وَبِ اشْرَحُ لِيَّالِ الْمَرْحُ وَيَسِرْ لِيُ الْمُوتِي .

شی اس کتابی وجہ تسمید کہی جدیں جا گیا ہوں اور یہ ال پرصرف بیا مربتا دینا مرروری جوت ہوں کی مررائی تعلیم بہائی فد بہ ک ایک عکسی اور بروزی تصویر ہے جو سودی مرک آئی آئی ہے اور جس جس موقع پر بہائی فد بہ مرزائی تعلیم میں دکھائی گئی ہے اور جس جس موقع پر بہائی فد بہ نے مرزائی تعلیم میں بروز یا جنم بیا ہے س کی شٹا ندھی اس کتاب میں کی گئی ہے تا کساظر بن واثو الله اجب کا تھا بتی کر تیا تھی کہ جومتانا تی اسدی تھا بہ بھی کہ جومتانا تی ہے ہی بہتر ہے کہ پہلے بہائی فد بہ اسدی تھا کہ تبدیم جھوڑ کر مرزائی تعلیم تیول کرتا ہے اس کے سے بہی بہتر ہے کہ پہلے بہائی فد بہ کا گرویدہ ہو کر شریعت مجھ بیکو فیر ہو دکھ و سے تا کہ ہے عقا کہ تبدیری کرنے میں اسے کمال کی مان عاصل ہوجائے؟

### ا . سواخ حیات حضرت می این مریم اللیلا اقتباس ت انجیل برنابا (برنباس)

ا موضع ناصرہ میں رہے والی پارس مریم کے پاس جریل نے "کرکبا کے فاانے تھے ایک نبی کی ماں ہونے کے سے دنا ہے۔ کہا کہ انسان کے بغیر بیٹا کیسے جنوں گی؟ کہا کہ سے بات فد کے زوک کی اس کے کوک اس نے بغیرانیان کی موجود گی کے دم النظیم کا جیدا

کیا۔ کہا اچھا خد، کی مرضی۔ اب مریم کواند پشر ہوا کہ یمبودی اے بدنام کریں گے اس سے
اپنے دشتہ دار یوسف تمچار (عبادت گزار) سے نکاح کیا اور جب اس نے ویکھ کر مریم کو
چھوڑ نے کا ارادہ کیا تو خواب میں اس کوبت یا گیا کہ مت ڈرومشیت ایز دی سے یہوع نمی
یدا ہوگا۔

۲ گیصرروم ( ، هسطس ) نے حاتم میبودید ( ہیرودس اکبر ) کوتھم دیا کہ اپنے علی قد کی مردم شماري كرے ال الله يوسف كوائے كور (بيت اللحم) جانا ير ا اور يك مرے ش وہاں پہنچ کر تیام کیا تو مسیح پیدہ ہوئے۔ سات روز کے بعد ڈیکل میں مختہ کیا گیا پورب کے تلین مجوی مسیح کا ستاره د مکھ کراور میروریین کربیت امقدس میں آتھم ہے اور سیح کا پید بوجیا۔ تب و دشاہ نے تجومیوں ہے یو چھ کران کو بتایا کہ وہبیت العجم میں پیر ہو ہے تم وہاں ج وَاورواليل بموكر مُحِصِ منا۔ مجول من رے کے بیچھے ہو لئے اور بیت اللحم بی جا کرسیح مر نياز چاه كي . بير فراب ين كما كرتم با دشاه منات موتب و دسيد ها اين كهر جي شكة یوسف مریم کومصر لے آیا اور چھے بیت اللحم کے پچول کو مارڈا نے کا تھم جاری موا۔ ( كيونكدها كم كويسوع سے برا خطره تھا) ور بوسف حامم كى وفات تك مصرى ين ربايہ س ت سال کے بعد بوسف بہووریہ ہے والیل آیا تو برخیلاوی بن ہیرووی وہال کا باوشاہ تھ۔اس لئے اس سے ڈر کرچلیل میں چار گیا یہوع بارہ سال کا ہو تو بیت المقدر تجدہ كرنے آيا اور لوگول سے بحث كى جس سے وہ دنگ رہ كئے تو والدين كے ہمراہ باصرہ بيل - المعرا-

۳ یہوئ تمیں برس کا بواتو جبل زینون پرزینون لینے کو پھر مال بیٹ روٹوں گئے تو بعد، ز نماز بیوع کو بذراید وقی بتایا گیا کہ وہ بہود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ والدہ نے تقدیق کی کہ جھے یہ بہتے ہی بتایا گیا تھ تو تبیغ کے لئے بیوع پہلی دفعہ بیت، لمقدس تے الكافية بمددة

اور رستہ بیں میک کوڑھی کو دعا ہے اچھا کیا تو اس نے جلآ کر کہا کہ" ،ے بنی اسرائیل اس تی کی پیروی کر ڈ'۔

م بن سب سے وہ سری دفعہ مدیہ وہ کے بیکل میں نماز پڑھنے کے سے بیت المقدی آئے اور شہر میں شوری گیا۔ کا بنوں نے منبر ہر کوڑا کر کے لوگوں کو وعظ سننے کا تھم دیا ور آپ نے وعظ میں نمام فقیروں ، استادوں اور سال نے بنی سرائیل کو خصوصیت سے سڑے ہاتھوں بیا حب وہ وہ فنی طور ہر مخالف بن گئے گر بظ ہر شام کی ور آپ اسپنے مریدوں کے ہمراؤ بہنے کے لئے وہاں سے چل دیتے ہے۔

۵ چندون بعد مسیح جل زیمون پر دوسری دفعہ گئے اور دہاں ساری رات فمازیں دی کی گئے۔ پیدریوں سے بچا۔ جومیر بے قبل کا اراد در کھتے ہیں شیخ خد کی طرف ہے کہا گیا کہ دی لئے گئے۔ بیر شیخ خد کی طرف ہے کہا گیا کہ دی لاکھ فرشے تیری حفاظت کریں گئے جب تک تیرا کام ائت تک نہ پہنچ اور دنیا کا ختن م شہوت تک تم ندمر و گئے آ آپ نے بجدہ کیا اور ایک دنبہ قربانی کی پھر ارون کے گھاٹ سے عبور کرکے جد گئے ، ورج لیس دن روزہ رکھا پھر اور شیم تیسری ہاروا ہی آ کر تبلیغ کی ، ور لوگ مطبع ہو گئے جن میں ہے آپ نے بارہ حواری چن لئے .

ا مساؤل اسساؤل اسساؤل اسساؤل اسساؤل اسساؤل اسساؤل اسساؤل المساؤل المساؤل المساؤل المساؤل المساؤل المساؤل المسساؤل المسساؤل المساؤل المسساؤل المساؤل المساؤ

( 4 P 1 3 2 15)

المعدد منال کے موقع پر یک امیر نے ماں بیٹے دونو س کو ہر کو کیا ادر آپ نے وہاں پوٹی کو شراب منایا اور حور یول کو وعظ کی کہ'' میں ج ہو ور تکایف سے ندگھراؤ۔ اضعیا کے دفت دی بڑار نبی کا قبل ہوا تھ، یک گال پڑھیٹر پڑے تو دوسری آگے کردو۔ آگ باٹی ہے جھتی ہے آگ ہے تھیں بھتی مضاا کی ہے مشال کی جانداس کا بیٹ ہے نہ باپ' کے جردل کو ڑھے جو آپ کی وعا سے جھے ہوگئے من سے کہا کہ بیٹ ہر سے جیسیا انسان ہوں اوگوں سے جو کر کہو کہ پرائیم الشائی ہے جو وعد ہے ضدائے کے بھے تزد یک آرہے ہیں۔ پھر آپ دوسری دفعہ ناصرہ کو الشائی ہوں اور ہو میں ہیں زؤہ ہے گا گر آپ کی دعا ہے بی گئی ہے۔ ناصرہ بیس علی ء تے تجو کا میں طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جائیں نوں کونشانی نہیں سے گی کیونکہ کوئی نبی اسے وطن بیس طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جائیں نوں کونشانی نہیں سے گی کیونکہ کوئی نبی اسے وطن بیس قبل کی کیونکہ کوئی نبی اسے وطن بیس قبل کی کیونکہ کوئی نبی اسے وطن بیس قبل کی کیونکہ کوئی نبی اسے وطن بیس قبل کے دوسری کیا جو تا اس پرادگوں نے آپ کو سندر میں وُرونا جے ہا گر آپ کی گئے۔

ے پھر آپ کفر ناحوم میں آئے ور میک کا شیطان دور کیا۔ لوگ ڈرگئے اور کہا کہ اس علاقہ سے نکل جاؤ تو آپ صور اور صیدا تیں ہے اور کنعانی عورت کا جن نکالا اگر چہوہ یہودی نیتھی اور آپ صرف بنی اسر نیل کی طرف مبعوث تھے۔

ووسری دفعہ عید مظال کے وقت آپ چوتی دفعہ اور شیم بیل آئے ور پچار ہوں کو جمت بیل آپ ور پچار ہوں کو جمت بیل است میں الاجو ب کیا است بیل بہت پرست نے آپ جیٹے کے سئے آپ سے وعا کروائی تو تکرست ہوگیا اور گھر جا کر باپ نے بت تو ڈ ڈ سے پھر آپ نے تو دبید کی طرف پچار ہوں کو دعوت دی اور بیار مذکور کا ذکر کرکے ن کو نادم کی تو وہ قبل کے در ہے ہوگئے اس لئے آپ وہاں سے صحر ء آرؤن بیل آگئے اور چار دوار ہوں کے شکوک رفع کیے ورانہوں نے باتی آئی تھے درانہوں نے باتی ہو گئی تھے ورانہوں نے باتی آئی تھے دور ہولی نہ سمجھا۔

کھر آپ کو فرشتہ نے یا نچویں دفعہ اور شہیم بھیجہ تو آپ نے ہفتہ کے دل تبلیغ کی تو
 پیجار یوں کا سردار کہنے لگا کہتم ہمارے خلاف تبلیغ نہ کرو۔ آپ نے کہا کہ میں ان نے نہیں

ڈرتا جو خدا ہے نہیں ڈرتے ورجنہوں نے کی نبی مارڈ اے اوران کوکس نے ڈن بھی نہ کیا۔ رئیس الکہند نے گرف رکز نے کاار، دہ کیا گراوگوں ہے ڈرگیا۔

ا ایک دفعہ قویة الساموید پہنچ قانہوں نے ردٹی بھی نددی تو یتقوب اور ہوئا نے کہا کہ آپ بود عارف اس سے کہ انہوں کے ردٹی جدد عارف اس سے کہ انہوں نے ہم کوروٹی نہیں دی ؟ کہا تم نے ان کورز تی دیا ہے؟ یونس نے نینوی و، وں کو بدو عادی تھی تو آپ کے جانے کے ابتدائہوں نے تو بہ کر کی تھی وہ تو ان کھی وہ تو تھی کے بات کھی نے گل کر نینوی کے باس کھینک دیا تھی تب دولوں تو اری تا ئب ہوئے۔

اا چھٹی ہورآ پ خیرضی مناہے اور شعم آئے وہ ں بیت الصدی چشر پرایک اوا تھی الا ارتبی کی اور شف حاصل (ارتبی ) سال ہے جیف تھ اور جب چشر ہیں جوش تا تھ تو بھ راس جی اس جی کرشف حاصل کرنے تھے۔ گراس کو کی نے تدرنہ ہے دیا تھا۔ آپ نے وطاعت اس کو چھا کی وگ جمع ہوگئے تو آپ نے بینغ کی اور بحث جی بھی بچاریوں کو اوجواب کی اور وال ہو روانہ ہو کر حدود النصر مید بھل آئے وار جواریوں سے پوچھا کہ بھی کون ہوں؟ پطری نے جواب دیا کہ اس صدود النصر مید بھی آئے وار جواریوں سے تو اور بھی کی تاراض ہو کر اس سے تو بدکر تی گردا م وگول بھی میں نے خواب دیا کہ اس سے تو بدکر تی گردا م وگول بھی میں خیال بید ہو کر جم چکا تھا تو آپ جیل بھی جے آئے اور بھاروں کو اچھ کیا۔

17 رات کو حواریوں ہے کہ کداب استخان کا وقت آگی ہے تب فرشتہ نے بتایا کہ بردوا

سے کا اندرونی دشمن ہے وہ کا بنول سے تدرونی سازش رکھتا ہے تو سپ نے فرہ بیا کہ '' بیک

حواری بلاگ ہوگا۔'' برنہاس نے یو چھا وہ کون ہے '' آپ نے فرمایا'' وہ خود ای ف ہر ہو

جائے گا شہ دنیا ہے جہ تا ہوں میر ہے بعد ایک رسول آئے گا جو میری تقید این کرے گا ور

بت پری کو دور کر ہے گا۔'' پھر آپ کوہ بینا پر ہے گئے ورجا یس دن و ہیں دہے پھراور شلیم

کوس تو ہی دفعہ جلے ماست ہی کس نے کہ کہ بیالقہ ہے اور ، پی توم کو آپ کے پاس لایا تو

آب نے کہا دونیش ایس کی ہے کہ کہ بیالقہ ہے اور ، پی توم کو آپ کے پاس لایا تو

ان کوکھانالائے کے دور آپ سحرائے تیروش کے ورحو رہیں کوٹھ زروزے کی تلقین کی ور ان کوکھانالائے کے داخطے کی بہتی ہیں بھیج سب چلے کے گر برنہاں آپ کے پاس رہا تو آپ نے فرمایا کہ ' سے برنہاں! میرا آیک ش گرد جھے تمیں روپ پر بی دے گا ورمیرے نام بر آئی کی جائے گا فدا جھے کوزشن سے اوچ ہے تھ سلے گا ور اس ش گرد غدار کی جمل تبدیل کردے گا تب برایک بی سجے گا کہ وہ میں ہے گر جب تقدیل رسوں آئے گا تو میرے نام سے بیدھ بد ڈاوے گا۔ فدا تھ لی بی تدریت اس لئے دکھ نے گا کہ بی نے سیا کا اقر ارکیا ہے جو جھے یہ بدلدد ہے گا کہ بی زعمرہ بوں اور موت کے وجے ہے بری ہوں' سے برنہا سے اس کی گا گھونٹ کر مارڈ ، وں گا۔ آپ کی کہا کہ بی کے دور گا ہے تھے ہی ہوں' سے برنہا سے کہ دور گا گھونٹ کر مارڈ ، وں گا۔ آپ کے دیمان کی کہا ورکہا'' میری ان کو بیات بنا دوتا کہ اس کا گا گھونٹ کر مارڈ ، وں گا۔ آپ کے دبتایا ورکہا'' میری ان کو بیات بنا دوتا کہ اس کو گئی دھے' ۔

۱۳ تب آپ نے سٹھویں دفعہ اور شہم آکر تبعیغ کی اور پجار ہویا نے رو مانی فوج کو اطلاع کی دور پجار ہویا نے رو مانی فوج کو اطلاع کی دور ایس بھر پہلے گئے ہیں، اس کے دہ واجب گفتل ہیں گئر پہلے گئر پر کونہ پائے کی دہ کا استحد کیونکہ آپ بھیم کیا۔ تو آپ نے لنگر والوں نے بچوم کیا۔ تو آپ نے لنگر والوں نے بھیم کے در اس الکے بیتیم کے

گھر تیں مکیداور اس کی مال نے بڑی خدمت کی تب اوگوں نے مشورہ کی کہ تب ہو بنایادشہ میں الیس گھر آپ وہاں ہے بھاگ گئے ور پندرہ دن تک حور یول کو بھی ند ہے۔ تب پوحنا ، پیفتو ب اور چرنیاس نے آپ کو پاکر عرض کی ''اے معلم! تو ہم ہے کیوں بھاگ گیا تھا؟ کہا اس لئے بھا گا بھول کہ شیعانی فوق میر نے تش کا سرمان کررہی ہے۔ ویکھ وے کہ پچری کی اس لئے بھا گا بھول کہ شیعانی فوق میر نے تش کا سرمان کررہی ہے۔ ویکھ وے کہ پچری کی حاصل کریس کے کیونکہ ان کو میر ہے بوشاہ بننے کا حاصل کریس کے کیونکہ ان کو میر ہے بوشاہ بننے کا خطرہ دی گا بھول کہ بوسف مصر میں خطرہ دی گا بھوا ہے ورمیر ایک شاگر دیجھ کو ان کے حو ہے کرد ہے گا جیسا کہ یوسف مصر میں بچا گی تھا گر خدا تھا گی جو ان کے دو اور حضرت داؤد کا تھم پورا بھوگا (چ ہ کن را چ ہو درچیش) جھے ان کے ہاتھول کے بی کروٹیا ہے اٹھا لے گا۔''

اب دوسرے دن "ب کے شاگرہ دو دو ہوکر عاضر ہوئے اور یا تیوں کا انتظار
وشق میں کیا تو ان کوسوت کے متعلق وعظ کیا کہ انسان کوعارضی گھر کا خیال نہ کر تا چاہیے
پکداصلی وطن ( آخرت ) کا سامان کرنا چاہیے "پکھر کیا کہ میں تم کواس سے نہیں کہنا کہ میں
اب مرج وَ ل گا کیونکہ بھے معلوم ہے کہ میں دنیا ہے، خشا مُرتک زیرور کھ جاؤں گا۔"

اب مرج وَ ل گا کیونکہ بھے معلوم ہے کہ میں دنیا ہے، خشا مُرتک زیرور کھ جاؤں گا۔"

ال سے کہا ہے جا تو شہ وان سنج ہے رہنا تھ کہ جس بیں نذرانے ہوتے تھے مرف اس
خیال ہے کہ آپ جب بادش وہ بن جا کیو بھے بھی اچھ عجدہ اس جے گا۔ ب انکار کی

ہوکر کہنے لگا کہ آگر یہ تی ہوتا تو ضرور جو ن لینا کہ میں اس کا پھور بھوں ۔ حکیم ہوتا تو سطعنت

ہوکر کہنے لگا کہ آگر یہ تی ہوتا تو ضرور جو ن لینا کہ میں اس کا پھور بھون ۔ حکیم ہوتا تو سطعنت

ہوکر کہنے لگا کہ آگر یہ تی ہوتا تو ضرور جو ن لینا کہ میں اس کا پھور بھون ۔ حکیم ہوتا تو سطعنت

ہوکر کہنے لگا کہ آگر یہ تی ہوتا تو ضرور جو ن لینا کہ میں اس کا پھور بھونا کہن میں بیش آپ تھا تو

ہوار یوں نے بیسوچ کہ آپ ہمار کی بت پرتی سے منع کرتے ہیں اور گھتے ہیں کہ مسیا بنی کو ہوت بہت سام ہو پکل

ہا اسا عمل ہے ہوگا اور و، وَ و ہے نہیں آپ کے گا اور لوگوں میں آپ کی تیویت بہت سام ہو پکل

ہا ور نوگ آپ کو باوش و منانا جو ہے ہیں۔ مناسب ہے کہ حکم روئی ہے مدد ہے گرآپ کو رہا تی ہیں کہ میا وہ وہ کھی گے۔

ہا ور نوگ آپ کو باوش و منانا جو ہے ہیں۔ مناسب ہے کہ حکم روئی ہے مدد ہے گرآپ کو رہا تی ہو جو کھیں گے۔

ہا ور نوگ آپ کے وقت گرفتار کی جائے و رہنا کی بادشادی ہیں ہم جاہ وہ وہ کھیں گے۔

14 اس وقت تمام شاگر ووشق میں ہے آپ بفتہ کی میں کونا صرو تیسری وقعہ ہے آ ہے اور وگوں ہے سے طرقات کرکے میہودیہ جے گئے راستہ میں شاگر دول نے برچندروکا مگر آپ نے فرویا گئے۔ "میں ان سے تیس ڈرتائم موجودہ فریسیوں کے خمیر سے ڈریتے رہو کیونکہ خمیر کی ایک گوں من جُرا آئے کو خیر بناویتی ہے "۔

۔ ا پھرٹویں دفعہ اور شعیم میں سے اور ٹوج گرفتار کرنے کو آئی مگر قابونہ پاکھی۔ تو نہر
اُرڈ ن عبور کرکے سے سحوا میں چھے گئے۔ بچار یول نے آ کر بحث کی ٹو تنگ ہو کرسنگ ہاری
شروع کردی مگر آپ نٹے نظلے اور وہ سپس بی میں ہزار '' دمی تنگ مرمئے تو آپ '' اسحاب
کے سمعان کے گھر '' گئے۔ نیٹو فریٹوں نے کہا کہ آپ اور شعیم سے نکل کرفتہ رون کے نامہ
سے پارچلے جا کیس تو '' ۔ م میں رہیں گے۔ '' ہے کی والدہ کوفرشتہ نے سب حاں بتایا تورو تی
ہوئی ورشیم آ گئیں اور بی بہن مریم سالوجہ کے گھر تی م کیا۔

۱۸۰۰ اب رئیس الکہند نے ہورشہ میں جلب کیا جس میں کھیے وگا اس کی تقریرین کرمر تھ

ہو گئے اور پیاری ہیرودل، صغرکے پاس چلے گئے اس ہے فوج ہے کرآپ کو تارش کرنے

گئے گرند پایا ہی رات آپ نے فرویا کہ ''وووقت آگیا ہے گئے میں دنیا ہے چلا ہو وَں گا اور

ہماں جو وَں گا تکلیف محسوس ندکروں گا۔''یقو وَیموس کے پوٹے میں آپ رہتے تھے کدایک

دن آپ نے یہودا غد رہے فروی کا جو جہیں کرنا ہے جو وَکروتو وَروجُری کرنے کو اورشہم چلا

گیا اور دوسروں نے سمجھا عید ہے کہ کہ تو میں کہ ناہے ہو وَکروتو وَروجُری کرنے کو اورشہم چلا

ہا کہ کہ کہا گرتمیں روپ و ہے دوتو میں آج رات ہی حضرت کے کو ہمورگی روجوں ہوں کے

ہماری کو ایک وسند ہو کا کہ میں الکہند ہے

مشعبیں اور جھی روپ و ہے دوتو میں آج رات ہی حضرت کے کو ہمورگی روجوں ہوں کے

مشعبیں اور جھی روپ کررواند کررواند کر ویا۔

اس رات آپ نے بہوواکورو شکر کے تیجو ڈیموس کے باٹ میں سور کھت تماز پڑھی

اور جب فوق آئی تو آپ نے حواریوں کے گھر جا کر جگایا گھروہ نہ جا گے جب خطرہ زیادہ جوگیا تو خد نے جبرئیل ،رفائیل اوراور میں وجیج کر گھر کی جنوبی کفرکی ہے آپ کو ٹھالیا ور تیسر کھنے آسان براہے یاس رکھ بیا۔

ا است صحیح جلسہ ہو، ورریم الکہ دیے گوائی کی کہ بھی سے میں بیسیوں کہوں کہ ریمی نے بی سے جانا کہ وہ مسیح ہے بنگ ہوں کہ ریمی نے بی جانا کہ وہ مسیح ہے بنگ تی م ش گر دول نے بھی ، عقاد سے کہا کہ بیرون کی ہے۔ حضرت مریم بھی اپنے قارب واحباب کے ہمرا وو ہیں آگئیں آپ نے بھی یہودا کو بہنا بیٹا شیخ بھی کر رونا شروع کردیا۔ برنباس کہنا ہے کہ خدا کی تم مجھے اس وقت وہ بات بھول گئی تھی گہا ہے ۔ فدا کی تم مجھے اس وقت وہ بات بھول گئی تھی گہا ہے ۔ فیدا کی تم مجھے اس وقت وہ بات بھول گئی تھی گہا ہے ۔ فیدا ہو کے گئی کہ تا ہے۔ کہ نق کہ انہ میں دیا جائے اس وقت وہ بات بھول گئی تھی گہا ہے ۔

گا ، و رہیں و نیا کے خاتمہ تک ندم و ل گا'۔ تب بر تباس ، بوحتا اور مریم صبیب کے بیاس گئے قو یہووہ کوشکیس با ندھ کر رئیس کے سامنے ، ہے تب اس نے تعلیم ورشا گر دوں کے متعلق بو چھا گر یہود نے جواب ندویا کروہ و دیوانہ ہے پھر خد ، کا تتم د ، کر ہو چھا کہ' جج کہو'۔ تب اس نے کہا' میں چ کہتا ہوں کہ میں وہی یہووہ احر بوطی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں سے کہ تو میں جو کہتا ہوں کہ میں وہی یہووہ احر بوطی ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہوں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہوگئے ہواور کے ہواور سے ہوکہ میں بی تھا تب ہوکہ میں بی تا کہ تم کیوں باگل ہوگئے ہواور جو سے ہوکہ میں بی تھا کہ میں بی تھا کہ ہوگئے ہواور سے ہوکہ میں بی تھا کہ میں بی تھا کہ ہوگئے ہواور سے ہوکہ میں بی تھا کہ ہوگئے ہواور سے ہوکہ میں بی تو کہ ہوگئے ہواور سے ہوکہ میں بی تو کہ ہوگئے ہواور سے ہوکہ میں بی تھا کہ ہوگئے ہوگئ

rt بنب الے مشکیل باتھ جے ہوئے بیر طس (حاکم اور شعبیم) کے باس سے گئے اور وہ در بروه حضرت مسيح كا خيرخواه فقااور چونكدوه به يبي تجفتا تف كه بيبوداي مسيح بهاس سے كمره میں لے جا کر یو چھنے لگا کہ تئے بتا و کہ رکیس الکہت نے احدثی م قوم کے کیوں تجھ کومیر ہے میر و کیا ہے! کہا کہ میں بچ کبوں کا تو تم نہیں مانو کے ۔ حاکم نے کہا میں یبودی نہیں موں بچ بتاؤر جھے اختیارے کہ چیوڑوں یا قتل کروں کی میں میں دااتخر بوطی ہوں اور یسوع جا دوگر نے جھے اپی شکل پر بدل دیا ہے مگر رکیس اور توم نے شور مجایا کدیم سے ناصری ہے ہم اسے خوب بیجائے ہیں۔ تب حاکم نے خود بری اند مدہونے کے سے س کوہیرووں اصغر کے یاس بھیج دیا کیونکہ میج کوہ جسل کا باشندہ تھے۔ یہودانے وہال بھی جا کرا نکار کیا تکر اوروں کی طرح ہیرودی نے بھی س پر ہنسی اڑائی اور اس کوسفید کیڑے پینا دیئے (جو یا گلول کا امتیازی ب س تھ )اور بوطس کے باس واپس روانہ کردیا اور کہا کہ بٹی سرائیل کو نصاف عط کرنے میں کی شکرے تب اس نے اس کوان کے حوسلے کر دیو کہ جرم ہے ورموت کا مستحق ہے تو وہ ہے ججبہ یہا ڈی پرلائے جہاں صبیب دیا کرتے تھے وہاں اے نگا کرکے صلیب پر لٹکا دیا تو بہبودا سخت چلایا۔ برنہاس کہتا ہے کہ بیبودا کی آواز، چیرہ اور تم مشکل حضرت میں کے مٹ بے ہونے میں یہ ں تک پھنچ گئی تھی کہ شاگردوں اور مؤمنین تمام نے مہی

سمجھ کدو ہوتے ہے۔ تب بعض وگ حضرت کی توجوہ ٹی بچھ کرم تد ہوگئے۔ کہتے تھے کہ اس کے چھوٹات جادو تھے اور یہ کہنا غط انکلا کہ ' میں نہیں مرول گا جب تک کدونیا کا خاتمہ قریب نہ ہوج کے اور وہ وہ نیا ہے سے لیا ہو ہے گا۔'' ورجواوگ دین پرمضبوطی سے قائم رہے نہوں نے بہت کم کہا اور آ پ کا کہنا ہالکل بھول گئے کیونکہ انہوں نے بہو وہ کوآ پ سے بالکل مشابہ دیکھ تضاور اجمی نعط آئی میں ہنتو و بھول اکٹے کیونکہ انہوں نے بہو وہ کوآ پ سے بالکل مشابہ دیکھ تضاور اجمی نعط آئی میں ہنتو و بھول اور یوسف ہوریما ٹی کی سفارش سے مہودا کی ایک طاش ہول کے نئی قبر میں (جواس نے بہنے بنار کھی تھی) ایک سورطل توشہو تھر کے بہودا گو آئی گیا۔

٣٣ اتب برعيال، يعقوب الاربوحنا مريم كي جعراه ناصره كئ ورووقر شيخ جوم يم ك محافظ تھے تان ہر گئے اور تمام ، جرو کیج ہے کہا تو آپ نے واسدہ کاغم من کرخدا ہے وعا ما تكى كه مجھے ولدہ سے منے كى مجازت ہو۔ تب قرشتے اپنى حفاظت ميں آپ كولور ك شعبوں میں مریم کے گھروا ہیں ہے گئے جہاں آپ کی وابدہ اور دونوں خالہ مرٹا ورمریم مجد ليداور برهاس ، يوحنا، يعقوب اور پطرس مقيم شخص آبي كود كيوكر بيرمب بيبوش بوكة مكر آب نے بیا کہد کر سی دی کدیش زندہ ہول۔ تب و لدہ نے او جھ کدین تو پھر خدانے تیری تعییم کو کیوں داغد ریناید ورکیوں، قارب واحباب ئے نز دیک تیری موت دکھن کی اور بدنام ك ؟ قره بيا امال في حيا نوش نهيل مر اور جهي كوامتد في دنيا كه خالتم تلك محفوظ ركها بهاب بيركب كر جارفر هنو بكوش، وت ك ين طلب كيا الب فرهنوب في تعديق كي جب برنياس في یو چھا کہ چوروں کے درمیان آل ہونے کا دصیرتو "ب پر ہمیشہ نگارہے گا۔ فرمایا کہ "میرے یعد محمد رسوں اللہ آئیں کے اور میداشہ اڑا تھی کے اور ہوگوں میروائٹ کرویں گئے کہ میں زندہ ہوں۔" پھر برنباس كوآب نے سے حارت قلمبندكرنے كا علم ديا پحرفر ايا كرميرى والده كو جیل زینون میں ہے جاؤ کیونکہ میں وہاں ہے '' سان کو چڑھوں گا تب وہ مریم کوو ہاں ہے الكاوتية جلدات

گئے اور فرشنے تم م کے سامنے تنے کوآ سان کی طرف سے گئے۔(تمت اقتوب س نجیل برنیاس مطبوعہ لا ہور)

خلاصہ بیہ کہ یہ انجیل صاف بتارای ہے کہ حفرت سے النظیمالا زندہ بھسم عضری آسان پراٹھائے کی ہودا اپنے کیفر کروار میں مشاہد ہوئیں بن کرمصنوب ہو اور سے خضری آسان پراٹھائے گئے ہودا اپنے کیفر کروار میں مشاہد ہوئیں بن کرمصنوب ہو اور سی النظیمی نے افرید بھی فریاد یا کہ جمر رسول ابلد ہے النظیمی اس نے بہت ہے تی وسب کا دھید اٹھ ویں گے۔ ایب ان تقریبی مات کے جوتے ہوئے ہم کس زبان سے کہد سکتے ہیں کہ چوق ہو تا تھی میں آب کہ چوق ہوئی ہے مرز اصاحب مراد ہیں کیونکہ مرز اصاحب مراد ہیں کیونکہ مرز اصاحب مراد ہیں کیونکہ مرز اصاحب تو ہیں وی کہ سے اور مرز اصاحب مراد ہیں کیونکہ مرز اصاحب کر چکے تھے اور مرز اصاحب کر چکے تھے صرف ہڈی تو ڈرنے کے سوا باتی مرز اصاحت ہو جاتھ ہو جنکا تھا۔

#### اقتباست ازانجيل سياح روى مسترتكونس نوكروج

ایک بچے بیدا ہوا جس بیس ضدا بول تھا۔ اس نے تو حید کی وعوت دی اور س کا نام

یبور کے رکھ گیا جب وہ تیرہ س ل کا ہوا تو سود گروں کے ہمراہ طک سندھ کو نکل گیا ور بنار س

وجگن ناتھ کے مضافات بیس چھ سال تک اپنے کام بیس مشغوں رہااور بنا ہو کہ وید خد کا کلام

خیس بیں اور ریای کہ کہ بت پرتی چھوڑ دو کیونکہ وہ نہیں سفتے۔ اس پر براہموں ن اس کو

ہرد انے کی تھاں ن کیونکہ عام لوگ اس کے نالع ہو گئے تھے بیوع گواس ارادہ کی خبرمگ گئی

ورات میں ریت جگن ناتھ سے نکل کر بھیال کو چلا گیا پھر کو ہے ہو یہ کے عور کر تا ہو انہوں نہ

ورات میں ریت جگن ناتھ سے نکل کر بھیال کو چلا گیا پھر کو ہے ہو ہے ہو کے اس کو وطلا گیا تھی اور وہال سے مت پر سنوں ہے اس کو وطلا کی جو دہال کے بت پر سنوں ہے اس کو وطلا کو وظلا کی جب پر سنوں ہے اس کو وطلا کو وظلا کو جا سے بر سنوں ہے اس کو وطلا کو جا سے بروک کو ایک میں بھی اس کی عمر انتیس (۲۹) ساس بھی ۔

و حید سے روک ویا تو ملک شام بیس آگی اور اس وقت س کی عمر انتیس (۲۹) ساس بھی ۔

اب جو بچہ دوطا کرنا شروع کی اور بڑر روں وگ تا جے ہو گئے چند حکام نے بادش دے چاطوں اب جو بی وعظا کرنا شروع کی اور میں وقت س کی عمر انتیس (۲۹) ساس بھی ۔

اب جو بی وعظا کرنا شروع کی اور بڑر روں وگ تا جو ہو گئے چند حکام نے بادش دے جا طول کا اس جو بیا وعظا کرنا شروع کی اور میں وقت س کی عمر انتیس (۲۹) ساس بھی ۔

ج کرشکایت کی کہیسی ٹامی ایک و عفو اس ملک میں وارو ہوا ہے جواتی سلطنت کی وعوت ویتا ہے اور تیرے خلاف لوگوں میں جوش پھیلا رہا ہے۔ چنا تجہ ہز روں کی تعداد میں لوگ تاج بھی جو گئے ہیں۔ ید طول نے اسے گرفتار کر کے موایذ (غربی سرو روں) کے پیش کیا۔ گر جب حضرت مینی پروختلم نے تو وگوں نے بڑے عزاز ہے ہے کا استقبال کیا تو آپ نے فر مایا بہت جعدتم لوگ فلا موں ہے رہائی یا کر ایک تو میں جاؤ کے اور تمہارا دشمن يهت جدد تياه جوج ع كا جوشدات خوف نبيل كرمار "ب سيسوال كا كميا كرآب كون مير؟ آپ نے فرمایا بیس بنی مسرائیل ہے ہوں بیس نے سنا تھا کہ میرے بھائی اور بہنیں کا ممول کے ہاتھ گرفتار ہیں۔اس کے بعد آپ نے جا بجاشہر بشہرہ عظ کہنا شروع کیا ورعبرانیوں ہے ریجی کہنا شروع کیا کہ بہت جہدتم نجات یا ؤگے۔ تب جاسوسوں نے بوجیما کد کیا ہم قیصر روم کے تحت رہ کراہینے و وشاہ پار طوئ کا تھم بائتے رہیں یا اپنی نجات کا اتفار کریں تو آپ نے جواب دیا کہ میں تم ہے بیٹریں کہنا کہ قم قیصر روم سے نبوت یا ڈیے بلکہ میرا مطلب میرے کہتم بہت جدد کن ہوں ہے مجات باؤ کے۔ اس کے بعد سے فقلف مقاه ت بر توحید کا وعظ تین سال تک کیا اور "ب کی عمر یتیس (۳۴) سال تک تی گئی۔ ج سوسول نے اپنا کا م نثر و ع رکھا ،وریل طول کو بی قطرہ پیدا ہو گیا کہ ہوگ کہیں حضرت سے کو یج کیج بی بادش ہنتسیم کرلیں۔اب سے کے ذمہ بعناوت کا جرم انگا کرآ ہے کواند عیر کی کوٹھری میں بند کیا گیااور مجبور کیا کہ آپ بغاوت کا اقبال کریں گر آپ نے نہ کیا ،ور ٹکا ہف بر داشت کرتے رہے ور جب دربار میں آپ بیش کیے گئے تو بلاطوں نے بع جھا کہ کیا تم نے یول نہیں کہ کمیج کوخدائے اس لئے بھیج ہے کہ لوگوں میں بغاوت پھیل کرخود یاشہ بن جائے؟ جواب میں "ب نے فر مایا جب تم صبیب برقش کر سکتے ہوتو اس کی کی مغرورت ب كرخواه مخواه كون سے س جرم كا قبال كرايا جائے۔اس رو كے جواب ير بيد طول ف

خصد کھا کر آپ کوصلیب پر نظائے کا تھم دیوا ور یا تی جم موں کور ہا کر دیو تو سی بہوں نے آپ کو بمعہددہ اور چورہ س کے صلیب ویا تو سار، دن اناش صلیب پر ربی سپاہیوں کا پہر تھا تا بعدار وگ د کیچھ و کھے کر رہ نے تھے، وران کواپٹی جون کا بھی خوف مگ رہا تھ شرم کے قریب سیج کی روح خدا کے پائی چی گئی اب بلاطوس کو ندامت آئی کدائل نے براکیا ہے اس لئے اس نے اس بی کی دش تہ داروں کے بہر دکی جس کو انہوں نے صلیب خانہ کے پائی بی وئن کر دیاا وروگ اس قبر کی زیارت کرنے گئے۔

### ا كما ل الدين واتمام النعمة للقمى

گئے واس نے قیصر روم کوشکا تی تحولکھا کہ پیلا طوی نے یوسف اور حواریوں سے سازش کی بیا پرشیج کوصلیب سے بچاہی ہے تو پید طول کو عماب نامہ پہنچ جس سے اس نے غصہ کھا کر بوسف کوقید کر میا اور ایک رس سے مقر چو گئے کہ میں روانہ کیا کہ وہ آپ کو پکڑ کر وائیس لا کیں ۔ گمر چو لکہ آپ شمیر بین ہے ہے جے وہاں تک کوئی نہ پہنچا شمیریوں نے سوع کے نام کو کہ تین ہے تاہ کو کہ تاہ ہوگے ہوئی کہنا شروع کر دیا یوز اصف ، یوز ، سف پھر ارض سوالا بت میں سے اور وہیں تین وصدا نہیت کی ۔ وہاں سے کل کر بہت شہرول میں وعظ کیا ور شمیرکوو، پس آ سے دور وہیں تین میں اور وہیں تین میں اور وہیں تین میں اس کے دور

س تحرمیر میں مرزاب حب نے خواہ تخواہ بوز سصف کی مواثح عمری کو بیوع کی زندگی پر چسیاں کیا ہے درنداصل کئا ہے و کھنے پر پہر تحریر ہرطرح سے مخالف ہے کیونکہ اس یں بیتر برخیں ہے کداس قبر کا ، لک بھی بھی ہیت المقدس ہے جان بی کرزندگی بسر کرنے کو یہاں آیا تھا۔ کیونکہ کمال الدین کی عبارت اصل تحریر کے مطابق یوں ہے کہ'' راہیہ جنیسر ملک صولابت (سو، بت) کا باشندہ تقال کے بال بیٹا پیدا ہو، جس کانام ال نے یوز آصف رکھا جب وہ بالغ ہوا تو تحکیم منو برنکا ہے س کے باس آیا راجہ نے اس کی عزت وآبروے واضع کی اور اپنے جینے پوز آصف کا اتابیق مقرر کی شنرود نے سے ندہی تعلیم حاصل کی اورونیا سے بتعلق رکھنے کی تعلیم نے س کا ول بادش ہت سے برواشتہ کرویا ور تھکیم منو ہراس کا تغیبی نصاب تکمل کر کے وہاں سے چلہ گیا تو لیک دیدشتراوہ کوفرشتہ نظرتایا۔ اس نے خد کی رحمت کی اسے بیٹارت دی اور یکوراڑ بنایا جس بروہ ممل بیرور بار بیار میں نے اسے تھم دیو کہ سفر کے لئے تیاری کرے تا کہ بین تیرے ہمراہ یہ ب سے نگل جاؤں۔ س کے بعد شنر وہ بجرت کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکل گیا تو اس نے یک صحرا وہیں یا ٹی کے پاس ایک درخت و یکھا جہاں اس نے پچھددن قلیم کیے اوروہاں اس کو وہی فرشتہ تظر

آ یا پھراس نے بستیوں میں وعظ کہنا شروع کیا تو بچھ مدت کے بعد پے اصلی وطن مو، بت کو وہ پہل چوا گیا اور والدین نے بڑے تیا ک ہے اس کا ستقبل کیا اور شنرازہ نے ن کو لو حید گئی آبھوت دی۔ پھھ مدت کے بعد کشمیر آیا اور وہاں کے ہاشند ہے اس ہے مستقبد ہوئے اور اس نے ماکو حید کی دعوت دی چنا نچہ یہ بیش رہنے نگا اور جب مرنے لگا تو ایس کے اور اس نے ن کوجی تو حید کی دعوت دی چنا نچہ یہ بیش رہنے نگا اور جب مرنے لگا تو این خیلے یا بدکوتو حید کی وحیت کی اور جہان فانی ہے رفصت ہوا۔

اب اس عبارت کو حضرت سی پر منطبق کرنے کے سے بیضروری ہے کہ موا بہت
کا معنی بیت المقدل کی جائے اور تکیم منوبر سے مر دروح لقدل ہی جائے ای طرح
والدین سے مرادیوسف اور مریم ہوں اوران کوکی عدقہ کا بادش ہی تھی تصور کی جائے ورجب
تک بیامور ٹابت ندبوں حضرت کیے کے سو رجے سے اس عبارت کا تعلق بیبرائیس ہوسکتا۔

#### مورخ طبري

الف مؤرخ طبری مکھتا ہے کہ حضریت مریم اور یوسف (پیچازاورشد وار)
وونوں ایک مجد میں خادم سے جو جبل صیہون کے باس تھی آپ ایک دن چشر ہے پائی لینے
گئیں تو جبر کیل نے تفتح کیا جس سے آپ کو حمل رہ گیا پوسف نے بدخل ہوکر پوچھ کہ نیج
کے سوابھی کوئی پودا ہوتا ہے تو آپ نے فر مایا سب پود نے ابتداء میں بغیر نے کے تھے دم کا
بھی ماں باپ نہ تھ تو یوسف خاموش ہوگئے ور جب وشع حمل کے آثار پیدا ہوئے تو
پوسف آپ کو مصر ہے گئے ابھی دور ہی تھے کہ در وزہ شروع ہوگی تو گدھے ہے اتر کر
پوسف آپ کو مصر ہے گئے ابھی دور ہی تھے کہ در وزہ شروع ہوگی تو گدھے ہے اتر کر
سف آپ کو مصر ہے گئے ابھی دور ہی تھے کہ در وزہ شروع ہوگی تو گدھے ہے اتر کر
سف آپ کو مصر ہے گئے ابھی دور ہی تھے کہ در وزہ شروع ہوگی تو گرم ہو گئے گرما کا م رہے اور بی عبد
ایک مجمور کے بیچے ڈمیرہ لگا دیا اور دم بہت سرگوں ہوگئے شیا طین آپکے گرما کا م رہے اور بی عبد
کر سپ کو تھی دی اس کا کا م تن م کر ڈالیس کے جوی ستارہ دیکے کر تم او بان اور سونا
کی ٹیاز چڑھا گئے کیونکہ مرے شفا ، ہوتی ہوتی ہو در س نی سے شفا حاصل ہوگی ۔ لو بان اس کی ٹیاز چڑھا گئے کیونکہ مرے شفا ، ہوتی ہوتی ہو در س نی سے شفا حاصل ہوگی ۔ لو بان اس

لئے کہ اس کا دھوال سیدھا آسان کوجاتا ہے وریہ ٹی بھی سیدھا سیان کوجائے گا اور سوٹا
اس سنے کہ تمام مال و دولت کا مرد رہے اور یہ ٹی بھی اپنے نہونے میں بہترین شخص
ہوگا۔ (ہیرودل کا قصد ذکورہے) پھر بارہ سال آپ مصر میں رے (اور پی ر وہ کا مقام
ہے) آپ زمیندار کے گھر رہتے تھے ، یک رات اس کی چوری ہو گئ تو آپ نے وہاں کے خیرات نو رہی کر کہا کہ مینچ بیضو ورائد ہے کو خیرات نو رہی کر کے ایک اند سے وہ زمیند رکے خزانہ تک پیچ گئے گئ آپ کے آپ ان کو چور کا بیاں کو جور کیا تارہ کے ایک اند سے کا ندھے کہ آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے نابرت کی اور واپس شرم میں آگے ۔ تمیں سال کے بھے کہ آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے بعد ضدائے آپ کوئیوت فی اور تین ہری کے

وجب كيت بين كدمات كفيف مح مرے متے يكر زقده كركے افھاليے كے ميں تيوں كا بھى يكى ذرقده كركے افھاليے كے ميں تيوں كا بھى يكى فدجب ہے پھر آ مان سے اثر كرمر يم مجد ليدكے بال تر كرحو، ريوں كو تبريخ كے لئے رواندكي - چنانچہ پھرس اور پولس روما كوگے (پوس تب حوارى ندتق) متى ور

الدرائس انسان خواروں کے ملک کوفیدوس فریقہ کو کبلس فسوس (قریباصی ب لکبف) کوہ پینٹو ب اور شعیم کوء ، بن علم عرب کو ورسیمون ہر ہر کوروانہ ہوئے اور جوحواری باتی رہ گئے تھان کو یہودیوں نے دھوپ میں بھی کرعذ اب دینا شروع کردیا یہاں تک کے سلطان روم نے عیس نیت قبول کی تو یہودیوں کو ہار ڈا ااور صلیب برتی شروع ہوگئے۔

ق قال الطيرى الشام صاريعدطيباريوس الى جايوس ثم ابنه قلوديوس ثم نيرون الذى قتل پطرس وبولس وصليه منكسا ثم بوطلايوس ثم اسفسيالوس وبعد رفع عبشى اربعين سنة وجه ابنه ططوس فهدم بيت المقدس وقتل اليهود ثم احرون ثم هرقل فالزمان بين تخريب بخت نصر الى الهجرة الف سنة وبين ملك اسكندر والهجرة ا ٩ سنة وبين ظهوره ومولد عيسى ٣٠٣ وبين مولده وارتفاعه ٢٦ مسة وبين ارتفاعه الى الهجرة ٥ ٨ منة .

#### 12:00

ائن جریم نے بیون کیا ہے کہ جب میروٹ آپ کو ایٹر ارسانی شروع کی و سپ بھود اسدہ کے سفر میں ای دیتے گان کے بعد انہوں نے جا تھ ہشت کے پاس شکا بہت کہ مید المقدی میں ایک شخص بفاوت بھیلا رہ ہے تو اس نے جا تھ ہیں ایک شفدی کی طرف تھم بھیجا کہ ایسے دی کوؤر سولی چڑھ کر دو جب میرودی گرانی در کرنے کو آپ تو اس وقت آپ ایچ حوار ہوں میں جیٹے تھے (جن کی تعداد اس کے ۱ ایک بتائی گئی ہے ) تو انہوں نے بروز جعد بعد العصر آپ کو محاصرہ میں سے لیے تن آپ نے کہا کہ جیرا شبیہ کو سفر جنت میں جائے گیا کہ جیرا شبیہ کو سفرا جا بہتا ہے تا کہ میری بھی مصلوب ہوکر میر سے ساتھ جنت میں جائے گئی ہے نوعمر جو ان میں شفراس کے سواکسی نے جرائے نہ کی تو جس کو گوری میں شفراس کے سواکسی نے جرائے نہ کی تو جس کو گھری میں شفراس کے سواکسی نے جرائے نہ کی تو جس کو گھری میں شفراس

کا بیک روشندان کھول کر نیند کی حالت میں " ہے کوفر شتے آسان پر لے گئے جب کوٹھری ہے حواری ماہر آ گئے تو شہیر کو لیے جا گرصیب پر انکا دیا اب جو نوگ کمرہ میں تھے انہوں نے کہا مسيح آسان پر ہےاور جو وگ یا ہر تھان کو یقیں ہو گیا کہ سیج کو انہوں نے تل کرڈ الا ہے۔ ین جرم نے خود آنخضرت ﷺ کا بیان بھی نقل کیا ہے کہ تیا مت سے پہیے اہل روما، دبق ما عمان میں بریں مے تو مدین شریف ہے، بیک شکر مقد بدکو نکلے گا اور رومی کہیں کے کہ ہمارے قیدی واپس کرونو مسلمان اٹکار کریں سے پھراڑ ائی شروع ہوگی تو یک ثمث مسلمان بھا گ جا کیں گے ،ایک ثلث شہید ہوں گے ، باتی ایک ثلث روم پر فتح یائے گا اور قسطنطنیه فتح کرے گا بنیمت تقلیم ہور ہی ہوگی تو کوئی آ ورز دے گا کہسے وجال سیڑا ہے ، تووہ ملک شام میں پہنچیں گے تو وجال کود کھے لیس گے کہ وہ آ رہا ہے تباڑ ، ٹی کی صفیل تیار کریں کے ، تو تماز فجر کا وقت ہوجائے گا تب حضرے کے الطبیقی آسان ہے اتریں کے اہام مہدی كبيل كے كرة ب نماز يزها كي مركز ب الم صاحب كے چھے نموز يزهيں كے پھر جب ہ ہے کی نظر د جال پر پڑے گی تو وہ نمک کی طرح کچھلٹا شروع ہوجائے گا تھرآ ہے اپنے نیز ہ ے اس کوخود جا کرفتل کریں گے۔ آپ نے بیجی فرمایا معراج کی رات جب حضرت امر، ہیم ،حضرت موی اور حضرت عیسی میم سام سے ملہ قات بوئی تو قیر مت کا ذکر چیمر کیا تو عیسی النظیمالات فرمایا کہ مجھے خدا سے وعدہ ہے کہ جب د جال ف برجو کا تو میرے یاس وو نیزے ہوں کے تو وہ مجھے دیکھ کر کچھلٹا شروع ہوگا ور جب بہود کا خاتمہ ہوگا اور وگ وہ پس علے جا کیں گے تو یا جوج ما ہوج نکل کرتباہی ڈایس کے تو میری دعا ہے خدا ن کو ہالک کروے گا اوران کے جسم بارش کے ذریعیہ سمندر میں چلے جا کیں گے تو بھراس کے بعد ق مت آئے گی۔(ایں پیر)

آپ نے بوں مجمی فر ایا ہے کہ اس وقت (الام مبدی الطبیقالا کے وقعت) تین

شہر ہوں گئے میک بحرین بیل دوسرا شام میں اور تیسر جیرہ بیں۔ لوگ اختلاف رائے میں جوں گئے کہ سے دچال ستر ہزار فوج لے کر نظے گا کہ جن میں ، کتر یہودی ورعور تیل ہوں گ اور ان کے سر پرتاج ہول گے تب مسل ان 'جبل افیق'' پر جمع ہوں گے دور بھوک سے نگ '' کمیں گے تیب تواز'' نے گی کہ امداد فیمی آگئی ہے تو حضرت سے التظھالا آ کمیں گے۔

( کې پېږ)

ایک وعظ میں آب نے فروی کدخروج وجال کی خبر ہرایک کی ویتار ہے میں آخری تی ہوں ورتم آخری است ہوا گرمیرے زماندیٹی فد بربو تو میں خودسنیوں ہوں گامیرے بعد طاہر ہوا تو تم این بندوہست کرو۔ش م وعراق کے درمیان خروج کرے گاتو و تعمل با تعمل تھیلے گا وہ تبوت کا دموی کرے گا اور کے گا کہ اتنا نہی لانبی بعدی میرے بعد کوئی تی تیل آئے گا۔ پھر کے گا کہ میں رب ہوں ، یک آ کھیٹھی ہوگی دوسری مجری ہوئی ، بیشانی برکافر لکھ ہوگا ہے برخوا تدہ ونا فو تدہ شناخت کر سکے گا ، س کے ہاتھ میں جنت ور دوزخ ہوں گئے تم کوا کر روزخ میں ڈالے تو سورہ کیف پڑھوتا کہاں کی آگ سروہوجائے۔ ا میک عربی کے والدین کوزندہ کرے گا تو دوشیطان اس کے والدین بن کر کہیں گے کہ بیٹا میں رب ہےا ہے مان لو۔ ایک کو دوحصول ٹیل جرواڈ لے گا پھرز ندہ کرکے یو چھے گا کہ تیرا رب كون ہے وہ كيم كا وى جو تحقي اور جھے پيد، كرنے والا ہے۔ تم دجال ہوآج مجھے غوب اطمینان ہوگیا ہے۔ وہ ہارش اور قحط بھی اسپنے ساتھ رکھے گا جو تو ماست مانے گی اس کو بھر پور كردے گا اور جو ندو نے گا اہے تباہ كردے گا۔ مكداور مدینہ برچ مكدفرشتوں كا بہرہ ہو گا اس لئے وہاں نہ جا سکے گا گرمہ پرنشریف کے باس مضریب احمر اسے مقام بر کھڑ عور ہوگوں کو وعوت دے گامنا فق زن ومر دنگل کراس کے نشکر ٹیں شامل ہوجا کمیں گےاس دن کا نام ' میم الخداص'' پرِ جائے گا۔ اس وقت عرب قلیل تعدر دیش امام صاحب کے و تحت بیت ،لمقدی یں جمع ہوں گے تو صلح کی تمازیش ہزوں سے ہوگا۔ دجال دیکھ کر بھا گے گا قرآپ فرمائیل گے کہ ہیں آئیل میر سے ہا تھ سے مقدر ہے تو خود جا کرتیل کریں گے اور میبود کوشکست ہوگی۔ شجر وجر بھی ان کو بندہ یں گے صرف ایک فرقد ورخت کی آڑیل بن ہے ہے ہیں گے۔ اس کی سلطنت ج بیش ون ہوگی یہ جس مدت تک کہ خدر کی مرضی ہوگی ۔ جن جن میں سے یک دان ایک سلطنت ج بیش ون ہوگی ۔ جن میں سے یک دان ایک سل کا ہوگا اور آخری دن سلطنت کا کہ یک دروازہ سے نکل کر دوسرے تک پہنچو گے تو شرم ہوج سے گی ورقماڑا ہے این وقت پر ندازہ لگا کر پڑھنی ہوگی ۔ آپ نے بیسی فرمایا کہ تین سرل پہلے ایک میک حصد کم ہوتے ہوتے ہوتے وارش یا لکل بند ہوج سے گی اور عبادت کی اور عبادت کر ارتبیج وہنیل سے بید بھرل کر یں گے۔ (سمزامی میں)

الكاوية جلدات

کی وفات پر اہل اسلام جمع ہوکر تمیاز جنازہ پڑھیں سے اور روضہ نبویہ بیل آپ کو وفن کیا جدیے گا۔ ( سمزانس )

یا جوئ ، جوئ کے وقت حضرت میسی التنکیفات کا قیام جبل طور میر ہوگا اور بیقوم بحیرہ طبر ہے کو بھی لیا کر خشک کروے گی پھران کے مخری حصہ کا گزر ہوگا تا کہیں گے کہ بھی یہاں یانی ہوتا تھا۔ مسمیان ایسے ننگ ہوں گے کدایک بنل کا سریا خود ایک بنل سودہ ہم ہے زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت کی بدعا ہے ان کو پھوڑ انگل کر تباہ کروے گا ور ن کی عثوں ہے بدیو کھیل جائے گی پھر وہ کریں گے تو ہزے بزے پرندا ن کی ،شیں نف ہے جا کمیں گے ور بعد میں بارش ہوکرز مین صاف ہوجائے گی اور خوب بھیتی ہوگی اس کے بعد یک ہوا ہے گ تو مسمان مرج كيل كاورب يمان وقى ربيل كه جن يرقيامت قائم بوگ- (كزوس) ان تقریحات کو پیش نظر رکه کربی تیجه کلتا ہے کہ امام مبدی التقیق کی سلطنت ملک شام میں س دفت ہوگی کہ قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ عرب کی سلطنت از سرنو قائم ہوگی میروی تو م کا کانا وی ب خدائی وعویٰ کرتے ہوئے سل م کومن نے كے يت فك كا كر حضرت من التي الله الله عن نازل موت بے يبودي سلطنت بالكل بناه ہوج نے گی اور ملک ش م بیس کم از کم ج لیس س ل حکومت کریں گے اور صاحب ہوں و ہوکر مدینہ شریف میں روضہ ہوہ ہے اندر وقن ہوں گے ور بعد میں اسمام مٹ جائے گا اور بدکرد اردل کے سئے تیامت قائم ہوگی ۔ ( کنر ہیں راہن جریر )

یہ واقعات ہالکل صاف، بتارہے ہیں کد حضرت کی اور حضرت وہ م مہدی ملک شرم میں طاہر ہوں گے۔ ان کا تعلق ہندوستان وغیرہ میں ٹیس ہے اور جولوگ اس پیشین گوئی کو افسانہ خیال کرے تکڈیب کرتے ہیں وہ فعظی ہم ہیں کیوفکہ ڈیا نہ کے، نشا ہات میں آئے ون کی ایک تی تاکہ ہے نہیں ہوتا۔ اس

سے ممکن ہے کہ ملکہ بھین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے و قعات چیش آئیں جن کا اثر است ملک ہے کہ ملکہ بھین ہے کہ اندرون عرب میں ایسے و قعات چیش آئیں جن کا اثر است معنوں میں بیٹن موجود میں بھی بیٹن موجود ہوئیں گئی ۔خداجب چاہتا ہے تو گریٹ وار بیدا کرے ونیا کا نقشہ ہی بدل و بتا ہے اور مسمد نا ہے مث جاتے ہیں کرنگوٹی سنجانے کومنتقل حکومت دیاں کر بہتے ہیں۔ اور مسمد نا ہے مث جاتے ہیں کرنگوٹی سنجانے کومنتقل حکومت دیاں کر بہتے ہیں۔

جس طرز ہر مدی تصریحات نے ظہور مہدی اور نزول میں کو پیش کی ہے وہ حا کی نہ رنگ ہے۔ چکو مانہ بارعین نہ تو اس میں نہیں گئی وربیا ہے واقعات ہیں کہ ان کے ظہور پذم ہونے میں کچھے. شکال بھی نہیں گو ہے تک مجموعی طور پریہتم م واقعات بیش نہیں سے لیکن اس سے یہ نتیجہ کی اللا کہ سرے سے ناممکن بھی میں۔ وٹیا کی مادی ترقی ا نکش فات جدیدا و رعلوم فنون کی تندیلیوں یا اقو م میں سیاحی اور تد فی انقلہ یات بیسب کے سب ایسے امور بیں کے جن کے سامنے اس پیشین گوئی کا اظہار اصلی رنگ میں وکھائی وینا کوئی نامکن پوت بیس روجہ تا ورجن لوگوں نے عجلت پیشدی سے بااس پیشین کوئی کے بعض الفاظ كى بنياد يرياكسى غط بنى اور مفاحد اندازى سے يديقين كريا ہے يا يقين درنے كى ئوشش کی ہے کہ ایسے واقعات ظمور پذیر ہو چکے ہیں یا پیک ان کا جائے وتوع ہندوستان یا کوئی دوسراملک ہے، نہوں نے دیدہ د شتہ اس پیشین گوئی سے تمام اجزاء برند بھی خودخور کیا ہاورند کی کی توجہاس طرف منعطف ہونے وی ہورند ہاکل صاف ہے کرخروج مہدی اورنزول سیج کے آثار بھی مک تمایا سطور برگہیں بھی تمودار تبیل ہوئے اور قیامت کے تار جو من جری ہے فہ ہر ہوئے شروع ہوئے ہیں ابستدان میں تر تی ہورہی ہے معلوم نہیں كب تك يابية كميل تويني كرايك دفعه بهراسوام بى سارم تظرآ في كاموقع بيدا موكاب

حضور ﷺ نے قرب قیامت کے ملاوت سیننگڑوں بیون کیے ہیں جن بیس سے جس قدر آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو قلمبند کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرویا کہ الكاوية جلدت

بدریان لوگ پیدا ہول گے جوسل م بھی گالیوں میں ویں گے، کتاب مند برعمل پیر ہونا باعث تو بین ہوگا ،جھوٹ زیادہ ہوگا اور سی تی بہت کم ہوگ میں نفنی رائے مر فیصلہ ہوگا، ہارش زیادہ ہوگ ور پھل کم ہوگا ، زہ ندساز آدمی بہتر خیال کیا جائے گا، قرآن کے بجائے خانہ زاداصوں چیل کے جا تھیں گئے ، میکچرور بہت تیار ہوں گئے ، شراب نوشی بکشرت ہوگی ، اسل می جب وٹر ک ہوجائے گا، شریف انتفس س میری کے عالم بیں ہول کے اور کم ذات عالی قدر ہوجا کیل گے، دنیامیں عامل بانقر آن ندر ہیں گے،نوعمر کیک دومرے میر گدھوں کی طرح چڑھیں گے ہتجارت اس قدر ہوگی کہ عورتیں بھی اس کام بیں امداد کریں كى ورجها به كهيس مال جائے گا نفع شەھوگا ، رۇيل عالم جوگا اورشرىف جال ، گەھور اور کتول کی طرح برنب سزک مورتوں اور بچوں ہے بدنعلی کی جائے گ ، مچھوٹے میرجم ند ہوگا اور بزے کی عزت نہ ہوگی ،حرام زادے کٹرت ہے ہوں گے، بداخرورت تم کھ کس گے، نا گہانی موتیل و قع ہول گی، یہ تداری کم موگی، ہےا بیان بنی اپنی قوم برحکومت کریں کے ، عورتیں اکر کرچیس گی ، جال عیادت گر رجول کے ور اہل علم بے عمل جوں گے ، شراب کوشر بت بنائعی کے درسود کوئر بدوفروخت ، رشوت ستانی تخد بن جائے گا ور چندہ کے ہیں سے تجارت چیے گی ، ایمان دارکو جانور سے بھی ذیال سمجھا جائے گا ، نیک عمل م ہے تصور کیے ہوں سے اور ہرئے مل نیک جمل خیوں کیے جو تیں ہے ، از ہدو تقوی صرف رو بات یں تظرآ نے گا اور دکھائے کے لئے برہیز گاری کی جائے گی ، ولا دھے کھٹہ ہوگا ، والدین كهين كرك كراك كر بجائية إلى التي تو بهتر موتا يا بقر موتا تو كراك كام أتا ، كاف وليال مهيا کی جا تھیں گی انوعمر حکمر ن ہوں گے، نا ہے اور تو ں میں کمی بیٹی بوگ ہسمیان کے پایٹ میں قر" ن شریف کی میک آیت بھی نہیں ملے گی ، لاالله الاالله کی رسم ہوگی اور اس کی حقیقت ہے کوئی بھی دانف نہ ہوگا، غیر توم میں تکاع زیادہ پہند ہوگا ورینی رشتہ دار عورت پہند نہ استے کی وغیرہ وغیرہ۔(کرامار)

## حضرت مسيح كے متعلق قاد مانی خیا 1 ت

ا مرات ہیں اللحم ملک شام میں بیدا ہوئے جو بیت المقدی سے تین کوس کے فاصد م ہے۔ ریاشی ساہر منوہ )

۲ جب پیدا ہوئے قو ہادشاہ نے نجومیوں ہے۔ تا کہ بنی اسر نیل کا ہا شادہ پیدا ہواہے۔ اس لیے س نے خلاش کرنا شروع کردیا۔ ان کو بیشارت ہوئی کہ س ملک ہے نگل ہاؤتو وہ مصر چلے گئے وہاں، یک ذمیعدار نے مریم کواپی بٹی بنا کررکھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو بادش ہ ندکور مرچکا تھ تو آپ اسپنے وطن کووا لیس آگئے ، وہ گاؤں تھ ٹیسے پراور پانی وہال خوب بادش ہ نے۔ (مرسم انزس ہنے ہر) ور پانی وہال خوب تھا۔ (مرسم انزس ہنے ہر)

است ہے کہ کوئی ظاہری ولد و شقی ہے وہ بھس میں اور جوری ہے یہ (اس کی وجہ پنی طرف سے یوں بتائی ہے) کیونکہ ہے فرقہ صوفیہ بنام اسیر میں داخل سے اس لئے شادی ہی نہیں کے در در بس اور ایون ہواں الیاری ویلی اور این تجار نے شعرت جابر دو گانا ہے روایت کی ہے کہ سے سفر کرتے ہے جب شام پڑتی تو جنگل کا ساگ پات کھنے اور چشمول کا پائی پہنے دور مٹی کا تکمیر بناتے کے جب شام پڑتی تو جنگل کا ساگ پات کھنے اور چشمول کا پائی پہنے دور مٹی کا تکمیر بناتے کہ جب شام پڑتی تو جنگل کا ساگ پات کھنے کا تکمیر بناتے کے در تو میں گھر ہے جس کے قراب جو گئے کا تکمیر برد کوئی وں و سے کہ جن کے جس کے قراب جو گئے کا تکمیر برد کوئی وں و

٣ آپ بیت المقدل ہے تصبیحان سے جوہ ہوں ہے ساڑھے چوسومیل کے فاصد پر تھا
پھر موصل میں تشریف نے جونصییں ہے اثر تا بیس میل کے فاصد پر واقع تھا۔ دریا ہے
د جد عبور کرتے ہوئے حدود فارس میں داخل ہوئے جوموصل ہے بیک سومیل کے فاصد پر
و تع میں ۔ ہر ہے اور کا ال کو د کھے کر بیٹا ور اور گلگت میں پہنچے جو وہاں ہے یا پی سومیل کے
ف صلہ پر واقع ہے ۔ (باب چارم کی میدونتان میں)

پیٹمی جا قیر سر پر اور پیٹمی کرتہ ہے ہوئے اور ہاتھ میں عصائے کر سفر کرتے تھے۔ شہر شہر تھے ، مبزی کھائے ، رفیقوں نے گھوڑ، خرید کر دیا مگر چارہ نہ سننے سے و لیس کر دیا۔
 پہلے جو بیت المقدل سے کئی کول پرتھ۔ حواری جہنے کے نے شہر گئے تو ہا دش ہ نے
 ان کو کرفی رکو ہیا۔ آپ نے دہال پرکئی بھارا جھے کیے تو وہال سکے ہشندے اور ہا دش ہ آپ
 سے تا بعدار می گئے ہے گئے ہے۔ مہن جو میں ہیں)

۱ سیق کی ہے کہ میں سینے وطن گلیں میں جا کرفوت ہو گی گریہ کی نہیں کہ وہی جم جو دفن ہو چا تھا ، پھر زعم ہو دفن ہے جو چا تھا ، پھر زعم ہو گیا ۔ روا ہو جو بہم ہے گر ہو دش م میں ہے گر تحقیق جد بدید یہ ہے کہ دوش میں ہے جو تشمیر میں ہے اورش میں قبر زندہ ور گور کا نمونہ تھا جس ہے آ ہے لکل آئے تھے۔ (حاشہ مت بھی میں ہے)

ے۔ افغانستان ہے ہوتے ہونے ہنجاب کی طرف آئے تا کہ مندوستان و کھر کر شمیر کو بعد میں ہو کی کر شمیر کو بعد میں ہو کئی گئی ہوئی۔ بنجاب کے داستان کے درمیان صرف ہتی (۸۰) میں کا فاصد ہے اور چر ل کے داستا ہے کشمیر تک سو (۱۰۰) میں کا فاصد ہے ) تا کہ تبت میں سمانی کے سرتھ کو گئی ہو گئی ۔ پی تا کہ تبت میں سمانی کے سرتھ کو گئی ہوتا ہے اور قرین قیاس بھی میں ہے کہ آپ نے کہ بی کی کہا کہ اور قرین کی اور جو سال اور بنادی و غیر ہو گئی ہر بھی کی ہوگی اور جو سال اولینٹری کی داو ہے کشمیر بھی گئے ہوں کے اور گری کا موتم ہو ہو ہی گئر ار ہوگا کیونک آپ کو لاک کے وائیل و شاہت میں ساتھ جلتے تھے اس لئے وائیل و قامت افتیاد کر لی ہوگی ۔ بیجی خیال ہے کہ فعانستان بھی اس سے جائے تھے اس لئے وائیل و قامت افتیاد کر کی ہوگی اس سے جائے تھے اس لئے وائیل و قامت افتیاد کر کی ہوگی ہوئی ہو گئی ہو ہو سال ہو کہ دیت تھی ہو ۔ یہ گئی ہو ہو سال کے وائیل ہو کہ دیت تھی ہو ۔ یہ گئی ہو ہو سال کے وائیل ہو کہ دیت تھی ہو ۔ یہ گئی ہو ہو سال کے وائیل ہو کہ دیت تھی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی

٨ يسعياه باب يا في (٥) يس ب كريج كوصيب ساتار كرسز ايافت مر دول كي طرح

قبریس رکھا جائے گا مگر چونک وہ چھیقی طور پر مردہ تہیں ہوگا سے تقبریس سے نگل سے گا اور آ خرع زیز اور صاحب شرف او گوں میں اس کی قبر ہوگی۔ چنا نچے سری تکر میں قبر سن کے پاس اوس عاللہ بھی مدفون میں۔ (ماشی تھڑ کہڑا یہ سنو ۴۱۳)

١٢ قبركشميرك تعلق بين كياج تاب كرتقر بياديس سور ١٩٠٠)ير ك ب-

من اس كاتعيم عد ملتي من - (ري يو منيه اس درم والله)

( صفيد زهيقت بسي )

۱۳ مال ہی میں مسلمانوں کی چند پرائی کتا ہیں دستیاب ہوئی ہیں چنن میں آگھ ہے کہ بوز آسف نمی تفاجو کس ملک ہے آیا تھا اور شنراوہ بھی تھا کشمیر میں اس نے انتقال کیا ورحضور ﷺ سے پہلے چیموساں ہوگز راہے۔(ماثیرزیور)

۱۴ یو نابت ہے کہ سیج ہندوستان میں آئے اور آپ کی قبر کشمیر میں ہے۔ یوز ہسف کی کتاب اور انجیل کے عبار نیس میں ہی جلتی ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ ریا کتاب انجیل مسج

الكاوسة جلدا

ہے جو ہندوستانیوں کے سے الکس گئی ہے۔ (پٹر سی مندا)

0 - برانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جوقبر کشمیر کا بین کرتی ہیں۔ پر نے کتبدہ کیھنے و لے بھی کہتے ہیں کہ بیقبر مجھے ہیں کہ بیقبر مجھے ہیں کہ بیقبر انجابی کہ بیتی کہ بیقبر انبیس سو(۱۹۰۰) سرل سے ہے صاحب قبر ملک شام سے یہاں تیا تھا۔ اسرائیل نی اور شہر دہ نبی کے نام سے شہرت رکھتا تھ قوم نے قبل کا ارادہ رکھا تو بھاگ آیا۔

(ريويو يه في ١٩٥٩ أجرو)

۱۱ ہم نے سمیری تاریخ کی کتابیں فراہم کی ہیں اور ان بیل ہے کہ اس وقت کے روہے وہ بڑار (۲۰۰۰) برس کے قریب گزرگیا ہے کہ ایک اسرائیل نبی سمیر میں آیا تھا جو بی اسرائیل بیل ہے تھی اور شہز روہ نبی کہلاتا تھا اس کی قبر خانیار میں ہے جو پوسف کی قبر مشہور ہے۔ (همر برین ہوں)

ا کتاب ہور آسف کرجس کی تابیف گوہزار (۱۰۰۰) سال سے زید وہ ہو گیا ہے اس میں ہے کہ یوز سف کی کتاب کا نام انجیل تھا اس میں وہی تعلیم نکھی ہے جو انجیل میں ہے مگر اسٹیات کا مسئلہ موجود نہیں ۔ چنانچہ پڑھنے والے کو یہا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا اور اس کتاب کا مصنف یک ہی ہے اور استعارہ کے طور پر یہو دیوں کو فیالم باپ ہیون کرتے ہوئے کی پر صف قصہ ہیوں کیا ہے۔ (تخذ کا ریاستور)

۸۰ یوزآسف کی کتاب میں ہے کداس پرضدا کی هرف ہے انجیل افری تھی۔

( عمير پر بين ،حق ۱۳۲۸)

19 ، المال الدين شي لكھا ہے كہ جب يسوع تشمير آيو تو اس كے باس الجيل تقى جس كا اصل نام يشوري ہے۔ (اسرمسق، ن سعره ٥٨)

۲۰ اکال لدین ش (جو گیاره سو(۱۱۰۰) برس کی کتاب ہے) لکھ ہے کہ شنز اوہ تبی جو

غیر ملک ہے آیا اور تشمیر میں وفات بائی وہ حضرت کی الطبیقالان سے کوئی اور نبی نہ تھا۔
کیونک بیشوری عبرانی زبان میں نجیل کو کہتے ہیں اور عربی بیش بشری کہتے ہیں اور گریزی
میں گاسیل اور بوز آسف حضرت کے کا دوسرانام ہے وربید دونوں نام ایک بی شخص کے ہیں
جس پر شجیل بیتی بشری نازل ہوئی تھی۔ دریا بواہر تا دور منظ ہے)

 ا۲ خییفه نور بدین صاحب بھیروی نے سری گریس کی ۵۰ تک رہ کریے تھیں کی که فی الواقع يبي حضرت مي كي قبر بي جو يوز آسف ك نام مع مشبور بي بوز يموع كا جمر بوا ے مامخفف ہاورآ سف آپ کا تجیل نام ہے جس کا بیز جمدے کہ متفرق فرقو کو ملاش كرنے والا \_اور بيكتى معلوم ہوا كە ال ئشميرا ہے بيسى صاحب كى قبر بھى كہتے ہيں اور يرانى تاریخوں میں ہے کہ یہ یک شنراوہ تبی ہے جو برادشام کی طرف ہے آیا تھ اور اب تقریباً انیس سو(۱۹۰۰) سال گزر کیے میں اور اس کے ہمراہ کچھ ٹما گرد بھی تھے۔ کوہ سلیمان پر عبادمت کرتا تقداس کے عبادت خانہ ہم ایک کتیہ بھی تھا جو سکھوں کے عبید میں مٹاویا گیا اس مر برافظ لکے تھے کہ برایک شنراوہ نی ہے جو باا وشام ہے آیا ہے اس کا نام یوز ہے اب وہ فظ اچھی طرح پڑھے نہیں جاتے وہ قبر بنی اسرائیل کی قبروں کی طرح ہے۔ بیت المقدس کی هرف اس کارٹ ہے تقریباً یا گئے سو " دمیوں نے محضر نامہ میر دستخط کیے کہ صاحب قبراسرا کیل نمی تھ جیسا کہ میرانی تاریخ تشمیرے ثابت ہے کسی و شاہ کے تلم ہے میہاں آیا تھا اور بہت بوڙ ھا ہو کرفوت ہو گيا اس کوئيس ھ حب بھی کہتے ہيں اورشنرا دو تي بھی وور پوز آ سف بھی۔ ( تخذ گول به صفحه ۱۸۰۰)

۲۲ کمل لدین میں بوز آسف مخفف ومرکب ہے یہور میں بوسف کا۔

(ري يومني ١٩٠٠ كن ١٩٠٠)

٣٣ يوزامل بين يوموقة جوامل بين ينيي كوكيته بين اور "ج كل يموكيته بين شيد "پ

کااصل نام نوسع ہو کیونکہ ایسے نام عبرانی ش مردج نے پھر یوز بن گیا پھر نوز آسے یوسا بنا اور پوسٹ کا مخفف ہے۔صف ، سف ، آسف ہیں سار نام یوز آسف بیوع یوسف کا مختمر ہے۔ ایوسف حضرت مریم کے شو ہر تھے اور سے ان کے ربیب یام وردہ ،اس لئے حضرت میسی کو پوسف کا بیٹا کہتے تھے۔ (ربیع، دبرہ والور)

۱۴۴ سید فظ عبراتی زبان ہے میں ہے گر عمین نظر ہے کل جائے گا کہ دراصل مید فظ بیوع سف ہے گا کہ دراصل مید فظ بیوع سف ہے بیعتی بیوع فلکین ، چونکہ سے اپنے وطن ہے ملکین ، وکر انکلے بیجے اس لئے بید فظ ساتھ شامل ہو گیا۔ بعض کا بیون ہے کہ اصل ہی بید فظ بیوع صاحب ہے کھڑت استعال سے یوز سف بن گی محر میر سے نز دیک یوز آسف اسم باسمی ہے جو آ ہے کئم میر درامت کی سے جو آ ہے کئم میر درامت کی سے کو آ ہو ہے کہ میں ہے کہ اس بی سف اور تم وارد ہوئے درامت کی سے کہ اس بی سف اور تم وارد ہوئے درامت کی سے درا

۲۵ پیونکمال قصد کے وقعات گوتم بدھ کے واقعات سے مشابہ بیں اس سے پچھ میں تی کہتے ہیں کہ بوز آسف بھی گوتم بدھ کا دوسرانام ہے۔ (رویا سے ۱۳۸۸ جرمانانا)

۲۶ واقعات کی مش بہت سے بیلاز منیس آتا کہ بیدو انوں اسم یک شخص کے بی بول۔ (ریع مقدست سیلاد)

۱۷ گرسری نگریس گیتم بدھ کی قبر ہوتی تو دنیا کے کل بدھ غدیب کے ویروؤں کا مرجع ہوتا ج ہیے تھی۔ (ریا پہنی ۴۳۰ جون تاریق)

۲۸ تبلیغ رسالت کے روسے آپ کا ہنجا ہے میں ''ناظروری تھا کیونکد بٹی اسمائیل کے دیں فرقے متھے کہ جن کو انجیل میں اسمرائیل کی گم شدہ بھیئریں لکھا ہے، ن ملکول میں آگئے جھے جب تک ایب ندکرتے رس لت ناکھی تھی۔ (سمج ہدوستاں میں ہنچہ 10)

۲۹ تاریخ طبری کے سفحہ ۳۹ کیٹر ہے کہ مدینہ شریف کے باس کوہ راکس جماء پر ایک قبر

یا گی گئے ہے جس پر ریکتر بھی ہواتھ کہ ہذا قبو عیسی ابن موجواک روایت ہے کم از کم و فی ت سے کا پینە ضرورلگتا ہے خواہ کہیں مراہوں پیرقصدہ بن جرمیے نے بھی اپنی کتاب ہیں لکھا ہے جونمبا بہت معتبرا ورائکد عدید بھ بھل سے ہے۔ (عاشد بشر معرفت اصوره ۱۵۱ راسل مسل جو ۱۵۹) ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم ال شرياش رواش ديك كرادم جرت كركے ہندیں آئے تھے ی طرح حضرت سیج بھی پہیں انجرت كركے آئے تھے اور چونك مسیح موعود وونو ب کامنتیل ہے اس سے وہ بھی ہند ہیں ہی ہو ۔ دریا یہ تعید رندم رسول سند m) ۳۱ لاکھوں نے دیکھایا کہ آپ کی قبرسری تگریس موجود ہے جس جگہ آپ کوصیب بر تھینج كياس كانام كلكت إيني سرى اورسر ب اورجس جكد نيسوس صدى يس ب ك قبر ثابت مولی اس کا نام بھی گلئت بعنی سری ہے معدم موتا ہے کہ گلئت جو کشمیر میں موجود ہے ہی جی سری کی طرف اشارہ ہے۔ غامیًا بیشپر حضرت سے کے دفت میں بنایا گی ہے اور دا قعہ صعیب كى دكارمقا ى كے طور براس كانام كلكت ليني مرى ركھا كيا۔ ( كى بدوتان على المؤاه) ٣٢ ، سلام ك تنه م فرقے مانتے ہيں كه حضرت منتج بيل دواليكي ما تيل جمع تھيں جو كسى دوسرے نبی بیش نتھیں۔اول کا ٹا عمر یعنی ایک سومیں (۲۰ ) برس زعرہ رہنا۔ دوم دنیا کے ا کٹر حصوں کی سیاحت راس سئے ان کو نمی سیاح کہتے تھے۔ دفع جسمانی شعیم کیا جائے تو ایک سومیں (۱۴۴) و کی روایت سیجے نہیں رہتی اور نہ میمکن ہوتا ہے کہ پنتیس (۳۳) سال میں انہوں نے دورور از کے مغرکیے ہوں ما ، تک پر روایتی ایک متواتر بیل کران سے بوج كر خيال نيس كي جاسكة \_كنزالعمال مضيه ٣٨ ير يه كه أوحى من الله الى عيسنى التقل من مكان لنلا تعرف فتوذى ايك مكان عددومر عدمكان كواثقال كروتا كرم کوشن خت کرتے ہے دکا نہ بہنچے۔ اور سفی السلام ہے کہ کان یسبع فالما احسی اكل بقل الصحواء ويشوب الماء القواح- "بدن يُعرب حس كرت تح ثام كو

ل کلکن کھوپری کی جنگہ کو کہتے ہیں۔ (متی یا بے 17)

۳۳ سنسین کو پ نے اس کئے سفر کیا تا کہ فارس کی راہ ہے، فغانستان آئیں اور وہاں کے بہود کو جوافظ ان کے نام سے منشجور تھے۔ تبلیغ کریں۔(حالید کورہ فرعا)

۳۳ واقع صلیب ہے چالیس رو آرتک آپ حور ہیں ہے طفے رہ مگر تفید وروازے بند کر کے ، کیونکہ افتاء رزی می تعت تھی ای واسط بن کومصوی بات بنائی پڑی کہ وہ آسان پرچ کی ای اور بعض یہود یوں کی توج مصروف کرنے کی خاطر مصنول قبریں بنالیس تا کہ ان کومعنوم ہوج نے کہ سے مرکئے ہیں ورتعا قب نہ کریں ھالا تکہ سے بہاڑے از کرکئی سومیل نصیبین کو چے گئے تھے۔ (من مسؤسلے ۔ ۵) روضة الصف ہیں ہے کہ آپ کے ہمر فضیبین کو چے گئے تھے۔ (من مسؤسلے ۔ ۵) روضة الصف ہیں ہے کہ آپ کے ہمر فضیبین میں ہے کہ آپ کے ہمر فضیبین میں ہے کہ آپ کے ہمر فضیبین میں ہے کہ اس می واحد و رک شفیبین میں ہے کہ وہ کہ تو اس کے ہمر فضیبین میں ہے کہ وہ کہ تو اس کے ہمر فضیبین کے در میں کے در میں ہی کہ اس کے کہ جس کے متعالی انسائیکلو بیڈ یا ہدیکا میں نکھ ہے کہ وہ ہندوستان ہیں آپ تھا اس کے ضروری ہے کہ کشمیر میں یوز سنف کا نام پانے وا ، حضرت بسوع سنف ہے نہ کوئی و ۔ مضروری ہو کہ کشمیر میں یوز سنف کا نام پانے وا ، حضرت بسوع سنف ہے نہ کوئی و ۔ (کشف اور رسی ہو )

900 بلدہ قدس میں معترت سے کی قبر ہاں ہر بر اگر جا بنا ہوا ہا ہ میں معترت مریم کی قبر بھی ہے۔ (اٹام انجیز رسید مرجمی موجہ) ۳۷ معدم ہونا ہے کر حضرت مریم سے کے ساتھ ہی میں لک مشرقیہ بن آگئیں تھیں کیونکہ ان کی قبر بھی ہوں ہے۔ اس مقدم بن بنیس ہے مریم کی قبر کا شغر بیس ہے۔ (مسرمه فی ہوں ۴۵۳) ۔ ان کی قبر بھی ہے میں میں کہ جن سے مثان مانا ہے کہ اصل میں کو وہمری ہی تھیں وار دوہ ان موجود ہے اور مفرور ان سے آپ کو بچھ اصل میں کو وہمریم تھی اور میسی کی جم بھت یا وار دوہ ان موجود ہے اور مفرور ان سے آپ کو بچھ تعمق ہے۔ (عمید دوہ اور مفرور ان سے آپ کو بچھ تعمق ہے۔ (عمید دوہ اور مفرور ان سے آپ کو بچھ تعمق ہے۔ (عمید دوہ اور مفرور ان سے آپ کو بچھ تعمق ہے۔ (عمید دوہ اور مفرور ان سے آپ کو بچھ

۳۸ مریم صدیقت تشمیرین الله وی کے نام ہے مشہور میں مید فظ عبر افی المعاء جمعتی جوان عورت کا گیرا ہوں ہے۔ (عاشیہ مللہ علیہ حری سقی دار ساجی دادی)

٣٩ - تاريخ مين آيا ہے كه يوزآسف شور بت سے آيا تھا اصل مين شور بت ہے ور صليب كا بگر ابواہ ہے كيونكه تشميرى مين صليب كوصو يب كہتے جين ان كو بہت سمجھ يا بھى مگر پھر مجى صوليب ہى كہتے جين-(ربويو:مبردون آيا)

۴۵۰ کوئی تعجب جیس کدمرورز مانداور کثرت استعال سنت**ه برتبو ما** تواری کا نام مجز کریوم بر بن گیام و ... ( کشف اربر راز میدهاد آسین نادی )

۳۴ ۔ ' یسبکوںتے کچھ ندیھوں'' پنجا کی تیل مضہورضرب المثل ہےاس میں شارہ ہے کہ ایسو(عیسیٰ) تو کول(پاس) بن تشمیر میں مدفون میں۔زیادہ کرید کی کیوضرورت ہے۔

(باردق سور الرور)

۳۳ ہرائیک نمی کے سئے ججرت مسئون ہے۔ سیج نے بھی کہا ہے کہ نبی ہے عزمت نہیں گمرا ہے وطن میں مخالف ریو مانتے ہیں کہ سی کے سیاحت کی بگر جب کہا جا تا ہے کہ تشمیر بھی گئے تو انکار کرو ہے ہیں ۔ جا، نکد جب ریومان لیو کہ عہد نبوت میں سید نے سیاحت کی تھی تو کیے کشمیر جانا حرام ہوگیا تھا۔ کیا میمکن ٹبیل کے وہاں گئے ہوں اور وفات پوئی ہو۔ پھر جب صبیعی واقعہ کے بعد آپ سیاحت کرتے رہے تو آسان پر کب گئے؟ اس کا جواب ٹبیل بٹن پڑتا ﷺ بیاٹی گڑنے مقدہ)

۳۴ منگن ہے کہ کوئی شنرا دہ بھی پوز آسف ہوجس کا نام سے کے نام پررکھا گیا ہو جیسے د، وَد، سلیمان وغیر دنام بطور تفاول رکھے جاتے ہیں۔ (عنبہ رضام رس بسلیم)

۳۵ لیڈی مسز فو و کا قول ہے کہ ایک روایت ہے کہ کی خود بھی ہندوستا ن بیس نے تھے ممکن ہے کہتے خود بھی ہندوستا ن بیس نے تھے ممکن ہے کہتے کہ وہ کو کہتا ہے کہتے نے بھی بھی تھا۔

(وروق مقره مع مرفر دون)

۳۷ بعض مؤرفیین کی رائے ہے کہ تھو ما اور اس کے بعد بارتھولومیو ہندوستان میں سئے تھے ممکن ہے کہ بعض دیگر حو رکی بھی آئے ہوں کیونکد مرقس نے بھی اپنی بھیجے تھے۔

(غاروق ملحده المني (والوايه)

اگر بوز آسف کے واقع ت گوتم کے وقعات سے منتے ہوں تو اس سے ایک شخص کا ہونا ٹابت نہیں ہوتا کیونکھ کا موتا کیونکھ کا خطاب دیا گیا تھا ای طرح حضرت نہیں ہوتا کیونکھ کہ بدھ کا خطاب دیا گیا تھا ای طرح حضرت نہیں کو بھی بدھ کا خطاب دیا گی ہو۔ اس سے کہ بدھ تھیم کو کہتے ہیں اور گوتم سے پہلے کئی بدھ ہو کیا تھے۔ (ربویہ ہم مراوی مقیدیں)

۳۸ و قد صلیب کے بعد ابھرت کشمیر کے دائل کتاب "المسیح فی البند" میں ہوں دیئے بین کہ پلاطوں نے یوسف نامی ایک معتبر رکیس فیر خواہ کی کو بو کر آپ کے مولے سے پیشتر میں لاش دیدی تھی۔ آپ ساری رات اپنی نجات کے سئے دعا ، گلتے رہ ہو کوئی وجرفیدں کہ وہ منظور نہ ہوئی ہو۔ کیونک آپ راسانیا زاور خدا کے جینے کہلاتے تھے۔" متی ، باب ۳۳" میں زکریا البین کو آخری مقتول نی کھا ہے جو یہود نے تل کیے بتے ، ندکہ سے البین کو۔اور" ہاب

١٢ ' المن ہے كہ " ب واقعه صليب سے واليس آكر يوشيم كى تبابى كے وقت سے تھے، گريد و ہیں چھرت کشمیر کے بعد مر دنہ لی جائے تو ضروری ہے کہ بیعلہ قات روحہ نی ہور کیونک کی و فعد زند و کومین بیداری کی حالت بین مرده کامناصونی نے کرام کے تیج بدے ثابت ہے۔ جیرا کہ ایک حو ری حضرت عمر کے زونے میں شکر اسلام کو ایک پہاڑ پر ملاقہ سپ کی پیشین م کوئی تھی کہ بٹس دومری دفعہ آؤں گا جس ہے مراد صبیب کے بعد زندگی ہے۔'' متی ،باب ۲۳ میں ہے کہ آپ باول سے تریں گے۔ اس سے مر ادمیج موعود ہے کیونکہ س کے عہد ہیں وہ تمام عد مات یائی گئی ہیں جوآپ نے ذکر کی تھیں۔ جن میں ہے ایک بیہ ہے کہ تمام تو میں چھاتی جیٹیں گی (تو بیف ہرہے کہ مرزائی جماعت نے سب کو بیزار کررکھا ہے) اور" باب ١٤٠ ميں ہے كدو قد صيب كے بعد مرد عقرول عالك كر تعدرين سے كے لئے بیت لمقدل میں ئے۔جس مرادیہ کدیدایک خواب تف جس کی تعبیر بیقی کہ سے کو صلیب سے تعان کی ہے۔ کیونک کی ب انتظیر انتام المیں لکھا ہے کہ تواب میں مردہ نکایا ہوا د کھائی و سے تو قیدی کی رہائی ہوتی ہے۔ معا وہ پر یں جبرت تشمیر کی شہاوت متی ہے مگر بجرت ماوی کی مین شہادت نہیں ملی۔ آپ کا قول مشہور ہے کہ میں بادی ہوں خدا ہے محبت ر کھتا ہوں۔ اس منے میں نے یاک پیدائش یائی ہے اور اس کا پیار امیا ہوں اس منے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صیبی موت سے نئے کرکشمیر جلے گئے تھے ورشہ هنت کی زو بیں آ جاتے۔ ''متی، باب ۲۲''میں ہے کہ آپ نے کہا تی اٹھنے سے بعدتم ہے آھے جنیل کوجاؤں گا۔ مگر آپ نے بیٹیں فر مایا کہ آ سمان پر جاؤں گا۔ برنباس حو ری کی انجیل میں موت صلیبی سے بالكل، كارب اس الجيل كواكريد يونى باطل سجه كيا كرتار يخي نكة خيال عدورس انا جیل ہے کم ورجہ نبیں رکھتی اس سے تاریخی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔انا جیل میں ہے کہ آ ہے جو رپوں سے معے جب کہ وہ بچھ کھا رہے تھے ،وراہیے زغم بھی دکھائے تو ان کو خیال موا كدش يدبيده حافى ملا قات ہاس ئے "پ نے مجھلى دورشبدكھ كريفين دريا كرا ہے كى

زندگی واقعہ صبیب کے بعد جسمانی تھی۔اس کے علاوہ یہ بھی لکھ ہے کہ قبر سے نکل کرآپ جبیل کو گئے تھے۔قر من بھی جسمانی حیات کے موجود میں کیونکد جمدے دن عصر کے قریب سے کوصلیب دیا گیا مگراس وقت تین تھنے طوفان ہو داور زلزلہ آیا جس سے بہودی ہے د ب ہو گئے ۔ اور الگلے دن عید تستح ورسبت، کبر کی تقریب تھی اس لئے ووٹ جا ہے تھے کہ ہفتہ کی رات کوبھی کوئی مجرم صعیب بررہے۔ دوسری طرف خیرخو بان سیح تاک میں تھے کہ ن کوجعد بی ۔شرمل جائے یا وطوئل کی بیوی کوفرشتہ نے وہملی بھی دی تھی کہ اگر سیح صلیب برمرجا تھیں گے تو تم متباہ ہو جو و کئے۔ تو بیوی کے کہنے پر بادا طوس بھی سے کو بیانے کی ڈھن میں مگا ہوا تھا۔ حسن قسمت ہے ہوسف رمتیا بہوری ہے ووارش مانگی تو اسے فور نے کہد کر دی گئی کہ وہ تو مر بی گیا ہوگا یہود نے بھی اپنی افراتفری میں زیادہ کر پیزئیں کی کہ آپ ٹیم مردہ تھے۔تو ''پ کے خیر خوابوں نے میک کھڑ کی دار قبر میں (جو بل وش م کے دستور کے مطابق ایک ہو دار كمره كى صورت مين سب كے سئے بيلے بى جي ركى جاتى ہے ) لے سئے - تشمير كى قبر بھى كھزكى دار ہے۔ یک اور قریز یہ ہے کہ آپ کے سرتھ چور بھی صبیب برلٹکائے گئے تھے مگر ، ن کی ٹانگلیں اور پہدیاں تو ٹر کر ہا، ک کر دیا گیا تھا لیکن سے ایٹھا کے پہدو میں برجھی مار کرخون اور مانی و کھے کربھی کہدویا کہ بیمر گیا ہے اس سے آپ کی ٹانگیں شور ایں اور سی سو مت صلیب ے تارلیا اور و وصیب بھی مجل کی پھائسی کی طرح نہیں جو تی تھی بلکہ و وایک تکفی کی شکل کی لکڑی ہوتی تھی (†) جس بر آ دمی کو تیوں ہے با ندھ دیاجہ تا تھ (﴿) باتھ یا وَ سیس میخو یا کے نفو تکنے ہے کو نکلیف تو بہت ہوتی تھی گمردو تین روز تک جا ٹائیل نکلی تھی۔ اس لئے سپ کاصلیب برانگایا جانا تین گھنٹہ سے زیادہ ٹابت نہیں ہو۔ ای طرح اس کتاب کے باب المن لكما ب كرو شية لَهُم كاليمطب بكروا تعصيب كا وقت الزله اور طوفا ن باد ہے یہود ہوں کی بنی مدھ ہاری گئی تھی س کئے وہ شاخت نہ کر سکے کہ واقعی سیح فوت ہو چکے ہیں اور مطی تحقیق پر ہی یقین کرم کہ آپ مر ہی گئے ہول کے ﴿ وَجِمْهَا فِلَي

اللَّهُ مَيْنَا ﴾ ميں بيد شماره بكر سي تشمير ميں و قعيصيب كے بعد آئے اور يہودكي وس قومول میں اعزاز حاصل کیا ور " ہے کی تصویر سَد بربھی دکھائی گئی ور نہ ملک شام میں " ہے کود نیادی وجا بہت حاصل نکھی ﴿ مُطَعَهُوكَ ﴾ میں بیاشارہ ہے کہ میبودی کے کوسیسی موت ہے ملعون کرنا ج ہے بتھے مگر خدانے حکمت عمل ہے آپ کو بیجا کرکشمیر بھیج دیا کیونکہ روایات ے ٹابت ہے کہ آپ کی تمر ایک سوچیس (۱۲۵) برس تھی اگریہ جمرت ند مانی جائے تو یہ روایت جو بہت ہی متواتر ہے، جیموٹی ٹابت ہوگ کیونکہ واقعہ صبیب کے وفت آپ کی عمر صرف ينتيس (٣٣) برس تقى ريجى وارد بكر آب كودى مولى تقى كد النقل من مكان المی مکان آحر سپش م چوز ار کشمیرکو جد جا کی دم بم میسی جو خاص وا تعصلیب کے بعد آ ب کو چنگا کرے کے لئے بدر بعد وی حوار ہوں نے ایک ایک دواتجو میز کر کے بنائی تھی جو میس روز تک برابر استعال کرنے ہے تمام زخم درست ہو گئتے تھے اس کی تصدیق یونا فی كتب طب بين موجود ہے اوران ميں يائيخہ بطور كتبد كفتل كيا ہے اور صاف لكورد يا ہے ك مسیح کے لئے تیار ہوئی تھی اور میدخیال کرنا درست ٹہیں کہ شاہدوا قعہ صبیب ہے پہلے سی دور موقع پرآپ کو چوٹ لگی تمی تو حوار یوں نے تیار کی تھی کیونکہ واقعہ صعیب ہے پہلے کسی تاریخ میں آپ کی چوٹ کا ذکر کیمل ہے اور نہ بی بیٹایت ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت ہے پہلے بھی آپ کے حواری تھے۔ میم ہم وگوں نے غربب سے غافل ہوکرائی بنی کتابوں میں نقل کی نگر تاریخی فا مکده الله سے تحروم رہے کیونکہ خدا کی تقدیمے میں اس سے فا مکدہ اللہ نامسیح موعود کے نئے مخز ون تھا حداد نکہ میرم ہم کم از کم ہزار کتب طب میں لکھی جا چکی ہے۔

آخری باب میں لکھ ہے کہ گوتموان کہنا تھ کہ میں پہیںواں (٢٥) بدھ ہوں جس سے معموم ہوتا ہے کہ بدھ بائی قد جب کا تشریقی خطاب ہوتا تھ اس سے جنہوں نے بوز آسف اور بسوع کو بدھ قرار دیا ہے، میچ ہوسکتا ہے کیونکہ بدھ فدہب میں آپ کو قنیا اگورا (مسیح سیبردیگ) مشیح (مسیح) ر حوانا (روح لند) مکھا ہے۔ " پ بدھ کے چھٹے مر بد تھے بینی چیسو (۱۹۰۰) سال بعد پیدا ہوئے گویہ " پ بدھ کے بروز تھے کیونکدا نجیل میں تناخ تین چیسو (۱۹۰۰) سال بعد پیدا ہوئے گویہ " پ بدھ کے بروز تھے کیونکدا نجیل میں تناخ بروز جو کیس سان ک آثاراس میں پائے جا کھی یا تی مراجم کا مور کے بعد پھرا آسان کی جون میں آئے۔ اس لئے پہلی تیم کا تناخ بروز ہوگا کی وقت کے بعد پھرا آسان کی جون میں آئے۔ اس لئے پہلی تیم کا تناخ بروز ہوگا کی طرح تھی اور پیدائش ہی بھی تقر بیا ای کی طرح تھی اور پیدائش ہی بغیر باپ کے جی کی طرز برتھی باں بچاور ماں کی فیر گیری ہے دونوں ہے تیا نہ بیدائش ہی بغیر باپ کے جی کی طرز برتھی باں بچاور ماں کی فیر گیری ہے دونوں ہے تیا نہ بیدائش ہی بغیر باپ کے جی کی طرز برتھی باں بچاور ماں کی فیر گیری ہے دونوں ہے کہ مشرت فالد سے بہر حال بدھ فد بہب ورنھرانیت آ کی جی ٹیں اور تاریخ ہے تابت ہوتا ہے کہ مشرت فالد من وائید کے واضل ہے بہلے تیم می قدائشتان میہودی تھی جس سے تابت ہوتا ہے کہ مشرف ضرور کشمیر ٹیس آئے اور انہوں نے اسرا تیلی قوام کو تبدیغ کی۔

# ۲. ججرت تشمير برايك لحدنظريه

یہاں ہرمرز آئی خیالہ ت کے ہا جمی تضاہ کونظر انداز کر کے بیر فلا صد نکاتا ہے کہ حضرت سے اللے تعلقہ تینتیں (۳۳) ہری کی عمر بیس عصر جمد کومصوب ہوئے تین گھنٹہ کے بعد شیم مردہ اتا رکئے گئے اور ایک زبین دوز سر دخانہ بیل چ بیس (۴۳) روز تک مرجم عیسی ہے چکے ہوکر وجد وفر ات کے ورمیا ٹی فاصد کو کا نے ہوئے وارس اور کا بیل پنچے پھر فغانستان بین ہوگئے ہوکر وجد وفر ات کے ورمیا ٹی فاصد کو کا نے ہوئے اور پیٹا ور پیٹا ور پیٹا کو رکئی کی جھر وفانستان کے مشہور میں شردی کی مینچے بیدا ہوئے تو وہاں سے پیل ویے اور پیٹا ور پیٹا ور پیٹا کو رہی تا تھا وغیرہ مقامات میں تشریف فر ما ہوئے ۔ اور وہاں بھر میں مقامات میں تشریف فر ما ہوئے ۔ اور وہاں بھر بھر سے پھراتے کھراتے کئی میں سات کی دوقیر مقامات میں تشریف فر ما ہوئے ۔ اور وہاں تی سے کا مقبرہ تیا رہو جس میں اب تک دوقیر میں موجود میں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئو وہ تیں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئو وہ تیں۔ المقبرہ تیا رہو جس میں اب تک دوقیر میں موجود میں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئو وہ تیں۔ المقبرہ تیا رہو جس میں اب تک دوقیر میں موجود میں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئو وہ تیں۔ المقبرہ تیا رہو جس میں اب تک دوقیر میں موجود میں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئو وہ تیں۔ المقبرہ تیا رہو جس میں اب تک دوقیر میں موجود میں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئو وہ تیں۔ المقبرہ تیا رہو جس میں اب تک دوقیر میں موجود میں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئی اور خور میں موجود میں اور روابقبلہ دونوش الاً وجو ہوئو وہ تیں۔ اس میں کے تیر کا درخ بیت المقدی کی طرف ہوئی میں میں موجود میں۔

مرادلیا ہوگا۔ پہلی قبر پنجرہ چو بین کے ندر تالی طرف رو بقید ہے۔ اور ووسری قبر ہی لائن بیں پامری کی طرف پہلی کی طرح روباقباء ہے گھر پہلی سے تیھوٹی ہے۔ پہلی قبر یقینا ہوزا سف کی ہے شخبراوہ اور بیٹی بھی کہتے ہیں۔ دوسری قبر حصرت مریم کی ہے یو سید نصیرالدین مرحوم کی ہے اس پنجر دکوجنوب کی طرف سے دروازہ رکھ کمیا ہے جو عموماً بندر بہتا ہے ور پنجرہ کے کے اس پنجر دکوجنوب کی طرف سے دروازہ رکھ کمیا ہے جو عموماً بندر بہتا ہے ور پنجرہ کے موروں سے اور پنجرہ کے مام مزاروں کے اردگر دہوتی ہے گھر سے مطاف بھی مسقف اور پھر نے کی جگہ ہے جیسے کہ عام مزاروں کے اردگر دہوتی ہے گھر سے مطاف بھی مسقف ہے دوراس کی مغربی دیور میں جنوب ومغرب کے کوئے میں ، ب تک مطاف بھی موجود ہے جس سے بہتے زہ مند میں خوشیو تی تھی اور خیاں کیا گیا تھ کہ اس میں ایک موجود ہے جس سے بہتے زہ مند میں خوشیو تی تھی اور خیاں کیا گیا تھ کہ اس میں ایک خزانہ بھی مرفون ہے۔



### ال تھيوري ( نظريه ) پريشکوک پيدا ہوتے بيل ك

۲ ۔ وومدت اقامت بھی متعین خبیل کی گئی جو آپ نے افغانستان میں فائد آبادی کیلئے گذاری تھی فائد آبادی کیلئے گذاری تھی فائر آبیں فائر آبیس ہے وہ بھی زائد عمر بوگ کیونکہ پیسی فیس تو م کا وہ س آج تک موجود رہنا ایک پوری زندگی کا متعظمی ہے۔ ورنہ صرف چند سال ہے قوم کا آغار نہیں برسکتے۔

۳ تین بزارمیل کا سزاور قیام افغ نسان کی مدستہ کیلئے کم از کم دل سال تبویز کئے جا تمیں تو قیام کشمیر کی مدستہ سنتر (۷۷) سال روجاتی ہے اورا گرروی انجیل کے مطابق تعلیم و بداور تبیغ کیلئے بھی ، یک وقت نکا ، جائے تو دل س سااور کم ہوجا تمین گے اور قیام کشمیر کی مدت صرف ساٹھ (۱۰) اور چھیاسٹھ (۲۴) سال کے درمیان روجاتی ہے اس لئے بیٹنی طور مربتی مسٹمیر کوئٹ س کے ایس کے تیم کشمیر کوئٹ س کے ایس کے تیم کشمیر کوئٹ س کے ایس کے تیم کشمیر کوئٹ س کے درمیان سے درمیان سے درمیان سے اس کے تیم کشمیر کوئٹ س کے درمیان سے درم

م کی اولوالعزم نی اس تھیوری کے مطابق کشمیریں پورے ستای ( ۱۹۸ ) سال رو پوش ہوکر رہتا ہے اور کوئی کی کشمیری یو فغان میسائی ٹر بہب قبول نہیں کرتا اور ڈلک شام میں تو تین س لہ بینے نے تم م ملک کو میسائیت کا گروہ بیرہ کر بیا تھ گریباں نہ تشمیر میں کسی گرجا کا شان بایا جاتا ہے، نہ کوئی بینکل ہے اور نہ کوئی صیبی نشان یاصیبی تعلیم موجود ہے۔ اگر کہا جے کہ تپ نے پوری پوری تبلیغ سے کام ایو تھ اور راجہ کوسیس کی منابو تھ جس نے تپ کی تصویرا ہے سکت پر چھیوا آن تھی تو بیشہ اور بھی زور وار ہوجا تا ہے کہ جس بی کوشاہانہ قوت حاصل ہواور تبلیغ رسالت میں ناکام رہے۔ بہت ہی تعجب انگیز امر ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ بیتھیوری صرف خیالی امور میڑی ہے اور بس۔

میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید دھ فائند نے افغانستان کو سینے زیانہ میں بہودی ہوں جاتے ہے۔ افغانستان کو سینے زیانہ میں بہودی ہوں جاتے ہے۔ افغانستان کو سینے کی تبدیقی کوشش کو نا کا م تصور کرنا پڑتا ہے اوراگر میں مراد ہو کہ گووہ وگ فد ہب کی روے بہودی خد تھے گھر قو میت کی روے بہودی ضرور گیوائے تھے تو کیک اور شکل پڑتی ہے کہ کم از کم عیسی خیس کوتو میں اس عنون سے خیل ضرور ہونا ج ہیں تھے تھی کیونکہ وہ تو آپ کی صبی اولاد تھی اور آپ بہودی مشہور تہ تھے۔

۲ کید اور بھی مشکل پراتی ہے کہ جب جی ہے کہ اور کا گار وی کہتے ہیں کہ حضرت کی الکیدی اس کے بیاں کہ حضرت کی الکیدی اس سے نازی ہو کر تبدیغ اسلام میں مصروف ہوں گے قو شروع شروع ہیں گو مرائیاں ہوں گی گر جعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف ایک ہی فہ ہب رہ ہوے گا ور مرائیاں ہوں گی گر جعد میں امن قائم ہوگا اور دنیا میں صرف ایک ہی فہ ہب رہ ہوا تا ہے کہ دیا تقیدہ آبا ہے کہ الفیل کے آبان شریف میں صاف فہ کور ہے کہ ﴿الْفَلِنَا مَا مُنَّا اللّٰ اللّٰ ہُوں کے در میان تیا مت کی دشنی ڈالدی ہے۔ ایس گروہ سارے مسلمان ہوں گئو ن کو میاد وقصادی کیے کہد سکی دشنی ڈالدی ہے۔ ایس گروہ سارے مسلمان ہوں گئو ن کو میاد وقصادی کیے کہد سکیں گئی کہ کہ کہ کو کہ دید دونوں عنو ن فہ ایک میں اور ان کا قیام ان کے فدا ہب کا آیام ہے۔ گر اس سول وجواب کے بعد ہمیں مید کھنا ہے کہ کیا افغانستان اور بالضوص میسی خیل باوجود اس سول وجواب کے بعد ہمیں مید کھنا ہے کہ کیا افغانستان اور بالضوص میسی خیل باوجود عیس نی ہوئے کے بہودی کوان تبیل رہ سکا دراگریوں اس کے بہودی کہنا ہے تھے بخیل تو کھر مید خط فر آبی عنوان نہیں رہ سکا دراگریوں عیس تی ہودی کے بہودی کہنا ہے تھے بخیل تو کھر مید خط فر آبی عنوان نہیں رہ سکا دراگریوں عیس تی ہودی کے بہودی کہنا ہے تھے بخیل تو کھر مید خط فر آبی عنوان نہیں رہ سکا دراگریوں

کہا ج کے کہ آپ نے جینی جدو جہد بالکل ترک کردی تھی یہیں تک کہا تی ،ول دکو بھی عیب فی شہ بنا سے تو یہ الزام پید، ہوتا ہے کہ، گرآپ ہے تی جھو آپ نے کوتا ہی کیوں کی اور اگر گراپ کی وحداثت مخداش ہو جاتی کیوں کی اور اگر گراپ کی وحداثت مخداش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ٹی کا مقابلہ ہا اٹکار کیا جاتا ہے تو منکرین کا وجو دایتی حالت پر قائم نہیں رہتا۔

حب نہی کا مقابلہ ہا اٹکار کیا جاتا ہے و منکرین کا وجو دایتی حالت پر قائم نہیں رہتا۔

مہندوستا ہی جس ہے نو وہ بڑار میل کا چکر گا کر تبلیخ کی ورایک بھی جسائی شہوااور بغیر فیصد آسانی نے بہاں شمیر جس آجھے، تو آپ کی صدافت کیے تابت ہوگی اور ناکا می کا وجہ ہے کہ موار تاکا می مونی ہوتا ہے۔

دھر ہے کہ موارخ سے کیسے اٹھ سے گا کیونکہ سے اور جھوٹے کا معیار قاد یائی تعدیم کی رو سے کا میابی اور ناکا می مونی ہوتا ہے۔

۱۹ ہمیں بیاب جاتا ہے کہ حضرت میں العظام اس بیلی قبائل کی جبتی میں بیباں آئے بھے۔ اور اس بناء پر آپ کو عبر انی زبان میں آسف (متعافی) کہا گیا تھا۔ گر صرف تشمیر اور افغانستان میں گو کر ور دلائل ہے بہودی تو مہتائی جاتی ہے لیکن جگن ناتھ اور بناری میں بہودی تو مہتائی جاتی ہوئی منوایا جاتا ہے کہ آپ غیر اقوام کی بہودی تو م کا ایک فر دیشر بھی ٹابت نہیں کیا جاتا تو پھر کیوں منوایا جاتا ہے کہ آپ غیر اقوام کی طرف سینئلز وں میل کا چکر کاٹ کر گئے تھے اور خواہ تھے اور خواہ تھے اور خواہ تھے کہ تافر خواب جا کہ جبھے کرنا فرض باخصوص جبکہ ابھی تک بہودی تشمیر میں تبیغ کے طرف تھے ور آپ کو دہاں جا کہ جبھے کرنا فرض باخص تو کی فرض باخلے کو چھوڑ کرنا ، تہ بیغ کی طرف قدم انتھانا ایک صاحب شریعت نہی کی شان کے شایاں معلوم نہیں ہوتا۔

9 ہورگاہ لین بیں حضرت سے کا ظہار بیان یوں قدکور ہے کہ ﴿ کُتُتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدُا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ ﴾ جب تک بیں بنی اسرائیل بیں و کیر بھ س کرتا رہا کی نے میرے سامنے اظہار شرک نیل کیا تھا۔ اب میہووی ٹین قتم کے بتائے جاتے ہیں شامی ، شمیری ، اور افغانی گریڈیس بنایا جانا کہ آپ نے اپ اس بیان بیل کون سے یہودی مراد لئے ہیں۔ تشمیری اورافغہ فی میرود یوں بیس جب آپ کی تبلغ کا کوئی سچااور پختیشوت نیل ملتا تو ظاہر ہے کہ اس آبیت بیل بی میرودی می مر وہوں کے وربیہ ننا پڑے گا کہ آپ کی ساری تبیغ و بیل شخصر سخی ، نہ تشمیر بیل تھی اور شا فغانستا ن یا بناری بیل ۔ بالخصوص بناری تبلغ کا تو ہا لکل پند ہی نہیں جتی ، نہ تشمیر بیل تھی اور شا فغانستا ن یا بناری بیل ۔ بالخصوص بناری تبلغ کا تو ہا لکل پند ہی نہیں چنا کیونکہ ان اطراف بیل کوئی میرودی ہا بہت نہیں کہ تا گیا۔ گر بیا عذر کیا جائے کہ بیرجواب آپ کی تبیینی عمر کے تمام حصول سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ صرف اس حصہ سے تعلق رکھتا ہے جو آپ سے نہیں رکھتا بلکہ صرف اس حصہ سے تعلق رکھتا ہے جو آپ سے نہ کی میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ وہ صرف اس می میرودیوں میں برگ تھی تو حیات میں عمر میں میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ وہ صرف اس اصول پر بندائھ کہ آپ ساری تمدینی عمر میں میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ وہ صرف اس اصول پر بندائھ کہ آپ ساری تمدینی عمر میں میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ وہ صرف اس اصول پر بندائھ کہ آپ ساری تمدینی عمر میں میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ وہ صرف اس اصول پر بندائھ کہ آپ ساری تمدینی عمر میں میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ کہ آپ ساری تمدینی عمر میں میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ کونکہ کوند کونکہ کے تو ساری تمدینی عمر میں میرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ کے تھا کہ کا درواز و اوران کی بیرودیوں سے باخبر رہے کیونکہ کیونکہ کیا تھا گھا کہ کیا کہ کونکہ کیا گھا کے باخبر رہے کیونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کا درواز کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کہ کیونکہ کیا گھا کہ کیونکہ کیا کیا گھا کہ کونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کی کونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کونکہ کیا گھا کہ کونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کونکہ کی کونکہ کیا گھا کہ کی کونکہ کیا گھا کہ کی کی کیونکہ کی کونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کی کیونکہ کی کونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کونکہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کی کیونکہ کی کونکہ کی کے کہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کونکہ کی کونکہ کی کے کہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کی کر

اا آیت شریف ﴿ إِنِّی مُتَوَقِیْکَ وَدَ افِعُکَ اِلَی وَمُطَفِوْرُک ﴾ دالابة بش بھی ترتیب مضمون کی رہنمائی کے ، تحت یہ کہنا پڑتا ہے کہ تو قُلی ، دفع اور تطهیر کا یک بی مقدم ہے کیود یول نے آپ کو صلیب پر کھینچنے مقدم ہے کیود یول نے آپ کو صلیب پر کھینچنے ہے۔ مقدم ہے کیود یول نے آپ کو صلیب پر کھینچنے ہے۔ ملعون ثابت کرنا چا ہو تھ گرفد نے اپنی تحکمت عملی ہے آپ کو اس تعنت ہے بچالیو۔ اب رفع روحانی ور قو فی بھی اگران بی مخافوں کے سامنے ہوتی تو ن براتی م جمت ہو کہی تھی

کہ بہلوجس کوتم معون ٹابت کرتے تھے، ویجھواس کارفع رو ی فی بذر بعید موت جس فی ہورہا ہے۔ گر جیرت ہے کہ آپ کو رو پوش کرکے کس چری کے عالم شک تشمیر پہنچ یا جاتا ہے اور مطاقاً حیافقین کواط، عنہیں وی جاتی کہ تشمیر جی آپ کی رفعت روحانی قرار پائی ہے تو اس کا متیجہ سوائے اس کے ورکیا نگل سکتا ہے کہ یہود یوں کواگر کہ جائے کہ آپ کی رفعت روحانی کشمیر ہیں ہوچکی ہے تو ووص ف کہیں گے کہتم میں شے اعیف کی بہت کی ہے۔

۱۲ یقیموری اس لئے بھی غلط ہے کہ بھی تو ہوں کہا جاتا ہے کہ سے کی اوال دندتھی اور کہ بھی کہا جاتا ہے کہ سے کی اول دندتھی اور جاتا ہے کہ بھی خیال آپ کی اور و بین اور کہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدہ ہے آپ کو نفر سے تھی اور اے کس میری کی حالت بین جھوڑ دیا تھ اور کہ بھی کہا جاتا ہے کہ بین خیس فروری کے تشمیر میں آپ کے جمر ہ تھیں اور شیخ نصیرالدین کی تیرکو مریم کی قبر قرار دیا جاتا ہے۔

۱۳ مرہم عیں کو وہ قدصیب کے بعد صحت جسم انی اور حیات جسم انی کی دلیل بتایا جاتا ہے جا ۔ فکد یہ مرہم عضر بہتھ اور تا صورہ طاق اور تا صورہ طون کیلئے بنائی گئی ہے تصوص طور پر زخموں کیلئے انہیں بنائی جاتی ۔ تو کی حضرت سے کو واقع صعیب کے بعد قبر تما سر دخانہ بیل طاعوں بھی ہوا تھی، یا تاصور بھی پڑھے تھے، کہیں ہے گربھی پڑے تھے یہ گئیں چوے بھی گئی تھی ؟ اگر زخموں کے لئے بنانا اس امرکی دیمل ہے کہ خضرت سے کو صیبی زخم ہوئے تھے تو یہ بھی امکان ہوگا کہ واسرک نیا ریال بھی آپ کو ہوئی ہول گے۔ اس اصول کے مطابق ہے بھی یہ نتا پڑتا ہے کہ چرکیل بھی مشہور نسخہ ہے۔ واسرک نیا ریال بھی آپ کو ہوئی ہول گی۔ اس اصول کے مطابق ہے بھی یہ نتا پڑتا ہے کہ چرکیل بھی مشہور نسخہ ہے۔ مشابع بنایا تھ ؟ ایک دو وی کانا م بھاللہ ہے جس مصوم ہوسکتا ہے کہ فعد کا ہاتھ دوا ایموں کا بنا ہوا ہے۔ شراب الصالحین ایک شریت جب مصوم ہوسکتا ہے کہ فعد کا ہاتھ دوا ایموں کا بنا ہوا ہے۔ شراب الصالحین ایک شریت جب سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین شر ہے بھی ہی کرتے تھے۔ کتاب اضریت جیسوی " بیل

موهم حوازين،موهم منديا،موهم زهوه،موهم النا عشرى بُنَى كَبْتِ بْيُلْ بینانی زبان میں ، سے ڈوو ریکا فار میکم کئتے ہیں بینی بارہ دوا کیں (موم سپیر، را تینج اثق، زر وندطویل، کندر، چا وُشیر،مرکمی ، بیروزه،مقل مر ده سنگ،روغن زیت ،زنگار ) گراس دجه تشبيه يين زخم مين كاكوني ذكرتبين - ما بأبعد بين جب دوسري زبانول بين ترجمه كيا كميا يجاتو اس کا تفتس بڑھائے کیلئے مجوسیوں نے تو سے مرجم زھرہ کہددیا، ساس سے کرز برہ ستارہ کو بھی بھی زخم ہو تھا بلکداس النے کدوہ اس کی برسٹش کرنے تھے اور یہ عادت ہے کہ بہت مفیدا ورکائل الاجزاء چیز کوایے معبود باکسی بزرگ کی طرف منسوب کردیو کرتے ہیں۔ای یناء پر حضرات شیعہ نے اسے مرہم اثناعشری کا لقب وے کرتصور دلہ یا ہے کہ گویا انہالل بیت کے بارہ اماموں کا فرمودہ ہے۔ ایک بارہویں امام کا قلیور ابھی تک زیر بحث ہے۔ عیسا ئیوں نے اس کو ہارہ رسووں کی طرق منسوب کر دیا یمپکن یا د جوداس ''مقدس وجہتسمیہ'' ے سافقاکی نے نہیں لکھے کدف می طور پر اور قد صلیب کے بعد حضرت سے النظمال میں ب مرہم سنتعال کی گئی تھی جب کہ " پ کوصلیب مرہ خوں سے زخم آئے تھے "۔ اور طبی مکلتہ نگاہ ے گرد یکھا جائے تو بیمرہم اس جگه استام س کی جاتی ہے کہ جب پھوڑ ہے کچنسی گندے مواد ہے بھر جا تھی۔ نہ ن تازہ زخموں کیلئے جوابھی بھی پیدا ہوئے ہوں۔ ہوں خریہ مقطعہ كنت كار مدي محروب سے جوزخم " ئے ہوں اور ن میں خبر بہ مقط كے " فارند جول ان کے واسطے بیمر ہم مخصوص نہیں ہے اس لئے اس مرہم کو ججرت سٹیمیر میر دلیل پیش کرنا قابل عتبارنه بوگا۔

۱۳ مرز ائی تعدیم میں جب مجرات عیسوری و تمس با سید عمل ترب اور دو تیوں یا خاص خاص چشموں کے پانیوں کی تا تیر ت پر بنی کیا گیا ہے تا کہ حواریوں کے پانیوں کی تا تیر ت پر بنی کیا گیا ہے تا کہ حواریوں کے پاس میدم ہم ہروفت تیار رہتی تھی ، جس سے اعجاز تمائی کے طور پر پھوڑے

پھنسیوں کو چھا کردیا کرتے ہے گر چونکہ جرت کشمیر فابت کرنا تھا ، پند ہی اصور چھوڑ کر بات کا بٹنگڑ بنادیا اور ، فیرین مکھ دیا کہ لوگوں نے گواسے مرہم عیسی التظیم کا ہے گر اس سے تاریخی فائد و تیں ، ٹھایا۔ گرخی ف کہ سکتا ہے کہ

### و محن من المرافع النام من

جناب نے بوتاریخی فائدہ اٹھ یہ ہوہ سب خیاں ہاور واقعات اکی سخت مردید کررہے ہیں۔ اگر سے وہ مواد کو یکھوقعت دیج سکتی ہے وہ ہندوستان و پنجاب ہیں مکہ مدید مہدی ہادہ مصطفا ہوادہ محری پوروغیرہ بہت سے مقامات موجود ہیں۔ معلوم نہیں کہ قاد یائی موشکا فی یہاں پر کیا کیا گل کھلاتی ہوگ خصوص شیعہ ہادل ہیں جب انکہ اہمیت کے قام پر بارہ بستیوں کے فام اسماطیرہ سے منسوب یا کی گئی گئی وربھی ان کیسے موقعہ حاصل ہوگا کہ کہددیں کہ بارہ ارہ موں کی اصل چگہ یہی ستیاں ہیں، یا کم از کم یہ رس بروز مضرورہوں۔ کویا مرزائی مضرورہوں۔ کویا مرزائی تعییم ہیں ہر بردید کے نام مشہور ہوں۔ کویا مرزائی تعییم ہیں ہر بیک چیزی مجہد سے کہ ان کے اس طرح کے نام مشہور ہوں۔ کویا مرزائی تعییم ہیں ہر بیک چیزی مجہد سے کہ ان میں میں میں ہوتا ہے۔

(بہت خوب)

اسدی بیونکہ بینظر میاسمام کی مسلس تعلیم کے خلاف ہے اس سے تاہیل النف تہیں ، اور جو اسدی بیوت بیش کے جاتے ہیں ان میں قطع و پر بیدکی گئی ہے۔ چنانچے اکمال اندین کیک شیعہ مذہب کی مسئلہ ' غیبو ہدا'' پر کا ب لکھی گئی ہے ، دور ، نبیاء و انکہ بیسم ، اس م کے حد مت و اتو اللہ بیسم ، اس م کے حد مت و اتو اللہ بیسم ، اس م کے حد مت و اتو اللہ بیسم ، اس م کی مسئلہ ٹاہت کیا گیا ہے محمر مرز ، نی تعلیم میں اس کو تنا ب ' ایوز ' سف' کا ترجمہ صرف س بناء پر بتا یا جاتا ہے کہ اس میں چند اور ال کے اندر حکیم یاد ہر کے نصائے بھی درج ہیں ۔ ای طرح ' ' روضت الصفاء' ایک مسئلہ اور خرجی تاریخ ہے اس میں واقعہ صیب ہے اول کے حال میں واقعہ صدیم یاد ہر کے دو تعدیم میلیب اور کے حال میں واقعہ میں میں میں میں میں ہوتے ہو ہیں ہیں ہولی ہیں ہولی ہیں ہولیا ہے ہیں ہے ہیں ہے ہولیا ہے ہیں ہیں ہولی ہیں ہولیا ہے ہیں ہولیا ہے ہیں ہیں ہولیا ہے ہیں ہیں ہولیا ہے ہولیا ہے ہولیا ہے ہولیا ہے ہولیا ہے ہیں ہولیا ہے ہیں ہولیا ہولیا ہے ہیں ہولیا ہے ہولیا

قرارویا گی ہے ۔ علی ہذا القی س ۔ اکمال الدین عمل شہر ادہ یوز آسف کے تفصیلی سوائے حیات

قلمبند کرتے ہوے مصنف نے اس کے باپ کا ذکر کیا ہے ور بتایا ہے کہ بیشتم اوہ ایک دفعہ

این طلک عیلی خدار سیدہ ہوکر واپس بھی گیا تھا اور والدین نے بہت خوشی من کی تھی گر بیر بیلئے

کرتے ہوئے پھر اپنے ملک سے چلا آیا تھا اور شمیر عیل "کر گوششین ہوا۔ اور یا برش گردکو
وصیت کرکے وفاحت یا گی۔ ہمرہ س" یوز آسف" کی تاریخ عیل واقعہ صبیب کا قرہ ہم بھی

ذکر نہیں اور شدی بیو کر ہے کہ کوئی تو م اس کو گرفتار کرکے سلطان وقت کے در بار عیل بین وت کے الزام میں نے گئی تھی ۔ ایک مرزائی تعلیم نے اس تاریخی واقعہ کو اس طرح تبدیل کردیا

ہے کہ اس کا مرور یا قب دونوں کا نے کرور میں فی حصہ تنے پر چہیاں کرکے وقعہ ویا ہے کہ یوز

میں کمال جرائت سے کا م ای ہے۔ اس لیے مختقین کی نظر میں بینظر بیا گنا و عظیم کا ارتباب

میں کمال جرائت سے کا م ای ہے۔ اس لیے مختقین کی نظر میں بینظر بیا گنا و عظیم کا ارتباب

19 اس نظریہ بیل کی معقوبیت بھی نہیں ہے یوفک پیٹی روز تیاں بھی نہیں بوسکنا کرمیج الظیمان واقع صیب نے بعد قبر نما سرد ف ند بیل چاہیں روز تیک ربر علاج ربی اور بارہ حواری جمع بوکر کم ل اظمین ان کے ساتھ ایک مرہم بیسی التظیمان بھی تیار کریں ور یا قاعدہ تیارواری بیل گے ربی گر میہودیوں کو ذرا بھی احداث ند بوئی بور ور یک روایت کی رو سے حضرت میں گے ربی گر میہودیوں کو ذرا بھی احداث ند بوئی بور ور یک روایت کی رو سے حضرت میں تیسر نے روز جلیل تک سفر بھی کرکے واپس کے بول کیاں میہودی ایس معتقرت کے موال کی میہودی ایس کے حضرت کے واپس کے بول کیاں میہودی ایس معتقبی کوئی واقعہ سائی دیا۔ سب سے براہ کہ اس کا حجاری نظر کیا تھا اور شران کو حضرت کے معتقبی کوئی واقعہ سائی دیا۔ سب سے براہ کہ کراس نظر سیس بینا معقوبیت بھی ہے گرفو ہم تھا اور خرات کو ایک کر بھی ہو گئی ہے کہ بنا رس تک تین بز رکوں کا دور دراز سفر کا ن کر بھی و لیک تخوبی کے بینا رس تک تین بز رکوں کا دور دراز سفر کا ن کر بھی و لیک تخوبی کے بینا رس تک بیدا ایونا ہے کہ بنا رس کی بھی ہو گئی ہے کہ بنا رس تک تین بز رکوں کا دور دراز سفر کا ن کر بھی ہو گئی ہے کہ بنا رس تک تین بز رکوں کا دور دراز سفر کا ن کر بھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے کہ بنا رس تک تین بن بن بن بن کر رکوں کا دور دراز سفر کا ن کر بھی ہو گئی ہو گئی

گئے بھے تو انجیل کلام اہی سیم تیس کی جاستی اورا گرتبین کینے گئے تھے تو بناری میں یہودی

قوم کا وجود ثابت کرنا پڑتا ہے، جو بالکل ناممکن ہے۔ایک نامعقویت اوٹی غور کے بعد بھی
معلوم ہونگی ہے کہ آج ہے نیس سوس قبل ہندوستان میں ندام ن تھ ، ندسر کیس تھیں ، ند
اس قدر گنجان آبودی تھی اور ندخورو ونوش کا سامان مہیں کرنے کے وسائل حاصل تھان
ونو یہ ایک سومیل ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا تھ تو آپ نے کس طرح پائی ہزار میل کا سفر طے
کریں تھی ، اپنے آپ کو ونجاب کے دریاؤی اور جنگوں سے کہتے پارا تارا تھی اورا ہے جو رہ شرک روں ، ورپی و لدہ کو کیے ایمن کے سرتھ بناری تک پہنچ یو تھے۔ بہر حال آمیس برنہیں بتا یو
جو تاکہ بدواقعہ کیے ہو ؟

۱۸ مرف' نی' کے افظ ہے ٹابت کیا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت کی گی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی ہے اور مالیہ و ایوں ورسیسائیوں ہیں۔اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اگر

صاحب قبراسمام ہے پہنے ہو چکا ہے قو ضرور بنی اسرائی ہوگا گر بحث تواس میں ہے کہ کشمیر یول نے اس کو ہی کیوں کہا کیا ؟ شمیری زبان بھی عربی یا عبر نی کی ایک شم ہے تاکہ کہ جاسمی نوں ور بہود یوں کے سوالی نفظ استعمال نہیں ہوتا ، بلکہ فورے اگر دیکھا جائے کہ مسمی نوں ور بہود یوں کے سوالی نفظ استعمال نہیں ہوتا ، بلکہ فورے اگر دیکھا جوئے تو کشمیری زبان فاری زبان کی تبدیل شدہ صورت ہے اور فارس و بران میں زرتشت کو نبی مانا جاتا نف اور اب بھی مرز نی تعلیم میں اے نبی کا خطاب دیا جارہ ہے۔ حالا تکمہ زرتشت نہ سمی ن تھا اور شہودی یا عیسائی ، ملکہ کیک مستقل غدیب کا ما مک تھا اس لئے سہ ثبوت بھی گرور ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کے اسد می تا ترات سے پہلے یوز آسف شہوت بھی گرور ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کے اسد می تا ترات سے پہلے یوز آسف کی مانا میں گا ہو ہو ہوں ہے اور رشی کی مانا میں کیا داجا تا تھا اور رشی می وقیرہ سے معنون نہیں ہوتا تھا۔

19 کیا جاتا ہے کہ حضرت کی النظیمان کو وہ النظیمان ہے۔ شہید دے کر ثابت کیا گی ہے کہ

آپ نے بھی آ وہ النظیمان کی خرح بندوستان ہیں چھرت کی تی ۔ گرافظ ﴿ تَکَفَعُلُ الْاَمُ ﴾

اللہ ہے بیٹا بہت نہیں ہوتا کہ دونوں کی وفات بھی ایک بن جگہ ہوئی تی ۔ کونکہ جمرت سے وفات ، زم نہیں آئی ، بعد اگر ہے تر بربحث کا مفہوم و اقد جمرت سے تعلق رکھتا ہے تو بربھی فابت ہوگا کہ حضرت آ وہ النظیمان کی طرح تو فی سے پہلے حضرت ہی ہندوستان چھوڑ کر و پس جے گئے تھے۔ اگر ﴿ خَلَقَلُهُ عِنْ قُوابِ ﴾ کا حصر بھی ساتھ طریا جو ہے تو بہ سری کوشش ن کے جس اگر جو تھے۔ اگر ﴿ خَلَقَلُهُ عِنْ قُوابِ ﴾ کا حصر بھی ساتھ طریا جو ہے تو بہ سری کوشش ن کے جس اللہ جاتی ہوگا کہ حضرت ہی ہوگا کہ حضرت ہوگا ہے۔ تو بہ سری کوشش ن کے جس اللہ جاتی ہے کوئکہ ص ف اور یہ تھی اور وفات میں النظامی کی ہوگا کہ حصرت کے جس کہ بیسائی کہتے ہیں کہ حضرت کے خوار وفات میں النظامی کی النظامی کی بیداکش مٹی ہے جو اور وفات میں النظامی کا النظامی کی ہوگا کہ حصرت کے جس کے خواور وفات میں النظامی کی تعلق نہیں کہتے ہیں کہ حضرت کی خوار سے خوار وفات میں النظامی کی النظامی کی النظامی کی بیدائن مٹی ہے جو اور وفات میں النظامی کی النظامی کی النظامی کی ہو تھے اور وفات میں النظامی کی النظامی کی کی کہتے ہیں کہتے جو اور وفات میں النظامی کی بیدائن میں کہتے ہو کہ حصرت کی خوار سے کی جو کی گھوٹ کی کے جو بیکھرت کی خوار سے کی جو کی کا حصر کی کی کہتے ہیں کہتے ہو کہتے ہو کہ کو حصرت کی کھوٹ کی کے جو بیکھرت کی کے خوار سے کہتے کے اس کی کھوٹ کی کے خوار سے کہتے کے خوار سے کا کھوٹ کی کا حصرت کی کے خوار سے کی جو کی کی کھوٹ کی کے خوار سے کہتے کے خوار سے کہتے کے خوار سے کہتے کی خوار سے کہتے کے خوار سے کی کھوٹ کی خوار سے کہتے کی کھوٹ کی کے خوار سے کہتے کی خوار سے کہتے کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کو خوار سے کی کھوٹ کی کے خوار سے کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو خوار سے کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھو

۲۰ مدیندشریف کے ماس جس قبرے مشدلاں کیا گیاہے کہ کم از کم اس روایت ہے اتنا

۳۳ ... بیب الیک اور وہمی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ تو رہوں کہ افت نے راز کا تھم نہ تھا۔
اس سے انہوں نے بھی تو ہوں کہدویا کہ تی ہاں پر چڑھ کے بین ور بھی کہدویا کہ مرتبہ ویا ہے جس تھے وہیں مصنوی تی ہو ہی ہیں تیار کی جی تا کہ یہو دیتی تھے وہیں مصنوی تی ہر ہی جی جاتی ہو ہی تھیں گر دوار وں کو جب رس الت کا مرتبہ ویا جاتا ہے تو بھر انہوں نے جعلس الی دور خلاف میں تی ہے کہ تادیون کام بیٹا شروع کی تھا۔ اصل ہوت ہے ہے کہ تادیون کی جس بی ہر روس

دورخی ہو تیں موجود میں جن میں سے میک بدیکی کہ گود وحودری رسول تھے اور مہم بھی تھے گر جموت بھی ہو لئے تھے اور جعلب زی بھی کراہے کرتے تھے۔

## ع يري عقل دوانش يبايد كريت

۲۳ الله و فنی کی اصدیت المهاه بمعنی جوان عورت بتائی جاتی ہے ور پھر کہ جاتا ہے کہ اس سے مراد مریم میں اس بیل مگراس لکت فریقی میں علاوہ می هت تاریخ کے ایک پر صف نظر ہید یہ بھی بیش کی علیا ہے گہ دھٹرت سے واقعہ صدیب کے وقت تائین کی گیا ہے گہ دھٹرت سے فظر ہید یہ بھی بیش کی گیا ہے گہ دھٹرت سے واقعہ صدیب کے وقت تینتیس (۳۳) ہرس کے نظر مید یہ بیش کی واحدہ ابھی جوان تھیں۔ بہت خوب بہت خوب بیشنیس (۳۳) سال سے ویراور ماں ابھی جوان ۔ بھی مریم میں اس مرک دوسری دور دکا فر کرنیس کی ورضہ و آپ کا سن یاوغ بھی شطرہ میں بیٹر ہوتا۔

#### ٣ - الغات قاديانيه

السيف فمكين وحامع المحفر قين كالمعتى ويتابي لله و دى: حفرت مريم ميراس كانام يه-ينيگول: اصل ميس ميسي كول ليحي نز ويك ہے۔ اد ص مولایت: ارض صیبی کامخفف ہے۔ نی ورم سل فیداے دعایا و تیل کرنے وال زنجييل: (ااورجيل عيم كبي سؤر: اصل ش اواه سوَّعَهاء عنزیر: اصل میں اراہ خنزیر الیکی نجسا ہے۔ برزخ: كامعنى ہے، س كى كم ئى انتاكو كافئ كئى۔ برتھوما: گیڑ کر بلو ہر بن گیا ہے۔ بدرہ ایک نقب سے جوراستی زوں کوریاج تاہے۔ صلب: پینی بری توزنا بصلیب برمرجانا۔ خاتم نمبرداریس کے ماس تصدیقی مہر ہو۔ 10 .... خاتم النبيين: جامع النبوات اور جانسلر في تم اكتلفه و: تمام خد فتول كاجامع \_ 13 خاتم الاولاد صرف إني نسل جلائه والم ياجوج ماجوج: آگ يه كام ليخ والا ťΑ ١٩ . . حجال: أيك الجرائد جماعت بـ

٠٠ وجالون: حق بر مرده و لنه والي جراحت ما ملك ميس بصلينه وولي مكار اور فريي

\_======

٢١ زقوم: فق انك انت العزيز الكريم كالتخفر ٢٠

٢٢ .... جن بيشيد وريخ والا

۲۳ بروز: کسی کی مانند خدق حاصل کرنا۔

۲۳ .... قل: ما تحت ربنايي

٢٥ .... عَلَى فِو تُو يا تَصُورِ جَعَاكَ

۲۷ مهدی: اسم علم نبس استخریج موعود بھی مهدی بن سکتا ہے۔

٢٤ قيامت: دوس عرب المراب علي جانا-

۴۸ جنت: دوسرے عالم میں روحاتی لیڈت بانا۔

۲۹ 🚥 تار دومری دنیاش تکلیف افعانا ما

المستحدث قادیان کانام ہے۔

الله المالية المجتل كو تكبته بيل.

٣٢ لد:لدييانتشرب

٣٣ ... كُفُو: أنكر يزى أو في ( شاوك )\_

٣٣ - تجديد إسل بي تعليم كوبدل والناب

۲۵ تجیل متی کے حوالہ جات ہے قابت کیا جاتا ہے کہ سے التظیف الی وقات کے بعد العظیف اللہ اللہ وقات کے بعد الاحتا کو روحانی طور پر جس فی رنگ میں سے تھے مگر ساتھ ہی ہد بھی کہا جاتا ہے کہ البین حواریوں ہے بھی سے تھے اور جس فی رنگ میں ہوکر کہا ہا اور شہر بھی استعال کیا تھ تا کہ

ان کو بیشک پیداند ہوکہ بیدرہ حانی مد قات ہے۔ اس کے علاوہ بیجی پیش کیا جاتا ہے کہ حوری آپ کا عد ن کرتے ہے اور آپ کے راز دار ہے اور لوگوں کو بہکا کر کہتے ہے کہ کہتے اس پر چلا گیا ہے یا جبوٹی قبریں بنا کر موت کا بیقین دلا نے ہے۔ بہر حال بید حضا و بیان فابت کرتے ہیں کہ یو قون نہیں اس کا پیدا کرنے والا و جہیات کا شکار ہوگرا کی عقیدہ پر قائم ہیں یا معافہ لفد حواری ہی ایسے کمزور د ماغ ہے کہ پی بات ان کو و تبیل رہتی تھی۔

الا انجیل میں تکھا ہے کہ تقدر بین سے کمزور د ماغ ہے کہ پی بات ان کو و تبیل رہتی تھی۔ بید کو بیت کرتے ہیں ہیں تکھا ہے کہ تقدر ہی جب کے مرد نے نکل آئے ہے۔ بید واقعہ ہے۔ کہ ورقعت کو تواہ تو اور تاریخی ثبوت کی تا ہے کہ ورقعت کو تواہ تو او تو اب تصور کر بیا واقعہ ہے۔ مرف قادیا کی معارف کا ایک کرشہ ہے کہ ورقعت کو تواہ تو او تو اب تصور کر بیا جو تا ہے کیونکہ اس فرج ہیں۔ الموء یقیس علی نصمه

21 نزول میں کی پیشکو کی کوجوز منجیل میں انگور ہے ، موثر تو ترکر ایس مدل دیا ہے کہ
ایک سرسری نظر ہے بھی احسیت ظاہر ہوجاتی ہے کیونکہ انجیل بیل تو قبلاء طاعون ، جنگ و
جدال ، انتقاب ہو اقوام ور آیات ارضی و ساوی نزول میں سے پہنے لکھے میں مگراس تعلیم میں
طہور سے النظیم کے بعد چیش کے جاتے ہیں۔ بیا تنابز ، ظلم ہے کہ کویا غیر کا وال چرا کرا پتا بنا
لیا گیا ہے۔ معدوم نیس خدااس جعب زی کا بدر کیا دے گا؟

۲۸ کہ ج تا ہے کہ و تعصیب کے بعد یہودی یقین کے ہوئے تھے کہ دھزت کے صیبی کہ وہ تھے کہ دھزت کے صیبی موت سے مرکز من ذائد العون ہوئے ہیں اور ان کی روح خدا کی طرف نہیں گی ( بلکہ کی اور جگہ چی گئی ہے ) مرقر آن شریف نے فرف یہ کہ کہ بر بنا دیا کہ ان کو اشتہ ویس اوال گئی تھے۔ ورستاسی (۸۷) برس بعد تشمیر میں اپنی جسم فردہ اتا رے گئے تھے ، ورستاسی (۸۷) برس بعد تشمیر میں اپنی جسم فی موجہ اور آپ کی روح خدا کی طرف گئی تھی۔ چنانچہ ہواؤی آنا

هُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قُرَادٍ وَمَعِينَ ﴾ ش ندكور ب،س عقيده يردليل بور دي كَلْ ب، ك چونکہ میبود ونصاری میں صرف بیاتنازع جد آتا تھا کہ حضرت میج کا رفع روحانی ہوا ہے یا نہیں ﴿ نَوْ قُر ﴿ نَ شَریفِ نِے بِتا دیا کہ رفع روحانی ہوگیا ہے اور رفع جسانی کا باہمی تنازع تمجى بيدا تبيل ببواراس لئے رفع جسمانی ثابت كرنا ہے اور بے كل بوگارليكن اس خيالي استد ، ل ہے کچھ نتیجہ پیدائیں ہوتا کیونکہ مرز کی تعلیم سے پہیے کی ندہبی تعلیم نے قرس فی تعیم کواس طرح بیش نبیس کیا اور نہ کوئی تصریح موجود ہے کہ میہودیوں کواپیا جواب دیا گیا تھا۔ اسلئے اگر مینظر میدا بہام برائی ہے تو غیر مذہب کے سامنے چیش نہیں کیا جا سکتا اور گر اجتبر وى رنگ يس فيش كي كيا بولوجب تك اس خيار كوتار يخي ياند بي حوالجات يمتندند کیا جائے ، قاتل توجینیں ہے۔ او راگر اس خیال کوکسی تاریخ یا فد ہی رویت کی ضرورت نہیں تو تحریف قرآنی میں ورج ہوگا۔اس کے ملاوہ اس خیال میں معقویت و رہ بھر بھی نہیں ہے کیونگاہجن میہودیوں کا پیعقیدہ تھ کہتے کوصلیب پڑیارڈ ا ، ہے،انیس سو(۱۹۰۰)سال کے بعدان سے بوب کہن کہنے کارفع روحانی تشمیر پس ہوا ہے ایب مصحکہ خیز امر ہوگا کہ جس مر یے بھی پھبتی اڑ سکتے ہیں، کیونکہ بزول قرآن تک جکہ مررا فی تفکیم کے ٹی ز تک عیسائیوں کی طرف ہے اور اس میں یہی جواب ویا جار ہ تھا کہ سے کا رفع روحانی ( تشمیر میں مرنے سے نہیں ہو بلک) آ مان مرفع جسم فی کے ذریعے ہوا ہے۔ محرآج مسلس تعلیم کے خلاف یوں کہا جا تا ہے کہ رفع روحانی کشمیر میں جوا ہے وراس کا ٹیوٹ بھی سوائے وہمی بانول کے پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ یوز من کا حصہ یا ، کچھٹا ریخ طرحا اور کچھوسیاح روی کا بيان تبديل كيا. در يجهُ 'روصنة الصفاءُ'' كي عبارتوب مِن تطع وبريد كي وابك قصداختر وع كربيا کہ سیج کشمیر میں مرے تھے ورنہ یکی کی حالات کی کتاب سے پیش کرنے ہے و فات بی کے متو لے بانکل عابز ہیں جو پڑھ پیش کرتے ہیں فلا مان قطع و پر بیداور گدا گری ہے پیش کرتے

میں۔کمیں کی اینٹ کہیں کا روڑ ، بھان متی نے کوٹھا جوڑا۔

٢٩ . وَجِيْهَا فِي الدُّنيَات ثابت كياج تاب كدهنرت سيح كام يرسمبر من مكدرا مج ہو، تفااور اویسہ ماہے پیش کیا جاتا ہے کہ تشمیر میں مسیح اور مریم دونوں نے بہودیوں سے ۋىركىرىغاە ئىڭقى بەيمېلاييان تابت كرتا ہے كەپ كوكونى خطرە نەتقا كىيونكەسىچى سكەكسى ملك مىس محدود نہ تھا ہاحضویں جبکہ ہد ، نا گیا ہے کہ کس تاجر عربی نے ایک کتبہ بھی قبرسے سے چرا کر مدینہ شریف کے یوس ایک قبر مرانگا دیاتھا تو اس بات کے اٹکار کی کوئی میرنہیں ہونکتی کہسیتی سکہ یہودی تا جروں کے ڈریعہ ملک شام میں ضرور ہی پہنچے گیا ہوگا تگر چونکہ سیح اس وقت باوشاہ تھاس لئے مہود یوں کو بیجرائٹ شاہوئی کہ آپ کو گرف رکز کے دو ہارہ بیا طوس کے سامنے عاضر کردیتے ہے گر تنا تو کر بکتے تھے کہ اپنا عقیدہ ضرور تبدیل کردیتے کہ ہم سیج کو صیبی موت دسیتے میں کامیا بالیس ہوئے ،اس کا جواب مرز انی تعلیم میں تہیں ماتا۔ دوسرا بیان خاہر کرتا ہے کہ حضرت مسیح رو ہوش ہوکہ کس میری کی حالت میں پناہ گزین تھے، اورکوئی و جه بهت د نیاوی ان کوحاصل نہیں ہوئی تھی ۔ ماں اگر ، فغانستا ن کی شردی کا خیال منظر ش ل کیا جائے تو و فعات کی یوں تر تب دی جاسکتی ہے کہ مہیم پنہ اگزین تھے۔ مہیم سے سے کا سکه رائج ہوا، پھر افغانستان میں شادی کی۔ پھر و پس آکر گوشد شین ہوئے تو پہلے آپ مرے یا ، ب مری تو تب کی قبر کو یوز سف کی قبر ہے مشہور کیا گیا اور آپ کی و لدہ کی قبر کوشتخ تصير ، مدين كي قبر بتايا همياا وركسي وفت بيدونو رقبري ببيت المقدس كي طرف رخ فما تقيس بعد بیں کسی ، سوامی عبید میں ن کو قبیدر خ کردیا گیا۔ کیا مرز انی تعلیم اس تر تیب واقعات کوشنیم کرے گی؟ اور یا ہماری طرح یائے تحقیر ہے ٹھکڑا کرمجنز وب کی بزد سمجھے گی ۴ اصل ویت سے ہے کہ سپ کی وجاجت مذہبی طور بربزوں قرآن سے پہلے تنلیم ہو بھی تھی، جس کی تقدیق اسلام بھی آج تک کرر ہاہے۔ باتی رہ سکہ جمد نا وراس مروج ہت دنیاوی متفرع کرناسو ب

ایک ایسی بات ہے کہ بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی بناہ گریتی جو واقعات اور تعریب ت انجیلی ہے ثابت ہے وہ آپ کا ابتدائی سفر ہے جو آپ نے اپنی والدہ کے ہمراہ معر کو گیا تھ جیسا کہ انجیل برنیاس میں قد کورہے ، ندیہ کے شمیر میں سے تھے جس کا کوئی شوت آج تک تی تیش نہیں کیا گیا۔

٣٠ جب حياحت سي كا واقعه \$يُل كياجا تا ہے تو مرز الى تعليم مخول اڑتى ہے كەخدانے سيح کو کھڑ کی گ ر و ہے یا جھت بھی ڈکر ڈ ، کہ کے ذریعہ سے کو ڈالیاتھ تو سیدھ کیول شدید ہیا۔ \* کیو ضرورت تھی کے دوسرے کوئیج کا ہم شکل بنایا تو کیا دھو کے دینا اچھا کا م ہے؟ بھد میلو بناؤ کے جس کومینے کی جگہ صلیب دیا مگیاتھ وہ کون تھا؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہے وجہ اس کومولی ویا گیا؟ بیکنز بر اظلم ہے کہ گنا ہ کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے۔اگر آسون پر میٹ تھے تو پہلے ہے تابت كروكه وه جسمه ني چيز ہے۔ تحقیق جدید تو اے ایک رقیق عضر مجھتی ہے یا صرف حد نگاہ عابت كرتى بإلا ال يرانسون كا كذاره كيي موسكناً ب- سي خوروانوش كاكيرا نظام كرت بیں؟ برانی تحقیق کے مطابق جب من کول ہے تو کول چزیر تو کوئی چز تھر ہی تا س ہ ہے کیسے ابتک زندہ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک وہ بوڑ ہے تیں ہوئے ؟ کیا آپ کی عقل بھی تك قائم بي أن ي ن يزول ك بعدا ملائ تعليم ورع في زيان كس ي يميس عيدو عبرانی بولیں کے وراوگ عربی جدید یو انگریزی نو آئے ہی آپ کو حکومت کس طرح حاصل ہوگ؟ مہدی المنظیمالا کے ساتھ مل کرنماز کیسے اوا کریں گے؟ کیا ن کوطریق جی عت يبلي ين المال في المال المال والمالي؟

سر اپنی تھیوری کا پیٹائیس کہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ نہ کشمیر بیل تبلیق کا نشان بتایاجا تا ہے۔ نہ دہ سکہ بیش کیا جاتا ہے کہ جس پر سپ کی تصویر چھی تھی ، نہ میسی فیل کا اقرار موجود ہے کہ ہم پہلے عیمائی تھے اور مسلح کی اولا دہ نہ بتایاج تا ہے کہ اثنائے سفر بیل آپ نے

کہاں کہاں قیام کیا؟ کس کس جگہ ہے جے جارجو رق اور والدہ آپ کے ہمراہ ہوتے گئے۔ حو رک کہ ب مرے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ دشوارگز ارگھاٹیول کوآپ نے بااسفرخری کے کیے ہے کیا؟ روز اند کے کا سفر کنزا تھا؟ کیا آپ روز اند سفر کرتے تھے یا کمجی وقفہ بھی کیا تھا تو کنٹی مدت میں بینارس تک تنین ہزار کوئی ہے زیادہ سفر کیا ؟ کیا آ ہے کے حوار کی بنارس بھی کئے تھے وابد دہجی وہاں ساتھ تھیں ،گرتھیں تو ان کووہاں جائے کی کیا ضرورت تھی؟ بناری ے واپس کب عولی اور ، شائے سفر میں دریاؤب، جنگلوب اور ڈ کوؤب اور مرخطرات را متوں ہے آپ کو سطرح مجات ملی؟ بھد "ب و" سیاح تی "مشہور تنے تو کیا مریم کو بھی سیاح کا عقب دیا گیا تھا، اور سب کے حو ری بھی اس سفر کی وجہ سے سیاح کبل تے تھے؟ کیا سے کی وابد وجو س وقت کم از کم جو لیس، پیچ س سال کے درمیں بھی اس قدر تاب رکھتی تھی کدا ہے جینے کے برابرروز اند سفر کر کے؟ کیا یہود ہیں کو بیم علوم نہ ہوا کہ سے کشمیر کو چلے مجئة بين اور جاليس روز تك متواتر باره حواري علاج ترتے رہے مگر يبودي كيوں معلوم نه کر سکے ؟ سخر سے یا س جمع ہو کر حوار کی خور دوٹو ٹن کرتے ہوں گے اور وو کیا ۔ استعمال کرتے ہوں گے اور مقومات ہے سیج کوط قتور بتاتے ہوں گے تا کہ ہزاروں میل کے سفر کو کا نئے کو تیار ہو جا کیں۔وہ کون سے مقویہ ت ادو پیر تھے؟ کہاں سے لہتے تھے؟ کیاان تم م حالات سے يہودي بفرتھ؟ كياب دھوكنيس ب كري كو كشميريني ديااور يموديولكو اس شبه میں (جو موسر ل تک بلکه آج تک )رکھ کہنچ کی موت صیببی واقع ہوچکی تھی؟ کیوبیہ بیان ان کی تشفی کے ہے کا ٹی ہے کہ ہاوجود میکہ میسائی اور مسلمان "ج تک ججزت کشمیر کے معتقد نہیں ہیں۔ ون ہے کہا جا تاہے کہانیس سو( ۱۹۰۰) سال بعد معلوم ہوا ہے کہ آپ تشمیر میں مدفون میں گویواتنی مدت میہ جوا مے تنفی رکھا گیا تھا مگر کیوں؟ کیامرزائی تعلیم کا جواہے واکر کھے عرصہ کے لئے خی رکھا جائے تو کیا آ ہاوگ اس کو بے پر کی اڑائی ہوئی بات سمجھیں

گے؟ اور کمپا جو کنول، می موقعہ پر حیات مسیح کے متعلق اڑائے جاتے ہیں ان کا جواب انجیل برنیاس سے نیس ملتا یا جان ہو جھ کرعو ما ناس میں اپنی چانائے کی سوجھی ہو کی ہے؟ m " کشف الدسرار" ص روامیں تاریخ مندمونفہ ہنٹر سے بدھ کی سوائے عمری یول نقل کی ہے کہ گوتم بد دریانی ندمیا کا آغاز قبل رکی سم میں میں ہوا۔ باب جاہتا تھا کہ و وسیامی ہے تکراس نے پیچین کاز مانیا زادی ہے کا ٹااور جوانی میں لیک طاقتو رسیای بن گیا ،اورشنرا دی ہے میں و کرمیں ، تو دی بری سے بعد اس کے ہالا کا پیدا ہوا ورتمیں بری کی عمر ش بال بے اور بیوی کوچھوڑ کرز امدیں گیا۔اور شلع پٹنہ میں دو صحرانشین برہمنوں سے تعلیم یائی ورجید برس تک یا نج چیلوں کی معیت میں گیا کے جنگلوں میں ریاضت کی مچم واعظا ندرنگ میں بدھ (عارف) مشہور ہوا اور عمادت کیجوڑ دی چھٹیں (۳۷) برس ہے اس (۸۰) برس تک او گوں کو بنارس میں تعلیم دی اور تین ماہ میں ساٹھ آ دی مرید ہوئے۔جن کواس نے اپنے مبعق يناكر برأيك ملك شرود شكرويد خودصويه بيدرهم لك مغربي وشال اوراوده يش تبييغ كيد اب خلاصدید ہے کہ تیں (۳۰) برس میں تارک الدینا بروجھتیں (۳۱) برس کی عمر میں تعلیم يا كى اور چواليس ( ٣٣) سال تك داعظ رما \_ائتى (٨٠) سال كى عمر ييس ٢٣٠٥ قبل سيح انجیرے درخت کے نیچے وفات یائی۔ اور" تاریج بناری" میں ، ۹ (مطبوعه لاد تحقه مند مریس ) پرسیدمحدر فع عالی مصنف کتاب بنرائے لکھا ہے کہ ساڑھے یا پنج سوسال سیج ہے یںلے سر کیومنو (موجد مذہب بدھ) نے اپنا صدر مقام سارہا تھومھ دایو کے باس بنایا تھا جو بنارس کی برانی آبادی کے قریب شیرے ڈیڑھ کوس برے جس کے چندسٹان امب بھی یائے جاتے ہیں جن کوسارنا تھ کی دھمیکھ کہتے ہیں۔ اور میداد ندھی ہانڈی کی شکل کا ایک پر نا گنبد ب جو کسی بدھ بزرگ کی قبر معدم ہوتا ہے۔ مسیح ہے ۵۳۳ برس میں بدھ کے مرنے م راجاؤں نے جا ہا کہ اے اپنے وطن میں ہے جا کر فین کریں۔ تنارع ہو گیا تو چیلوں نے

لاش جد کر ہرایک کوتھوڑی تھوڑی را کا دے کر رخصت کر دیا جس کوانہوں نے اپنے ملک میں ڈن کر کے گنید ہوائے اور پرشش شروع کر دی جو بھیسا، ما مکیالا ہیں اب تک موجود ہیں اورجن کی تفکیس اتار کرسلہل ، ہر ہما چین ، تنبت و فیرہ شل گئید بنا نے گئے ہیں۔جیمس پرنسپ نے ایک آیک دھم کیھ کھدوا کر دیکھ تو ایک ڈیپیش تھوڑی می ہڈی ور را کھ ور پچھم ویہ سکے اورتانے کی پتری مرایک شوک لکھا ہو بایا گیا۔" تاریخ بند جہر ج سفیہ سا" بیں ہے چون جب بوز "سف برائمان المالة تواس وقت تين سويرس بده كوبو سے تھے۔ بده كے سے ۵۵۰ برس مسے بید جوا، اور کے ۲۸ میں مرگیا۔ کتاب "چشمینی، ص۱" میں ہے کہ یوز مسف کی کتاب کہ جس کے تعلق گر بر مختقین کے بدخوالات بی کدوہ میا، وسیح سے بہلے ش لکع ہوچکی ہے اور جس کے مر اچھ مم لک مغربیہ میں ہو بیکے ہیں اتجیل کو اس کے اکثر مقامات سے ایب تو ارد ہے کہ بہت می پانٹی آئیں بیل ملتی ہیں تکر بماری رائے تو ہے ہے کہ بھ كاب خود حضرت ميسى المنظيمة إلى انجيل ہے جوسفر ہند ميں لكھي كي تقى -" كاب الحدى پس ٩٠١، ميں ہے كه يوز سف ك<sup>تنلي بخش</sup> سوائح عمري "كتاب أكمال الدين" بيل يذكور ہے جس میں بنایا گیا ہے کہ یوز مسف نے بنی کن ب کا نام انجیل کو تھا۔ کن بشنر وہ وز سف و حکیم بو برمطبوعه ۱<u>۸۹۱ء مفیر</u>ع م برلیس سرو تین آنیجور ، کماب کمال امدین یص سے اسام الکھ ہے کہ ایکلے زباند میں ہندوستان کا بیک باوٹ ویڑا عیش پینداور صاحب ا قبال تفي السيخ بهم خير مو \_ كورينا دوست مجمئنا تفي ورحقيق خير خوا بهو سكوايذ وثمن جانتا تف ور چونکہ خو داصول سنطنت ہے خوب ماہر تھ اس سئے رعایا تا اُع تھی اور دشمن مغلوب رہتے تھے اور گوغرور شاب،ور مال ومناں کی وجا ہت ہے ہمیشہ مغرور رہتا تھا۔ مگراس کے بار کوئی ٹر کا شدتھ اور پٹی تخت نشینی کے وقت ہے خدا بریتی کا دیٹمن بن گیا تھ اور ملک میں بت بریتی شروع کر دی تھی یہاں تک کہ دیندار وں کو بہت ہی براسمجھاجا تا تھا۔ آخر جب س کے ہاں ٹر کا پیدا ہو ، اور اس کا نام یوز مسف رکھا تو پناتی مخز اند ہتوں کے نذر کرویا وررعایا کوتھم دیا کہ دیک سال تک جشن من نے رہیں۔ جنم بیٹری کیلئے نبوی جنع کے توسب نے کہا کہ اس ٹرکے کی برکت سے ہندوستان مشرف ہوگا۔ گرایک جنم نے کہا کہ بیٹر کا وینداروں کا پیٹوا ہوگا ورد نیاوی ھظمت اس کے سامنے بیچ ہوگی۔

اس ٢٥٠ جب شنير، وه كاچر جا عام جواتو سكا كاكيك زابد بلوهرنا ي في راده كياك شنرادہ ہے ملے تو بھری سفر کر کے سواہ بہت میں آیا۔ اور تاجران ہاس کان کرشنرادہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حاضر باشی میں مشغوں رہا۔ ( ص ۳۳۷ سے ۳۵۵ تک وہ تمام حال ت ورج میں جو ملیم بلو ہر اور شمرادہ کے درمیان تاور خیال ت کے موقع مربیدا ہوئے يتي اسخر جب عليم بلو بركومعنوم بواكشيزاده كو صواط مستقيم يرجين كي توفيق خير خدا تعالى بية عطا قرمادي بيء تواسية وطن كوواليس جلا كياس كيشنر وه اسينع بمرازكي جدائي یں غمز وہ رہت تھا۔ آخر تمنیخ حق کیلئے یہ وطن چھوڑ دیا اورش ہی ساس وزیر کو دے کروالیس كرديااورخوداي راه لي تو كيلي عرصة تك مسافر نه زندگي بسر كي وراييخ وطن و وف كوو بيل آ کیا تو ہا ہے بڑے تیا ک ہے استقیال کی اورخوشی منائی۔ پھرطیعت کما گئی تو تبیغ حق کینے دوسری دفعہ گھرے نکل کر کھڑ ہو گیا توشیر بشہر وعظ کرتا ہوہ کشمیر بہنچ تو وہاں تبلیغ حق من مصروف رما ور قامت ختیار کرلی تو جب وفات کا وفت آگیا تو اینے مرید یا بدکو وصیت کی کرحل مرقائم ربواور ہاطل کی طرف میوون نہ کرو۔ بیا کہد کر پھر کی کہ میرام تقبرہ بناؤ۔ یہ کہدکر، س دنیا سے رفصت ہوگی ورمرتے وقت مندمشرق کو کیا اور سرمغرب کو اور ای حالت میں جال بحل ہور ابان بیانات سے بالک واضح ہوگیا ہے کہ ا ﴾ بده، بوز آسف ورميح الطبيع الك مك تمن مبتيار بين اور ن كوايك بستي تشليم كرنا صرف ان لوگوں کی خوش فہی ہے جوعیسی اور مہری دوہستیوں کو آبک ہستی ٹابت کرنے کے

متواہے ہیں۔

۳ ﴾ قبرکشمیر جب قبلدرخ اسلامی قبروں کی طرح ہے اور شیخ تصیر الدین کی قبر کے متوازی ایک محط بین واقع ہے تو یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ کسی اسر، نیل کی قبر ہو کیونک ونوں کا ہیت الممقدس کی طرف رخ نہیں ہے ۔ورنہ رہیمی ماننا پڑتا ہے کہ شیخ تصیر الدین بھی اسرائیل مزرگ تھے۔

" "كتاب، كمال الدين "مين ريجي فدكور ہے كه" جيب شنراده يوز " سف كشميركوآ رماتھ تو راستہ میں اے ایک جگہ نظر آئی جہاں محضے در خت مسرویانی اور شماتتم کے میر تدے چیجہارے ہیں ، وہ ں فروکش ہوکر آرام کیا ۔ودایئے آئندہ صالات پر نیک شکون حاصل کیا کہ گویا اس کی تعلیم درخت ہے پندونصائے چشمہ ہیں ور برندے وہ وگ ہیں جواس کی تعلیم سے استفادہ کرتے ہیں''۔ س عبارت سے بیٹا بت کرتا کہ بوز سف پرانجیل نازل ہوئی تھی جس کؤ'' بشوری" کہا جاتا ہے، کال خوش فہی ہے کیونک اول سے اخیر تک بوز آسف کا حال بیڑھ جائے پر کہاں ٹابت نہیں ہوتا کہ یوز آسف نے کھیں جوت کا دعوی بھی کیا تھا۔ ہاں اس قدر ٹابت ہوتا ہے کہ وہ شنز رہ اسے وقت میں خدا پرست زامِروتا رک الدنیا ضرورتھا جس کی نظیریں برانے ہندوؤں میں بکثرت متی میں جورھیا نہیت کی زندہ مثالیں ہیں۔ س کتاب'' ایکال الدین' شیعه ند به که کتاب ہے، بن یو پیٹی نے عربی میں مرتب ک ہے، دراس میں میر ثابت کیا ہے کہ ہرایک نبی اور اہام تبلیغ کے زیانہ میں مشکلات ہے محفوظ رینے کی خاطر کچھ عرصہ عائب ہوجہ تا ہے اور پھرموقع میرخام ہوکرائے تبلیغ کو کھمل کرتا بساس موضوع کے نظائر قائم کرتا ہوا حضرت ، دم التلبین کا سے اے کر حضرمت عیسی النظیماللا تک اس نے سب کی فیبت (غائب رہنے کا زمانہ) کو ثابت کیا ہے جن جی ہے حضرت ميني اليليين كى سانى زندگى كونيبت كبرى ثابت كىي باورروايات بال بيت ديشه

الا المحتوان المراد الم المراد الم المراد الم المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

۳۲ مرز الی تعییم میں رہی پیش کیا گیا ہے کہ پیلمرس حواری کی تحریر ۱۳ اجود کی ۹ <u>۱۸ می</u>ل

اٹلی کے ایک اخبار نے شائع کی ہے جس کے اخیر پر بیفقرہ درج ہے کہ میں بطری ، ہی سیرتے اپٹی عمر کے نوے سال میں بیجت کے افعاظ اپنے آقامین بن مریم کی تین عید فسح بینی تین سال بعد خدا کے مقدس مکان کے نز ویک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔

( كشف الامرارس ٢٩)

یس (پیکری) بن مریم کا خادم بور اور ب میں نو ساں کی عمر میں میہ خطاکھتا جول جبکہ ابن مریم کوم سے جوئے تین سال گزر چکے میں۔ (مو یہ در تحق اندوہ) اس کے بعد عبد اللہ تشمیری کا خطاد رہ الیا ہے کہ قبر تشمیر کے متعلق پوری تحقیقات کے بعد میں تابت بوا ہے کہ میا لیک بنی اسر کیلی ہی کی قبر ہے جو چھے موسال حضور شکھ سے پہلے یہاں کر فن ہوئے تھے اس قبر کوشنر ادہ یوز سف کی قبر بھی کہتے ہیں اس لئے ثابت ہوا کہ میہ حضرت سے کی قبر ہے کیونکہ وہ اسر کیلی شنر دہ شہور تھے۔ (حال ندور)

ا فیر ش الکھتا ہے کہ ایک بیبودی سلمان پوسف بھی تی نامی تا جون او ۱۹ ایم بیسی کی دواقتی ہے کہ واقتی ہے تبرکی بی اس کی ہے اور اس نے عمر نی زبان میں ۱۱ جون او ۱۹ ایم میں ایک تقد بی تر بید تبرکی بی اس کی ہے دور اس نے عمر ای کلادک وقتر کور نمنٹ جزل الا بورش کع کے جو پھے مرز کی تعیم نے تعیق کی ہے ، درست ہے ۔ ایکن بھرک کی تجریہ ہے ہیں کہ قلد وہ نہیں ہونا کہ میں النظیمی تا میں کیوں کے نزدیک بیش کے سے مرحے ہوئے ہیں کہ وقکہ وہ قائل ہیں کہ تین دن تک مرکز پھرز تھ ہوگئے تھے۔ فا بااس سدروزہ موت کی طرف ہی اس قائل ہیں کہ تین دن تک مرکز پھرز تھ ہوگئے تھے۔ فا بااس سدروزہ موت کی طرف ہی اس حضرت سے ساتھ بھینا ہے قبر کا مراکبی حضرت سے ساتھ بھینا ہے قبر کا امراکبی حضرت سے ساتھ بھینا ہے قبر کا امراکبی حضرت سے کہا تھی ہے کہا ہوت نہیں ماناس سے بہان بھی مشکل ہے کہ واقعی بوتا فابت ہونا فابت ہونا ہے کہ حضرت سے کی قبر کا جوت نہیں ماناس سے بہان بھی مشکل ہے کہ واقعی بیقر کی اس نیل بی تری کے ہوئی اس کے خلاف کتاب ایک اس مدین جس بوری کی شرک ہی کہا ہوت نہیں ماناس سے بہان بھی مشکل ہے کہ واقعی بیقر کی اس نیل بی بین جی کی ہے کہونگ اس کے خلاف کتاب ایک اس مدین جس بوری کی شرک ہے کہونگ اس کے خلاف کتاب ایک میں بین جی بوری کی شرک ہے کہونگ اس کے خلاف کتاب ایک مدین جس بوری کی شرک ہی کہونگ کی اس نیل بی جی کی ہوئی کی اس نیل بین جی کی ہوئی کوری کے خلاف کتاب ایک میں بوری کی شرک کی جوری کی شرک کی ہوئی کہوں کے کہونگ کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کوری کرائی کوری کی کوری کوری کی کی کوری کی کرائی کے خلاف کتاب ایک اس مدین جی بی ہی کوری کرائی کی کوری کی کوری کے کوری کی کی کوری کوری کی کوری کی کوری کی کرائی کی کوری کی کرائی کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کرائی کوری کی کرائی کرائی کوری کرائی کی کرائی کرائ

ہے کہ ایک ہندوستانی تو حید پرست شنراوہ کی قبر ہے۔ ممکن ہے کہ شروع میں اس کی لاش جلا كرقبر كانشان بناويا ہوہ ر پكھرا كھ لے كرينارس بير بھى فن كى گئى ہو ورمتعدد مقامات م شنمز رہ نہ کور کی قبریں موجود ہوں جیسے بدھ کی قبریں متعدد مقامات پریائی جاتی جیں اوراس خیال کی تا نبداس مرے بھی ہوتی ہے کہ بنارس میں یوز آسف کی قبر یر بیک سالا ندسید بھی لگناہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ اس کی ایک قبر وہاں بھی موجود ہے۔ محلما قبیل. ۱۳۳ مسٹر تکولس ٹوٹو وی <u>۱۸۸۶ء ش</u> ہند دستان آیا تو سری تکر ہوتے ہوئے تنبت میں مولیک من کے مقام بر سی کھی کر لامہ ہے در یوفت کیا تو اس نے کہا کہ علی البلیکا الا تی غیر تعا جس کے جارت بدھ مذہب کی مُلاوں میں درج ہیں۔ پھر جمس کے مندر پر پہنچ تو وہاں کے ، مدے در وفت کرنے براس کومعلوم ہو کہ تین ہزار برس ہوگز رے ہیں کہ بدھ اعظم نے شنر اوہ ساکی منو کا اوتار وہارٹ کی تھ اور پچھیں سو ہرس گز رہے ہیں جبکہ نہوں نے گوتم کا وتار د ہارن کر کے ایک بادش بہت قائم کی۔ پھروش روسو پرس کا عرصہ ہوا کہ بدھ دویو کا اوتار بنی اسرائیل میں پید ہو ۔اوروہ بھی چھوٹا ہی ٹھا کہ جندو متان میں آیا اور جوانی تک بدھ فربب كى تعليم يا تارى - يالى زبان مي اس كرسوا فح كله الله الله الرتبت كى زبان مي ترجم ہوئے۔اس کے بعدمسٹر فدکورئے ، بنی کتاب میں بول تھے ہے کداا مدے تبتی زبان کی كَ بْيِل مِنْكَاكِر بِحَصِرْجِ ن كى مدوسے تم م حالات شائے جن كا خدصہ بيائے كه "عيسى بى امر میل میں پیدوہ وا۔ چودہ برس کی عمر میں جبکہ وہ وعظ ونصیحت میں مصروف تھ اور وابدین ش دی پرآمادہ تھے، بھ گے کرتا جروں کے ہمر وسندھ آ پہنچ تا کدو پر پیکھے اور ہندوستان میں شہرت یائی اور جب ونج ب ور رجیوتاندیں سے گزرا تو جین دیو کے تابعداروں نے درخو ست کی کہ وہ ان کے ہاس رہے گروہ اڑ بید کو چلا گیا۔ جہال ویاس کرشن کی بٹریل فرف تتھیں ،ور برہمتول ہے ؛ بید پڑھے اور شفہ جنتی کا طریقے۔ یا جن بھوت نکا نے کا ڈھنگ بھی

اس کوسکھا دیا۔ تو جگن ناتھ، راجن گڑھ وغیرہ بیں چھ برس رہاا ور شودروں کو اپدیش سنے چہل میں جہل میں ہے۔ برہموں نے اسے خبر کردی کہ آپ کی تاش میں ایک آدمی پھر رہا ہے تو جگن ناتھ سے رات ہی رات ہیں گر گئی ہدھ دیو بیدا ہوئے تا بعد، روں میں سرمقیم ہوگیا ورید کو ہتائی عدقہ تھا جس میں ساکی منی بدھ دیو بیدا ہوئے تھے۔ پھر پال نیان میں وعظ کیا کہ بر کیک انسان کو لے صل کرسکتا ہے پھر جب فارس بہنچ تو وہاں کے الل فی جب نے اس کا وعظ بند کردیا اور انتیس (۲۹) برس کی عمر میں ہے گھر والیس سمیا ور شہر برخبر وعظ کرتا ہو یہودیوں کے صلیب برلاکا دیا گیا۔ ان کے جسم دن بھر شکتے رہے اور سی بی سے سرکو بمعدود چوروں کے صلیب برلاکا دیا گیا۔ ان کے جسم دن بھر شکتے رہے اور سی بی بہرہ دیتے رہے اور اوگ جو رول طرف کھڑے دے ان کے جسم دن بھر شکتے ہے۔ غروب سی بی برلاکا دیا گیا۔ ان کے جسم دن بھر شکتے رہے اور سی بی بہرہ دیتے رہے اور اوگ جو رول طرف کھڑے دی کئی ما تکتے تھے۔ غروب سی بی ان کے جسم دن بھر شکتے ہے۔ غروب سی بی بی ان کے جسم دن بھر شکتے رہے۔ اور اوگ جو رول طرف کھڑے دے دہ کئی ما تکتے تھے۔ غروب سی بی ان کے جسم دی ان کی بھر قبل کے دہ کا در دول طرف کھڑے دی کئی ما تکتے تھے۔ غروب سی بی ان کے جسم دی ان کی بی انسانی کی انسان کی دی کی انسان کی دی کی انسان کی بھر وی اور اوگ جو رول طرف کھڑے دی کئی ما تکتے تھے۔ غروب سی بی انسان کے جسم دی بھر کی دی انسان کو بیکھوں کا کا دور دوح خداد سے جو الی انسان کو بیکھوں کے دور کھی ما تکتے تھے۔ غروب سی بی انسان کی بھر کا دیا گیا۔ کی انسان کو بیسان کی دی انسان کو بیکھوں کے دور کھی کی انسان کو بیکھوں کو بیسان کی بیار کی کھی کی دی انسان کو بیسان کی دی انسان کی دور کی کو بیار کی کی کھوں کی انسان کو بیار کی کی کھوں کی کھوں کے کہ کو بیار کی کھوں کی کو بیار کو بیار کی کھوں کی کو بیار کی کو بیار کی کی کھوں کے کو بیار کی کی کھوں کے کھوں کی کو بیار کی کو بیار کی کھوں کے کو بیار کی کھوں کی کھوں کی کو بیار کی کھوں کی کو بیار کی کو بیار کی کھوں کی کو بیار کی کھوں کے کہ کو بیار کی کو بیار کی کے کو بیار کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کو بیار کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی ک

اس کتاب کو نجیل روی سیا ہے کہتے ہیں جو انگریزی ورفر تعیمی زبان میں ش کع جو کی تھی اور اس کا اردو ترجمد الد بے چند سابق منتری آرید پرتی ندی سجا ہجاب نے کرے مطبع و جرم پر چارک جائد حرشہر میں ۱۸۹۸ء میں چھجوا گرشائع کیے لیکن جمیل ہید کجن ہے کہ اس کتاب کے کہاں تک مرز الی نظر بدکا ساتھ و باہے گوائ سے معموم جوتا ہے کہ آپ کسی وقت ہند وستان میں سے شھر گرائ مرک شخت تر دید کی ہے کہ آپ کشمیر میں مرے شھر یا آپ کا سفر واقع مصیب کے بعد جو اتن بالے کہ آپ کشمیر میں پور السلے ستا ہی (۱۸۸) بری مقیم رہے تھے کیونکہ تعیم و ید کے چیرس اور تعیم سوتر کے چیرس ل ملا کر بیارہ مسال ہوتے ہیں و ردوس قطع مسافت کے ملاکر چودہ سال ہوتے ہیں تو اگران کوست تی (۱۸۸) میں سے وضع کی جو سے افتاح مسافت کے ملاکر چودہ سال ہوتے ہیں تو اگران کوست تی (۱۸۸) میں سے وضع کی جو سے تو تہتر (۱۸۷) سال رہ جاتے ہیں اور قادی نی نظر سے بالکل غلط ہوجہ تا

روی سیاح کے خیاا، ت اور مرز کی تعلیم کے تو جات آپس میں سخت متعارض میں اس لئے دونوں قابل استدر لنہیں ہیں۔اس واسطےان صہت کویٹینی سیمنا ضروری ہوگا جو الل سلام نے چیش کے میں اور جن سے مرز کی تعلیم منتفر ہے۔ اور تعجب ہے کہ قطع و مربیر کرے اسرامی ورغیراسد می تحقیقات کوتسیم بھی کی جا تاہے اوران کی مردید بھی کی جاتی ہے اور نے اجتباد کی بنیاد پرایک ٹی سڑک کالی جاتی ہے جوقادیان سے نکل کرچھوٹے چھوٹے راستول میں نیست و ناپود ہوجاتی ہے، جس ہر جلنے وا 'کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ، گرروی سیاح کا کہا مانا جائے تو یہ مانا پڑتا ہے کہ انا جیل اربعہ بعرہ اور بدگی تعہیم کا خلاصہ ہیں حالانکہ ان کی تعلیم تورات ہے حاصل کی گئی تھی ، اور یہ بھی و ننا بڑتا ہے کہ سیح النظيمة المناسبة بندوؤر كرش كروى كرك يغيري كادعوى كردي تقامة مال تكه يغير كاعلم خداك طرف سے ہوتا ہے اور چودوس ل تک تعلیم بانا شان بغیری کے ضرف ہے۔ سب سے بردھ كريه بهى تعجب خيز امرے كد چوده سار كى عمر جي كي التيكيالي شادى سے بھا ك كرسادھو بن سکیا تھا، در مین جوانی کے مام میں پھر ملک شام میں واپس آگیا تھا تو کیا اس فت شادی کے قابل نہیں رہ تھا؟ بہرجاں بیروی انجیل اس قابل نہیں ہے گداسندی تحقیق کے سامنے س کو پیش کیا جائے اور ندمرزائی آھیم اس کوپیش کرنے کاحق رکھتی ہے۔

اسلی قبر بنارس باسو ، بیت میں ہے جہاں (بقول شخصے ) سال بسال س پرمیلہ لگتا ہے۔اور اگر بنظرتعق دیکھا جائے تو یہ بھی ٹابت کرنامشکل ہوجہ تاہے کہ جس قبر کو پوز آسف کی قبر کہا جاتا ہے واقعی وہ اسکی ہی قبر ہے کیونکہ کتاب، کمال لدین سے گرچہ بیٹو ٹابت ہوتا ہے کہ یوز مسف تشمیر میں مرا تھا گھریہ تا بت نہیں ہوتا کہ اس کی قبر بھی نہ ص محلّہ ف نیور میں بی بنائی گئتھی یمکن ہے کہ اس کی اوش مااس کی مٹریاں اس کے بینے ملک سولایت میں واپس پہنچ چکی بول اور قبرمصنوعی ہو۔ بہر ص جب بوز آسف کے متعلق ، بے خیالات ممکن ہیں۔ باوجود کلہ اس قبر کو بوز مسک ہے معنون کیا جاتا ہے تو جب اسکو یا غرض حصرت میج ہے معنون کیا جائے تو غیروری ہوگا کہ دیں ہے ہڑ ھاکر کئی ہزار گونہ خیالات پیدا ہو کراس نظر میکو باطل کرویں کہ ' بیقبر ہوز سف کی تبین بلکہ حضرت سے کی ہے'۔ ٣٦ - عوام ابناس ميں به بھی مشہور ہے کہ ور خیبر حضرت علی ﷺ منے فتح کیا تھ وہ ں معجد عی بھی موجود ہے مگر تاریخ اس کی تکذیب کرتی ہے کیونکہ جس خیبر کوحضرت علی دھڑھ نے فتح کیا تھا دوعرب میں ہے، پیٹا ور کا در ہ خیبر نہیں۔ اس لئے و نٹایز تا ہے کہ پیعلی اور شخص ہے ای طرح اگر قبرز مربحث کوقبرعیسی صرف، سلئے قراد دیا جائے کے عود مان س بیل مشہور ہے قو درہ تحیبر کی طرف ممکن ہوگا کہ کوئی اور عیسی بزرگ بہاں مدفون ہوا ہوا و راوگوں نے ہے میر کی اڑ کر ہے جیسی ابن مریم تمجیرانیا ہو ہی نے مرزائی تعلیم کے اس نظم پیرکی بنیا دیہت تا یا تکدار اصول برر کھی گئے ہے جو کسی طرح بھی قابل توجہ نہیں ہوسکتی۔مرز انی بھی اگر مخلے بالطبع ہو کر غورکریں نؤ ضروراس نتیجہ مرپینی سکتے ہیں کہان کے بانی و ند ہب کی سختیق اجتبادی ملطی مر جنى ہے اور جس طرح لا ہورى جم عت ئے اپنے مرشد كے خلاف متعدد جگہا فتلاف رائے قائم کرریا ہے اور اپنے مرشد کی تحقیق کواجتہادی غنطی تصور کیا ہے اسی طرح ممکن ہے ملکہ

ضروری ہے کہ اس نظریہ کوبھی اجتہا دی تعطی پرمحول کیا جائے تا کہ اسل ی تعلیم اور مرز ائی

الكافية جدة

تعليم مين اتني داوراخوت كارشته ببيدا موجائي

# سم بهواخ بإب اوراقتهِ سات "نقطة ا كاف"

بالی مذہب کے جو صالات مسٹر پر اؤن نے خود با بیوں سے حاصل کر کے کتابی صورت میں ش کئے گئے میں اور کے کتابی صورت میں ش کئے گئے میں اور کی زبان میں وہ حالات ' نقطة ، لکاف' کے معنون میں جن کو مختصر طور پر ناظر بین کی خدمت میں بیش کیا جو تا ہے تا کہ وہ خودا ندازہ نگا سکیس کہ آیا مرزائی تعدیم کے اصول پیشنہ دلائل بر مبنی میں بابالی مذہب اپنی قوت استد، لید میں اس پر فخر ستاذ بہت کا حق رکھتا ہے ؟

پیشتر اس کہ ہم اس سے اختیا سات لکھیں ، یہ بتانا چا ہے ہیں کہ ' بہ بی فرہب' کے فرہی صول اور صولی حقا کہ بھی ' نقطة لکاف' کے بندائی مباحث ہیں ورج ہیں۔ گرہیں پیونکہ صرف تاریخ ہے فرض ہاں سئے ان کو بہاں پر نظر نداز کیا گیا ہے، ور تاریخی حصہ کے بقیہ صفحات کو، روو ہیں فیٹن گیا گیا ہے، تاکہ ناظرین آس نی ہے بہرہ اندوز ہو کیا ہے۔ تاکہ ناظرین آس نی ہے بہرہ اندوز ہو کیا ہے۔ اور جب عقا کدکی بحث میں ضرورت محصول ہوگی تو ان شاہ اللہ تاکہ ناظرین سے بھی یاد رکھیں کہ رس لہ' کو کمب الصند کا بہرہ اصوی حصہ بھی بیش کیا جائے گا۔ ناظرین سے بھی یاد رکھیں کہ رس لہ' کو کمب الصند وبلی' اور کہا ہے' تفضیۃ ، بیا ہے البہاء' ہے بھی جو با تیں حاصل ہوں گیا ان کو بھی ساتھ ماتھ قالمبند کرتے ہیں کوشش کی جائے گا۔ ' نقطۃ الکاف' کا مضمون صفحہ ۱ کی کوشش کی جائے گا۔ ' نقطۃ الکاف' کا مضمون صفحہ ۱ کے بیان شروع ہوتا کے کہ

#### تطبيورا بواب اربعه

حضور بھی کہ جرت ہے ہار ہویں اور مجمد بن عسری النظیمال کی پہلی رو پوشی تک ووسوساٹھد (۲۲۰) سال کاعرصہ ہوتا ہے اور میدرو پوشی (فیبت صغری) سر (۷۰) سال تک ربی جس میں ( بواب اربعہ ) چار نقیب حضرت اور عائب کی طرف ہے تعلیم وسینے رہے۔ الكاوتية جلدا

پھر پیر بلغ با و سطه بھی منقطع ہوگئی ور دوسری تھس رد پوٹی (غیبت کبری) شروع ہوئی جو (عمر اُوج) نوسو پپچ س (۹۵۰) ساں برختم ہوگئ تو بار دوم

#### بإباول

شیخ احمد ، حسائی کاظیور ہو۔ جس نے او معسکری کی تعلیم جو جامع کبیر میں ورج تھی وگوں تک پہنچائی اور عرب سے فکل کرتجم میں ہرا یک معجد اور مجلس میں اپنے پندونصائے سے وگوں کو مشرف کیا۔ گر بنی سازی تبینغ میں صاف طور پر بینی ہرنبیں کیا کہ میں باب ہوں (اور اور م غائب کی خدمت میں حاضر ہوکر عوم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچ تا ہوں) گوہھی تبھی اش رقا اپنے منصب کا ظہار بھی کر دیا تھ گر چونک درق رز و ندمخالف تھی۔ اس لئے آپ نے اختا ہی بہتر سمجھا۔ باب اول کی وفات کے بعد

## يات الله

حاجی سید کاظم برتی ملقب برنوراحد کاظہور ہوا کہ جس نے باب اول کی مختر تعلیم کومشر ح اور مفصل کر کے بیان کیااور تصیدہ سدید کی شرح کاھی اور حضر ت موی بن جعفر کے من قب ش نع کئے ۔ لو ت پ کی تعلیم بندوستا ن تک بختی گئی گر عام اور حضر ت موی بن جعفر کئے ۔ چنا نچ ت پ کا شک مریداخوند ملاعبد گئا تل بزدی جب مقد ساور مشہور بی واضل بوا تو وہاں کے ایک مریداخوند ملاعبد گئا تل بزدی جب مقد ساور مشہور بی واضل بوا تو وہاں کے وگوں نے س کی خور دولوش بھی بند کردی اور لعن آتشنج سے تو بیان کی اور بہت ہو بین یہ س تک بردھ گئی کہ بند کردی اور لعن آتشنج سے تو بیان کی اور بہت بھی جرقا ہوا کہ سے میں ایک شخص طبر ان سے اخوند کی شہرت من کر ما ایو میں ایک شخص طبر ان سے اخوند کی شہرت من کر ما قات کو مش ہدیں و شل ہو و تو بہت محظوظ ہوا ،ور جب و پس طہران کو جائے گا تو جاست میں اس کے مشارات کو جائے گا تو جاست میں اسے دیل آدی مل بھی آدی مل بھی آدی مل بھی شر اسے دیل آدی مل بھی آدی مل بھی سے دو اور جب و پس طہران کو جائے گیا کہ و وہشی

بہت مقدل ہے، ور کمال اخلاص ہے تبدیدہ ہو کہ کہ جو بی تو گافف خیال کرتے ہیں ، سب جوت ہوت ہے اور اخوند میں کو نقص نہیں گرسامین اسے بھڑے کو راجی کی بھے کہ جوت تم نجس ، شہار ہے آئسونجس اور تنہار ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہوا ، مقیاس باب ثانی کو بہت ایڈ اور گئے۔ بہت ایڈ اور گئے۔ چنا نچا کیک وفعہ آپ مربح و تھے تو کس نے آپ کا عمد مرسے تارلیا۔ ایک وفعہ کسی نے آپ کا عمد مرسے تارلیا۔ ایک وفعہ کسی کے آپ کے منہ پر تھوک و یا تو آپ مسکرائے ور فر ، یا کا میر المؤمنین کی دولیت کی بیشینگوئی کے آپ کے منہ پر تھوک و یا تو آپ مسکرائے ور فر ، یا کا میر المؤمنین کی دولیت کی بیشینگوئی کے اور رسوں پر بہتان با نوطیس کے جس سے وہ برسر پیکار ہوگا۔ (کما فی البحار ، جب و قات قر یب ہوئی ور ، ، م خرائز مان کے مقابول کے جس سے وہ برسر پیکار ہوگا۔ (کما فی البحار ، جب و قات قر یب ہوئی ور ، ، م خرائز مان کے مقابول کے جوشر تے تھیدہ اور رس لا 'المحجمۃ المبالغة فی علامات المانیہ' کسی یا ہے جاتے تھے ور کھی ہے۔ اشجاد میں موجود تھے جن میں سے ایک بیشتر بھی سے معوم موجود تھے جن میں سے ایک بیشتر بھی سے معوم موجود تھے جن میں سے ایک بیشتر بھی ہو ہود تھے جن میں سے ایک بیشتر بھی سے معوم موجود تھے جن میں سے ایک بیشتر بھی سے معوم موجود تھے جن میں سے ایک بیشتر بھی سے معوم سے معوم

یا صغیر السن یا رطب البدن یا قریب العهد من شوب اللبن جس میں ایک قاری السل بچری طرف اشارہ تھے۔ جناب ہے ہم کا تام ہو جھ گیا تو آپ منے کردی طرف اشارہ کیا تو سیس باب اعظم داخل ہوئے گر چونکداس وقت آپ مدی مامت ند تھے ، اس نے آپ کی شاخت ند ہو گی۔ ایک دفحہ کا ذرک ہے کہ ای رو ہوتی کی مامت ند تھے ، اس نے آپ کی شاخت ند ہوگی۔ ایک دفحہ کا ذرک ہے کہ ای رو ہوتی کی مالت میں باب اعظم پ کے بال آئے تو آپ متواضع ہو کر بیٹھ گئے اور جناب ایام نے فر ایو کہ کہ چو کہ جم مے کہ تھ اس کی بیٹ تم نے کردی ہے؟ ای طرح کی ہاتی ہو تی بوتی ہوتی دی بیس مال کی بیٹ تم نے کردی ہے؟ ای طرح کی ہاتی ہوتی رہیں کردی۔ کردی۔

# باب ثالث اعظم

ما ۔ رول نے معجد شوی میں کس ہے ( غائب وہ محر حسین بشر وی تھا) کہا تھا کہ باب اعظم کا ظہور قریب ہے تم اس سے ملو سے تو میر اس سے معام عرض کردینا۔ آب نے پچھ علا مات بھی بتائے۔ پاپ اول اف ت یا گئے ، پاپ ٹانی کا زمانہ بھی گزر گیا، وروہ مخض سجد کوفیہ میں ج ليس روز معتكف ربا تو امرحق اس يرمنكشف بهوا توشيراز بيل آكر متلاشي بوكر جب مأب اعظم (ٹالٹ) کے پائر " ہو تو آپ نے اندرونی کشش ہے اس کوایی طرف تھینج کر اپنا تعارف كراميا وراس في بحى الإمت علم سے آب كومعدم كرميا كيونكداس في حديث المجارية كى تشريح كيمير جب درخواست كى توسب ئەفراس كى شرح لكھ دى اوراس وقت باب ٹانی کا قول بھی ہور ہوگیا کہ باب اعظم حدیث جاریہ کی تشریح کرے گا۔ پھراس معتلف نے ایل قبی مزاری اور تشی کی شکایت کی اور کیا کہ چھے سونے کا کشتہ در کا رہیے۔ تو آپ نے اپنے پیالہ سے پنا ہاں خوروہ یا لی ایک دو گھونٹ پید دیا جس ہے اس کوشف کے کل حاصل ہوگئی، تب وہ معتقف ہے کامرید ہوگی وراٹ کی طرف سے دورورازمی لک میں منغ بن كريبنيا۔ آپ كا تول ہے كەش جارز بانوں پيل مبعوث برا ہوں۔ اول: سان ا . بات جس كامقام قلب بالسال الذيمي كتب مين اوراس كومقام لاهوت سامد و ملتی ہے میں مقام تلم ہے اور اس کا حامل میکا ئیل ہے۔ اور ذاکر الشینیة ہے۔ ( گویا جو کچھ یا ب کا کلام ہوگا و دخدا کا کلام ہوگا اور یوں تھی جائے گا کہ خدیتی لی ہاسے کی زبان ہے ہوں روب ) دوم: سان مناجاة بالسان شرش وجوديت طاهر يوتى به ورواى لسان نبوة بھی ہے۔اس کا مقام عقل ہے اور اسے حروف سے امداد متی ہے سکا باوشاہ چرا کیل ہے ۔ جنت صفراء میں عقول کی خوراک ہے، وراس کا مقد م دوح محفوظ ہے ( "کویا یا ہے۔ اس وقت

بحثیت نی اور شان ہوئے کے فدا ہے باتیں کرتا ہے) سوم اسان انتھا ہے جومنسوب، لی الولایہ ہے اس کا مقام کری ہے۔ باوش ہ الولایہ ہے اس کا مقام کری ہے۔ باوش ہ المرافیل ہے جو حال رزق دیوت ہے اور اس کے سر پرزم ردکا تابی ہے (گویا اس مقام پر باب وی اللہ ہوگا اور لوگوں کو اپنے مواعقہ و نصور کی ہے مستقیق کرے گا) چہارم: سان الزودة وتقییر الفر آن اور ہوگوں کو اپنے مواعقہ و نصور کی ہے۔ اس گامقام جسم ہے اور عالم الملک و النوری و ایک رہیں رہیہ بابیت ہے۔ اس گامقام جسم ہے اور عالم الملک و الکورت کا حصہ ہے اس کا بادش و مرز رائیل ہے جس کا تخت یا توت سرخ ہے (گویا اس وقت باب ایام غائب کی حکومت قائم کرتا ہے اور جمل نی بن کرا، م غائب کی حکومت قائم کرتا ہے اور خورص فی مبشر ہے)

جناب کا بیددگوی تھا کہ چیل من چارول زبان پرمتصرف ہوں اور مجھ میں بیہ بھی کمال ہے کہ چیھ گھنٹے میں بیساختہ ایک ہزار شعر کبدسکتا ہوں۔ اس دعوی کی تھمدیق ہوں ہوئی کہ کوئی رود خ (اور مدمقہ بل) پیدا نہ ہوا جو بید دعوی کرتا کہ میں بھی چیھ گھنٹے میں ایک ہزار شعر پول سکتا ہوں گر بچھاوگ منظر ہوگئے تھے کہ ایسانچیل ہوسکتا اور پچھاوگ محوجرت تھے جو خاور نہ صدق۔

# باب اعظم کے ابتدائی صلات

افی رہ ساں کی عمر میں آپ نے شیراز ہے ابوشیرتک ٹیل کی تجارت شروع کی جوسرف یونئ سال تک جدی رہی۔ ایک دفعہ اپ ایک دوست ہے سسلۂ کلام دواز کرتے ہوئے اس قدرت ال کیا کہ جس فرخ پراپنے دوست سے ٹیل کی فروخت تھیل پاچھی تھی ،اس ہے ستر تو مان (روبیہ) فرخ کم ہوگیا گر آپ کی کمال شرافت تھی کہ اب سے فرخ پراسے وہ دیا اور پنے آپ کو گا کہ پرتر جے نہیں دی۔ جو وگ کہتے ہیں کہ آپ نے چلد کشی یا مجاجدہ کیا یا کسی شیخ وقت کے ہاتھ پر بیعت کی ، بیسب جھوٹ ، ورافتر اے تجارت کے چھے میں اور افتر اے تجارت کے چھے میں آپ نے نے ارت جھوڑ دی (جس کا اش رہ لفظ بھی ، میں مضمر تھ بعنی ہا ، معا ہ، چھڑ ف ) اور نجف اشرف کو تشریف ہے گئے ، ور وہ ل ایک س س تفہر ے تا کہ ہے ہا ب کی تر بت کی زیارت ہے مشرف ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سید مرحوم ہے آپ کو تلمذ کا انتم حاصل تھا گھر بید غلط ہے ، ہاں اثنی ہو ہے ضرور قابل تھا گھر بید علام میں مضرضرور میں ایک سید مرحوم کی مج س وعظ میں حاضر ضرور مواس کے بعد ارض فی ہ (غابل تنمیروز) میں واپس میں کو تر ہے تھے لیکن تلمذ کا شوت نہیں ماتا۔ سال کے بعد ارض فی ہ (غابل تنمیروز) میں واپس سے کے توریخ کے عام میں پوشیدہ دیکا گھرجیں کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے مجھ حسین بشروی نے سے تق ورف حاصل کرانے تھے۔

یام رضاعت میں آپ نے ہے آیت پڑھی تھی لیمنی الْمُلُکُ الْمُیُومَ ؟اور یک وفعدا سپٹے ہاپ سے ہیں خطاب کیا تھا کہ اِفْدا زُلُولَتِ الْاَدُ طَل زِلُوالَهَا تو یہ حالا متدا سے بی پید ہوئے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا۔

### باب کی تبدیغی جدو چهد

آپ نے شاہ ن اسد م آئیدینی خطوط روانہ کے اور مَدَیْر یقے جا کرایت دیونی کا عدن کرویا۔
اس سے بیشتر کو بیاعد ن ہو چکا تھا کہ آپ شہر کو فدے مضافات بیس ظہر ردعوئی کریں گے گر چوفکہ وہاں اوگ کافی تحدادیس جن ندہو سکتے تھا اس سے بیاظہر رمکیٹر یف کے سے خصوص کردیا گیا۔ حدی ہی محدر ضابان حدی رہیم مخس فروش کا بیان ہے کہ بیس نے آپ کو بیت اللہ کے اردگر دھو ف کرتے دیکھا کہ آپ کم ل خضوع وضوع سے طواف کررہ ہے جی آؤ میر سے د میں بیر خیال بیدا ہوا کہ بیدہ م وقت ہیں یا اس کے تقیب اور میشر جیں۔ پھر بار بار جھے خوب میں اپنی زیارت سے مشرف کرتے درہے آخر جب مدینٹر بیف بیس ہے سے مل قامے ہوئی الكافييز جددا

تو آپ کی تقعدین کرنے پر مجبور ہو گیا ہے ہی صاحب ہار ہرس آپ کی صحبت میں رہے اور سمے مجانع تک آپ کا انتقال ہوا۔

### ماب گرفآری

آپ مکہ ہے ارش فاء (ثیراز) کو بحری راستہ ہے والی آئے قد سدھان وقت آپ کو نظر بند کر دیا اور خطا و بند کر رہا ہی جات پھی جب گھر پہنچے قو آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا اور خطا و کتابت بھی ممنوع قرار دی گئی۔ گرآپ بدستور شخل طور پر پہنچ مریدوں کی طرف اپنی تحریب سارسال کرتے رہے۔ یکھ دنوں کے بعد وشمن دیوار بھاند کراندرآ گئے ورآپ کا ور آپ کے مریدوں آپ کے مریدوں کی تشریر و تعزیر بھی ہو بھی تھی اور ان کو جلاو طن کر واپس چے گئے سے پیشتر آپ کے مریدوں کی تشہیر و تعزیر بھی ہو بھی تھی اور ان کو جلاو طن بھی کر دیا تھا۔ جن میں ہے بعض کے بینام بیں حالی حبیب، ملا صدوق خراسانی مطاعی آئیر کر وستانی ، پھر آپ کو دارو فد کے کی میں نظر بند کر دیا تھا۔ جن میں ہو کون وارو فد کے کی میں نظر بند کر دیا تھا۔ جن گئی اور حدیدے کا مشہون صدوق ہو کہ ان میں ہو کون میں جو کون ایر کر قریب کر دیا تھا۔ بوکر قریب ایکٹر (وباء) اور حاج و ک ان میں کو تو را دی تھا کہ کون اور وارو فد کا مزکل بیار ہو کر قریب ایکٹر (وباء) اور حاج و ک کا میں کو قور تندرست ہوگی اور دارو فد کا مزکل بیار ہو کر قریب اس کے عہد میں جا کون اور کر تیا ہو کہ ان کی میں اختیار کر ایا۔ اس کے عہد میں جا کون اور کر قریب اختیار کر ایا۔ ان کر کی کے دی کی قون ور تندرست ہوگی اور دارو فد کا مزکل بیار ہو کر قریب اختیار کر ایا۔ ان کر دیا گیا۔ باب نے دی کی قون ور تندرست ہوگی اور دارو فد کے بالی فد ہر اختیار کر ایا۔ ان کی کو کور تندرست ہوگی اور دارو فد کو بالی فد ہر اختیار کر ایا۔

### باب کی ہجرت

آپ نے محمد حسین کروستانی کی وس طت سے تین گھوڑے منگائے اور تغیر از سے اصفہ ن کو جہرت کی ۔ محمد حسین کا بیون ہے کہ آپ نے جھے بچین (۵۵) تو ، ان (ایرانی روپ) و یے اور فر ، بیا کہ ان سے فلا ں قد س طامت کے تین گھوڑے فرید کرلہ وَ تو ہیں اسی قیمت پر انہی عد ، ات کے گھوڑے فرید کر وہ خر خدمت ہوا اور ان کے سوا دوسری فتم کے گھوڑے مجھے دستیا ہے نہ ہو سکے ۔ ہیں نے ان کو آپ کی خدمت ہیں مقدم حافظیہ پر پیش خدمت کی تو

ایک پرآپ سوار ہوئے دوسرے پرسید کاظم رنبی نی ،ور تیسرے پریس آپ کا گھوڑ ، بہت چست و جالاک معلوم ہوتا تھا، اگر جہ اے خور ،ک کافی نہیں ملتی تھی۔ ہم نے ووسرا گھوڑ ا تبدیل کردیا و وو بھی سے کی برکت ہے جست و جالاک ہوگی اور جب ہم وز دگاہ کے مقام برینجیق آب ہے مفرکی نماز بہت<sup>ہ</sup>ی کردی جب ہم نے سن م چھیر تو کیا و کیھتے ہیں کہال خوفناک مقام ہے بہت دور میں گئے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے یو چھا کہ تمہارا کی تھ (پستول) کہاں ہے تو ہیں نے عرض کیا کہ میں بھول گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نیس وہ تو تمہاری یا کٹ بیل موجود ہے۔ بیل نے ویکھا تو و بیل تف۔ ایک دقعہ بم سیاہ رات میں جارے مے تو ہم آپ سے چھڑ مے اور تخت تشویش ہوئی کہ یا تو راست سے میں بھٹک می ہوں یا کاظم یا جناب؟ تو سے نے دورہے جمیں "و زاری بہم سینیچے وراس وفت سے جلاں هِل عِنْهِ كَاظُمْ كُوْشُ مِوْكُ آپ نه جائه ما كُي تو موش سنجالا اور جب اصفهر ن ينجي تو وه مركب اورك في اس كاجناز ويزها - بهي محمر تسيين جب قديد تمريز پهنجاتو سے كرف ركبا كيا اور ہر چند ہو چھا گیا گراس نے راز داری کی باتیں شہتا تھی اس سے اس کی دائیں "کھ برگولی ماركر بلاك كردبيا\_

#### قيام اصفبهان

جب "پ اصفہان پنج تو معتمد الدول منوتھرگاں ہے درخواست کی کہ آپ کو چند ہوم اصفہان میں قیام کی اجازت بخشے تو اس کی اجازت سے چالیس ہوم تک وہ س قیام کیا۔ چنا نچ آپ اور تب کو خود وضو کرایا کرتا چنا نچ آپ اور آپ کو خود وضو کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعاس نے عرش کیا کہ جناب آپ کی صدافت کا شان کیا ہے؟ تو آپ سے فریا یا کہ چھ گھنے میں ایک بڑار شعر فی البد میہ کہ سکتا ہوں۔ پھر امام جمعہ نے آپ سے

ورخواست کی کہ جس طرح آپ نے سیدیجی دارانی کوسورہ کوٹر کی تفسیرلکھ کرعنایت فر ، فی تقی ، ای طرح جھے بھی سورہ مصر کی تغییر لکھ کرعنایت فرہ کیں تو سب نے فورا لکھ کردی ورچونک معتمد الدول بھی آ ب کا معتقد ہو چکا تھا۔ اس سے سب نے اشات تبعث میں ایک رسا۔ ا ہے۔ لکھ کر دیا۔ بیک دفعہ کا ذکر ہے کہ پا ہے معتمد الدولہ کے مرکان بیس ملا قامنہ کوآئے تو اس ولتت محمد مبدی بن حاجی گلی کی اور ملاحسن این ملاعلی نوری پہلے ہی موجود تھے تو دونوں نے باب ہے سوا ، ت کتے جن کا جواب ہا ہے یا صواب دیا۔ مگر بعد میں جب دیکھ کہ لوگ جوق درجوق آرہے ہیں تو حاسد بن گئے اور امام جعہ بھی ان کے سرتھ شامل ہو گئے تو معتمد ئے کہا، کہتم لوگ اس کی تر دبید مرونگر وہ نہ کر سکتے چھر پاپ نے اس دن کے بعد مہاہد کی وعوت وی محرمتا بله برکونی ندتا در مرزا، قای کے باس امام جعد، ورتام لوگوں کی شکایت کی گئی کدوہ باب ہے حسن عقیدت رکھتے ہیں اس لئے اہام جعد کوخوف پیدا ہو گیا اور وگول نے باب برحملہ کر دیا یکر معتدیے آپ کواسیٹے گھریٹس پوشیدہ رکھانیا درعوض کی کہ اگر ہادش ہ ہ سے اعلان جنگ کرے گاتو میں ووقتم کے لوگ (بختیاری اور شاہ سون) بھع کر کے بالتقابل كروول كالم محرسي وصفائي سے سيكو بنائے لو الله الله الله كار وال اور حق بات كهدوو ب كالميد بركه باوش ه آب كامعتقد بوج في ورا يراز كى كا نكاح بهي آپ سے کردے گاتو سے خوب تبیغ کرسکیں گئے۔ گرسپ نے اسے منظور ند کیا۔ اور معتمد الدويه آپ كا يول معتقد بمواكه و دا يك ون نقه لي ربا تفدا نفا قا يك چنگاري از كرزيين م المحرى قوات يدفي بيول بين بييت كراؤيل بين والدى اورسر يوش لكا ديا معتمد ويكها تو وہ ٹولی سونے کی بن چکی تھی۔ اے شیال ہوا کہ شاید کسی بی کی تا شرہے تو آس یوس ہے تمام ہے جلا کرعمل کرنا شروع کردیو گھر یک دفعہ بھی سونا نہ بنا تو اس نے اپنہ تمام مال ہوب کے نام نذر کرویا ، مگروں سے تصدیق نیس کی۔ اور جب سے کی ترقی و کیسی تو حسد ہے مرجی

کی اور جب باب کواس کی خبر موت پنجی تو ا قامی ہے مال طلب کیا مگراس نے ایک یائی نہ دی اولادوآ ومیوں کو باب نے میلے ہی الیس (١٩) دن اس کے مرنے کی خبر دے وی تھی ، جن بیں ہے ایک سیدیجی میز وی جھی ہے۔ بیں ئے (مولف نقطة الكاف نے) يو چھاتھا كہ جناب نے حضرت باب کی تقعدیق کیسے کی تھی؟ فرمایا کہ جب میں نے آپ کا دعویٰ ساتو شراز کوکو تی اور حاضر خدمت ہو کر باب سے چند سوالات کئے۔ جن کا جواب اطمینان بخش آپ ئے مجھے نددیا، جس سے میرے قلب برصد مدہوا۔ مگر حباب نے کہا کہ ضرور حصرت ماب آپ کی طرف می وقت توجه میذول فر ، کیس کے تو و قعی آپ نے مجھے ضوت ش بوا بھیجا، جب میں پیش بوا قو میں نے اپنے ول میں تمین سو ل سوچ ر کھے تھے۔ جن میں سے دو ش نے پیش کے اور آپ نے ن کا قوری جو ب دے دیا۔ تیسرا سوال میں نے ابھی تک مخفی رکھ افد لیکن آپ نے جو بلی پرچہ ہے دوسرے سفحہ بردہ سوال بھی مع جو ب کے مفصل تحرير فره دياجس سے مجھے يقين ہوگيا كروائني آپ باب الوصول إلى الله يس-میں ئے پھر یو چھ کہ آپ کے والد صاحب مفرت باب کے متعلق کیا خیاں ر کھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بھی تک خاموش ہیں۔ گر جب جھے یفین ہو جائے گا کہ وہ

سفرطهران

باب کی تقعدیق نہیں کرتے تو میں ان کوٹل کردوں گا۔

معتمدگی وفات کے بعد گرگین خان ٹائب استطنت مقرر جواتو اس فیصفرت باب کو ہوو کر کہا کہ آپ طہران یا کا ٹال تشریف لے جا کیں کیونک قائل پ کا مخاطف ہے، جب وہ مجھے تکم دے گا کہ بیل پ کواس کے بہر دکر دول تو بیل اٹکار نہ کرسکوں گا کیونکہ معتمد مرحوم کی طرح میں طاقتو رنہیں ہوں۔ باب نے عذر کی کہ میرے یاس مفرخی نہیں ، کیے جاسکتا

ہوں ؟ تو گرگین خان نے اپنی طرف سے سفرخری اور سواری کا نظام کردیا ور باب فورا رواند ہو گئے مگر آپ کو بہت ہی ملال تھ کیونک وہ جائے تھے کہ بیتن م منافقاند کارروائی ہے اورگر گیمن خان جا بتا ہے کہ شاہی دربار میں قندار حاصل کرے گر س کی قسمت میں نہیں ہاوراس عجت ہے ہے تیاری کی کہ ہے نے جو وہاں ير يك ياجامداور جودد (ساغری، عیالی) بھی تیار کرایا تھا وہ بھی و ہیں رہنے دیا اور رہتے میں خورو وٹوش بھی تزک كرويا مخرجب كاشن كقريب يهنج وروم ب يركها نا ندكه يا اورال وانت أب كيهم اي جھ آ دی تھے تو ان کو خیال ہیرا ہوا کہ بھوک ہے کہیں آیے تلف نہ ہوجا کیل اس نے انہوں ت آب ك دوطير في مبعنين وآماده كياكة بكوكهانا كلد كي بدومينغ آب كالكم ي یمید بی وه روز طبران کورواند بهو کیکے تھے اور ان کا بیاکام تھ کے طبر ن میں تبینج کریں مگر حضرت بإب أن كوراسته بيل بى جاست تقيم بهرحال رفقائة سفر نے بشخ على خراسانى ہے كہا كد حفرت باب خالى پيد مفركرر بي بيل تو الى في كهاناتي دكراياجس ميل سي آب في قدر تلیل کھا کر ہاتی واپ کردیا اور جدی روانہ ہو کر کا شان پہنچ گئے۔ پھر وہال سے موشع خانلق تشريف لے كئے قوطہران من خبر اللہ كائے كراسيا ، بي اور سع ن سے ملاقات كرنا جا ہے ہيں اور معلوم ہو، كرخود سلطان بھى زيارت كے خواستگار ہيں۔ مركز كيس فان وزیر عظم نے درمیان میں بیک رکاوٹ پیدا کردی اور آپ کوہارہ سیابیوں کے ہمراہ ما کوجیج و ما گیا ( عَالَبُ وزیرِاعظم نے بیعذر پیش کیا تھا کہ اس وقت حضرت علصان خود سفر کو جارہے میں اگر آپ ہے ملاقات کریں تو سلطان کو پناار دوملتوی کرنامیزے گا۔ اس لئے جب آپ والپس آئيس كي و سيكو بلوايد جائے گا ورسلطان كي خدمت بيس بيعذر بيش كيا كه حضرت باب جب آب کے در باریس صفر ہول کے تو وگ جوق در جوق جمع ہو جا سی کے در خو ہ مخواہ بالی تر کی از مر نو شروع ہوجائے گی جس ہے رعایا میں طرح طرح کے ف وات پیدا

الكاونية جلدا

ہوج کیں گے)

### مفرزنجان اورظهورخوارق

محمد بیک جو بارہ سیابیوں پر افسر تقاء باب کا مرید ہوگیا کیونکہ اس نے اثنائے سفر میں بیک روز صبح حوالات كامعا كندكيا ( كيونكه باب زيرجر ست ينفح) تو درو ز وكطلا تها ورباب أيك تبرك كن رے وضو كررے تھے۔ يو جيما كيا تو آپ نے قر مايا كه يس نے قفل بر باتھ ركھ اتو فورا کھل گمیا تھا۔اس ہے میں ہبرچلا گیا چندے ہیوں کا رادہ ہوا کہ باب بریختی کریں تو ان سب کو وجع الفواد فم معده کی دردائش ، تخرسب نے معافی ما گی تو آب کی دعا سے فورا شفایا ب ہوگئے جا کم زنجان نے حجمہ بیک کی معرفت ایک درخواست بھیجی کہ وہ باب کود یکٹ جا ہتا ہے مگراس وقت مشاغل سفرے تھر بیگ چونگد بالکل چور ہو چکا تھا اس نئے اے وہ درخواست یاب کی خدمت میں پیش کرنے کی فرصت نہاں تکی اوراس سے فراموش ہوگئے۔ جب آپ زتبی نے پہنچے (جو ارض رضوا ن کہلہ تا تھی کیونکہ اس میں آپ کامبلغ اخوند ملامحمر علی ر ہتا تھا جس نے ، بنی قوت تبلیغ ہے وگوں پر احیمااٹر ڈال رکھ تھ ) تو خاص دارا خلافہ میں چو ہدری محمود خان کے گھر مترے اور حضرت ہا ب نے مجمد بیک کو یا فلاں کہدکر بیکا را مگراہے جرأت نه ہوئی کہ انکار کرے کو پہنے بہت مغرورتھ، اور اس قدر مخالف تھ کہ سطان کے ورباریں چنرمسائل فقہ پر شخ ارسمام ہاقر رشتی ہائی ہے مبحثہ کرناچ جناتھ مگر سعان نے اس کوروک دیانتها کیونک پیصرف افعهاری تفهااورهم فقه پیس مهارت ندرگفتا نفه سرماتیوی پیجمی خطرہ تھا کہ بالی تح یک زور پکڑ جانے ہے فساونہ ہوجائے۔ آخر جب اس نے قر آن اساب كالكِ صفحة ميز ها تو فوراً ال كے قلب ميريه كبر اثر بواكدا سے انكار كى كوئى وجة تظرية أنى الو واخل بيعت موكيا ـ اس كابيات بي كرجب بم زنجان ينج توشي في الدعفرت باب ف الداو

میں سرتو ڑکوشش کی اور " ب ہے اعزاز میں تھم دے دیو کہ زنیان میں کوئی تحض حقہ نوثی نہ كرے مكرميرى شكايت ہوگئى تو سلطان نے مجھے وائا ساطہر ناطلب كيا۔،ب ميں باب ہے خواستنگار ہوا کہ کیا میں معطان سے مقابلہ کروں ماسر تشمیم تم کر کے وہاں جا کر قید ہوج ؤ ب؟ تو آپ نے بچکم دیا کہ تہورے لئے قید بوجونا دو جہاں کی عبادت ہے بہتر ہے۔ پھروہاں كے مزيد حالات بيان كرتا ہے كہ جب جم زنجان ينجے تھے إلى ظهر اور عصر كے درميان كاوقت تھا وگ سنتے ہی لے نتو یا وہ سرکاری کے ہمر وظلم نامہ ہمارے نام آپینجا کہ مغرب سے پہلے بی شہر ہے نکل یا ؤ۔ ہم نے بہتیراعذر کی کہ معاف تیجئے ہم تھکے ماندے ہیں۔ مگرہ کم نے ایک نہ بی تو باب ناراض ہو کر کہنے گئے کہ دیکھو بیرہ کم س جوش سے ہماری زیارت کا خواہوں تھا ،ب کس طرح اس نے دیتی رائے تبدیل کروی ہے( گویا ہیا، شارہ س رقعہ کی طرف تفاجو ثنائے سفر میں جا کم خرا مال کی طرف ہے ہمیں ملا تھا کدمیں حضرت یا ہا ک زیارت کرنا جے ہتا ہوں اور وہ خط پیش کرنا مجلول گی تھا ) اے میرے خدا دیکھیا آل رسول ے بدلوگ کیا کررہے ہیں؟اس وقت سید کا تیا موایک پیمرکی بنی ہوئی سرائے میں تھا آب نے وہ ں سے دوفر سخ (جیومیل) کے فاصد پر ایک دوسری سرائے میں اتر نے کا فیصد کیا جو کی پنٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جب ہم میلات ہنچے تو ر،ستہ جس بھی زائر بین کا ہجوم ہو گیا۔ حکر باب بالاخانه میں جا کرعز ات نشین ہو گئے اور کسی ہے ملا قات نہیں کرتے تھے۔ووسراون ہوا تو ایک بردھیا عورت ایک کوڑ سے بچہ کو لے کر صاضر ہوئی جس کے تعفن ہے لوگ بہت تَنَكِ آ چَيَے تھے اور وہ بہر بھی ہو چکا تھا۔ آپ کود کچے کر بہت ہی رقم آیا تو چند کلیامت بڑھ کر دم کیا تو اے چندون جد آرام ہوگیا۔ میکرامت دیکھے کردوسو ہے زائد داخل بیعت بھوئے اور آپ نے فرمایا کہ (میلان قطعة من الجنة) بیستی جنت کا کی گزا ہے۔ جب وہاں

ا اول درجول آے کے اورد تعدے تھے ایک جدے کے در برنگ فروشن موے اس سے ما کم رتجای وفساویا الدیش موے

ے کوچ کر کے شہرتمریز کے قریب ایک منزل پر ہم نے قیام کیا تو ہم، فقائے سفر کو یہ خو، ہمش یمدا ہوئی کہ بحری کے کہا ہے کھا کیں ،تو کسی نے اس وفت بکری کا ایک بچے بطور نذرانہ چیش کیا جس کے کیاب بنا کرہم نے خوب کھائے چھرایک دفعہ رفقائے مفراورش ہی سیا ہیوں نے '' پ سے نفقدی طوس کی تو '' پ نے فر مایو کہ بیرے یوس کی جھٹیں ہے نگر وہ عا ہی ہوکر بہت بی پیچیے پڑ مجھے بتو آپ جزل میں آ گئے اور پنا(رمال) تو شددان جنگل میں ان کے سامنے مجینک دیا جس کوہم ئے جیٹا ڈا تو انگر ہے مجھے پورے طور پر یادنیس دس تو ہان نکلے تھے یہ تمیں تومان (طہرانی روپے) دستیاب ہوئے نتھے۔ یک دفعہ یے گھوڑا دوڑا کرا ثنائے سفر على جم ہے و ورنگل گئے ، ورجمیں خیرت ہوئی کدسلطان کوہم کیا جو ب ویں گے؟ کہ باب ہم بارہ سے ہیوں ہے نے کرنگل گئے۔ گرہم تھوڑی ہی دُور گئے تھے تو ہمیں آپ کھڑے ہوئے تظریم ہے اور مسکرا کر کہنے لگئے کہ اگر جل چاہتا تو تم ہے بھا گ سکتا تھا۔ بہرجال میہ حالات دیکھ کرمیر ارادہ ہوا کہ سپ کوتیر میز پہنچ کرواہی طہر ن چل جاؤں اورتیریز ہے ماکو تک کاسفر چونکہ نہایت ہی وشوارگز ارتفار اس لئے بیں نے مناسب سمجھا کہ بیمہم شنرا وہ کے زیرا ہتم م لفر م پائے جوتھریر ہیں رہتا تھا۔ "ب نے بھی میری رائے کو بسندفرہ یا اور کہا كة تريز ے آ مح سفر كرنا ظلم بيتم اس ميں دخل ندوو۔ ايل خود تريز ہے آ مح جانا نہيں -4.6

### ورُودتنم مِن وسفر ما كو

اور جا کرشنم اوہ سے کہ ووکہ ہمیں تمریز میں رہنے و سے کیونکہ میں نے دوگا شہر چھوڈ کر پوری ٹم زشروع کردی ہے اور میراارادہ میمیں رہنے کا ہے۔ جھے بی رتف اس لئے میں نے عذر بیش کیا کہ میں تہیں جا سکتا آپ نے فوراْج نے کی میک بیالی سے بی مجموثی جائے جھے

یلا دی الو مجھے فورا شفا ہوگئی۔ نو میں نے شنر ، دہ کو آپ کا پیغ م پہنچ دیا تکمراس نے تسلیم نہ کیا۔ اور جعب سيكواس كے، تكاركى ميس نے اطلاع دى تو آب ئے نہيت افسوس سے ايك و تَحْيَّقُ لَرَكِ كَهِ (راضيا يقضاء الله اللهم الهتح بيني وبين عبادك)" يالشش رضا بالقف ، کوا تقلیار کرتا ہوں تو ہی میر ہے اور سیطے بندوں کے درمیان منصفانہ فیصد صاور فرہ ۔''اس کے بعدا کے بور اینے گھرے کیا جوتیر پر کی مضافیات میں تفو تو آپ چند مام وہاں تشریف فرمارے اور میرے گھر کے لوگ، جب حضرت وضو کرتے تو سے کامستعملیہ یا فی جٹورتیم ک اینے سئے اٹھ لے جاتے اور دوائی کے طور پر استعال کرتے۔ دوسری دفعہ باب نے جھے یوں کیدکرشنرادہ کے یاس بھیج کہ میں تم یز سے باہرنیس جاؤں گا یہ ان تک كه جحيقل بھى كياجا ئے تو ميراجانا مشكل ہے۔ تو شنر دونے جواب بيل كہا كہ جو پھر معطان ئے تھم دیا ہے اس کی تعمیل نہا ہے ضرور می ہے لیکن جب میں و پس آئے لگا تو مجھے پھر بخار ہو گیا اور و میں یزر رہا اور مجھے بیط فت ندری کرشفرا دو کا بدیپیغام سے کو پہنچ دول۔اس کے بعد شنرادہ نے میک سوتمیں (۱۳۰) سیاہ سمیت پہنچ کرآ پ کو ما کوجائے پر مجبور کیا تو آ پ مجھے رخصت کی مخری ملا قات کرئے سے تو میں کمال حسرت سے رویا اور سے کورخصت کیا۔ تو '' ب ما کوتشریف ے گئے دو ہاہ کے بعد جب مجھے صحت بیوٹی تو ہیں بھی ہا کو گیا اور حاضر خدمت ہوکرال کوتا بی ہے مو فی و گی کہ میں شغر دہ کا پیغ م آپ وہیں پہنچا سکا تھ و آپ ن مجھے مو ف کردیا اور میرے حق میں وجائے خرفر مائی ، اور فر مایا کہ میں نے مجمی سلطان محمد شاہ اور وزیم تا ی کو بدد عانبیل دی اگر جہ انہوں نے جھے برطعم کیا ہے تکرینا ؤے کم زنجان کا کیا حال ہو،؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خود ہے ریش دورزن سرشت تفایہ اس نے کسی کی عورت اخوا کر کی تھی جس پر اہل زمیو ن بگڑ گئے اور اس کی تشپیر کرے اسے نکال دیا اور ای فم میں دیوانہ ہو کرمر گیا ہے، ورشیر اور بھی بہت ذیل ہوا۔ پ نے فرمایا کہ اس نے حق کو الكاوسة جلدت

# ہ کیل کیا تھا اس کئے خدائے بھی اس کوڈ کیل کردیا ہے۔ ما کو میس تثین سال نظر بندی

باب کو ما کو کے ایک قلعہ میں جو بہاڑ کی چوٹی ہم واقع خصا نظر بند کردیو گیو ،اورا قاسی (وزمیر اعظم ) نے علی خان حاکم ما کو کو تکم دے دیا تھا کہ یاب ہے کوئی آ دمی ملا قات کرنے نہ یا ہے اور نہ بی کوئی خط و کتر بت کرے مگر وگ دھڑ ا دھڑ آ نے لگے اور خد اب تو تع ہر وقت بھیٹر لگی ر ہی تھی اس لئے علی خان نے لکھ بھیج کہ مجھ ہے حراست مشکل ہے مناسب ہے کہ باب کو یہاں سے چیرین رو ندکیا جائے۔ بظاہر علی خان آپ کا مربد تھا جب تین سال بعد آپ وہاں ہے روا ندہوئے تو علی خان معانی کا خواسنگار ہوا تکر باہ نے نور باطن ہے اطلاع یا کر کہا کہ 'ارے وزیرے خط و کماہت بھی کرتے ہو ور جھے ہے معانی کے خوشڈگار بھی ہو ، بدکیا دورنگی ہے؟ " مد و کو مگر چہ ذک عزت اور تین سوفان بر اضر تفار محر جسب سید ہے مسائل میں مختف ہوا تو سے اس زورے لا تھی رسیدی کدلا تھی اس سے سر بر ٹوٹ گئی۔ اور " قاسیدسین کوتھم دیو تو ملا ماکوآپ کے دریارے نظال دیا گیا۔ اس نظر بندی میں آپ ے معاطین کوبلیغی خطوط لکھے جو بیک لا کھ شعر مرشتمل تھے اور یہ بھی مشہور ہے کہ سبط ن اور ا قاح کوایک بز رقبری نطبہ (لیکیمر) بھی لکھ تھ بہرحال جب آپ و کو سے روانہ ہوئے تو چریق کے قریب دو میدہ شہر میں ترے کیونک رو گل سے پیشتر علی فراس نی کوآپ نے مبعغ بنا كرروميدرواند كرد يانتهاور بيخف سيدمرحوم (باب ثاني) كابز انخلص وعظيم الشان مريد تفا اوراب اس کو خاتم اور عظیم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ آور آپ نے آلیک پرس لہ علم حروف بیں مکھ جس میں بیان کیا تھ کہ کس طرح حسین کونلی بنایا جا تا ہےاورعی کس طریق ہر عظیم بن جاتا ہے۔ وہاں کے حاکم کچی خان نے جناب کوخواب میں ویکھ تھ جب آ ب

آئے وال نے پہچان یا اور داخل بیعت ہو گیا۔ گرآپ کو تبریز بین نظر بند کیا گیا اور اوگ زیارت کے لئے میں اثنتیال ہے گئے کہ آپ نے جب حمام بیل منسل کیا تو آپ کا متعمد یانی ستر تو مان سے فروخت ہواجس کو وگ ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔

### تيريز ميس مناظره

کچے مدت کے بعد حکومت نے باب سے تیریزیں من ظر ہ کرانے کی تجویزیاس کی توشنرادہ نے وربار میں باب کوطنب کیا اور مقابلہ میں بہت ہے بل علم جمع کئے گئے جن میں ے ملامحود ولی عہد کا اٹاین اور ملامحمد ماما قانی بھی تھے۔ اور بیقر ریایا تھا کہ اگر ہاب یا گل ٹابت ہوتو قیدیں رکھ جائے ، نہیں تو اے ضرور قبل کیا جائے۔ باب نے پہلے شسل کیا ور لیاس بدل کر چوہ بدمت عطر نگا ہے ہوئے مجلس میں اسلام مینیم کرنے متر ہوگئے مگرکسی ا یک نے بھی وہیکم اسلام نہ کہا تو ذکر حقی کرتے ہوئے جلس کی سخری صف میں بیٹھ گئے۔ وو جار منٹ کے بعد مل محمد او قانی نے سے سوال کیو کہ جو تحریرے والوں کے باس تحریک باہیت کے متعبق ہیں ، وہ سپ کی تحریر کر دہ ہیں یا کسی اور بیٹی گھرحسین بشروی کی ( کیونکہ اس كوباب الباب، ورباب كالمبلغ اول كهتِ تقع ) تو آب في فر الياكة وه ميري تحريري مين وريكلمات البهيه بيل-" پھرسوال كيا حميا كه آپ وب بين ؟ قرمايا بإساضرور، پھريو چھا كه باب كاكيمتن؟ تو آب فرسيك الما مديسة العلم وعلى بابها تركامطب مجھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مشاعر (حواس) جو رہیں۔

اول ' آگھوجو در) کا ترجم ن ہے اس کا حامل رکن تو حید ہے اور یکی مقام مشیت ہے۔ ( بیعنی اتب ٹی اراد ہ اور خدا کی تو حید کا یکی مقام ہے )

ووم: كان جوعقل كامر تبدر كمتاب، وررتب ثبوت كاحال ب ور راده كامصد، ق ب- (يعني

کان ہے خداکی واز سائی دیتی ہے اور مکا مدے نبوت حاصل ہوتی ہے ) موم: قوّة شامد جولنس کارتر جمان ہے اور رکن ولایت ہے اور مقد مقدر کا حال ہے۔ جارم. فم (منه) جوجم كاترجى ن بركن شيد كامقام ب وربنز كانفده ك باور تن م چېره مشجر غامس يتني بحيثيت مجموعي يا نچويس حس بيه جوعد و باب کو ظاهر کرتي سه په اور باع هوية كے براير ب ( كيونكر حروفي حساب سے اس كے عدد يا في بيس) خلاصد يدكه یا نچ کا عدد خد میں موجود ہے اور نسان کے چبرہ پر ظاہر ہور ہا ہے اور ہا ہے۔ ٹیل فدہر ہو کر رہے اشره كرتاب كه المباث وَجُهُ اللَّهِ باب خدا كالمظهراور چره ب من المحود في اعتراض كيا کرکان تو دو ہیں آب کے نز دیک میک کیسے ہوئے؟ای طرح سکھیں بھی دو ہیں آب نے ان کوایک کیوں شار کیا؟ تو ہاب ئے جواب دیا کہ آ واڑ ایک بی سٹائی دیتی ہے وریک ہی چیز دکھائی دیتی ہے، اس کئے من کو یک آئیک تصور کیا گیا ہے۔ ملاحمہ نے یو جھا کہ کب ہے سب و ب ہوئے؟ جناب نے جو ب دیا کہ تم ہزار سال سے منتظر تھے کہ ثمہ بن حسن رہیں ہے قائم کا گھر ہے ہیں تو بھی وہی ہوں۔ بوچیں کہ کیو دلیل ہے؟ کہا کہ ہمارے ماس آیات میں۔امیر ایرسدن اور ولی عہد شنر ادہ نے کہا کہ این اٹھی کے متعلق کچھ آیات پڑھیں۔ تو آب نورا شروع ہو گئے، اور کئی کیک شعر ہوں دیئے۔ کسی نے کیا کہ ہم آپ کی سو تہیں سجھ سکتے کیونکہ بے علی ہیں۔ تو آپ نے جو،ب دیا کہ چرتم نے آیات کے ساتھ قر آن شریف کی تصدیق کیسے کی ہے؟ امیر ارسوان نے کہا کہ سے شعرتو میں بھی ہوں سکتا ہوں چنانچاس نے بھی بجوڑ تک بندی شروع کردی اور شعرسازی کا سسد فتم ہوگیا۔ پھروی عبدنے یو چھ کدکیا آپ ستاروں کے متعلق پکھ جانتے ہیں؟ یہ کہ کر کرہ آپ کی طرف ٹر ھکا دیا۔ تھر باب نے کہ کہ میں علم نجوم نہیں جا تا کسی نے کہ کے سب بتائے **قولہ** کیا

They will

صیفہ ہے؟ باب بالکل فاموش ہو گئے ، اور مجس سے واپس چھے آئے۔ وگوں کا خیال تھا کہ آپ کوجتوں ہے مگر طبیب کی شخیص پر محدوم ہو کہ آپ کوجتوں کا عارضہ بیس ہے۔ دوسرے وال و گی الجائے نے بالواکر

### باب کی سزایا بی

بیادوں کو تھم دیا کہ باب کو دڑے لگا و مگرسب نے اٹکا دکردیا کہ پہاڑی چوٹی ہے گر کرم جانا منظور ہے کیکن ایک سید کل رسول پھیٹے گاڑیا ورہ لگانا ہم ہے نیس ہوسکا۔ شخ الاسلام خودسید تھا اس نے کہا کہ سیدکوسید بیٹے گاڑیا وہ تن رکھتا ہے۔ چنا نچہ باب کو بلا کر زیر ہے بہتا یا اور آپ کو افخارہ عدد وورے لگائے، جو عدد تحقی کی طرف اشارہ ٹابت ہوئے کہ باب زندہ رہیں گے اور اس سزایا لی کی فیر آپ نے پہلے ہی دی ہوئی تھی بہر حال آپ چیرین کو و لیس آگے۔ اس و قعدے بعد سرر ااحجہ مرکیا اور شخ الاسلام کو بہت ذات تھی ٹی پڑی۔ سرر مہدی علی خان حاکم ماز ندران کا بیان ہے کہ جھے خواب آیا کہ سلطان تھی شاہ اپنے تحت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور تو جیس س می بیس حاضر ہو کیس تو نا گیاں یک تو جوان سید ( یعنی حضرت باب ) آیا جس نے کہ بادشہ کو ہیک تھیٹر رسید کیا ور بادشہ و ہیں مرکیا۔ اس تھی ہب سے بعد سطان تین روز بھار

### اخوند بإب الباب محمحسين بشروي

ای ، شاء میں خراسانی ہی عت بسر کردگئی۔ محد حسین بشروی دارد ماز تدین ہوئی ادر ہے صاحب دہ میں کے رو پوٹی کی حالت میں مستور خال بن کر حضرت باب کے ہمراہ ما کوتک پہنچے متصانو وہاں ہے آپ نے ان کومیلغ بنا کر مازندران کے راستہ سے خراس ان جیجا ہوا تفاع مرجب شائے سفر ش ہر ہور وق ہیں جا ، جھ تھی بار قروش کے پاس تیام کیا تو "پ نے جا تی صاحب پر اپنی شن بڑھ تی گردوسرے دور آپ کو مصوم ہوا کہ جا تھے اس سے "پ نے بد پاہیے ہے کہ محصر سے باب جناب کو صبیب کے فقط سے یو دکیا کرتے ہے اس سے "پ نے قروتی وفقی وفقی و کر بی اور (اللّٰه الصلا) کی تشریح میں بیل بزار شعر کہ کر پیش کے اس کے بعد "پ نے اہل خراسان کو تھو ، اور سعید العام ، کو قصوصاً ہملی کی جس کے معاوضہ بیل حضرت باب نے آپ کو فلعت اللہ عمر الحق م فر ، کی جو سفید تی مداور قباء پر مشتمل تھی ورایک تو تیج مبرک باب نے آپ کو فلعت اللہ عمر فر ، کی جو سفید تی مداور قباء پر مشتمل تھی ورایک تو تیج مبرک خر سائی کے مازندر ن جی فروکش ہوئے اور جا بی تھر جی صاحب بار فروش بھی "پ سے شر سائی کے مازندر ن جی فروکش ہوئے اور جا بی تھر جی صاحب بار فروش بھی "پ سے کے بیرو آپ کائی جمعید لعام ، نے ان کوشیر بور کر دیو تھا۔ علی بذ القیاس ۔ بابی شریب کے بیرو ایک کائی جمعیت میں وہاں جمع ہو گئے تو حضرت باب نے ان کو فتی خراسان کی فیر قبل ز وقوع دے دی۔

### بروز فاطمدوضي الله عبها قرة العين طابره

مد صدائے فزوین کی فرکی سیدم دوم (باب ٹانی) کی چیرو تھی ان کے انقال کے بعد سیکھی، خوند صدحب (محد حسین بشروی) کی طرح حدش باب میں لکل گھڑئی ہوئی اور جب خوند صدحب کو معرت باب کی خدمت میں شیراز کے مقدم پرشرفیا لی حاصل ہوئی تو انہوں نے صدحب کو خطائک اور وہ پہنے ہی غائبانہ بیعت میں داخل تھیں گراب تو خاہرہ بیعت میں بھی داخل ہوگئیں ورسلغ بن کر کر بل پہنچیں ۔ جہ س پر وگ زیورت کو کٹرت ہے آئے اور وعظ میں ہوگئی ورسلغ بن کر کر بل پہنچیں ۔ جہ س پر وگ زیورت کو کٹرت ہے آئے اور وعظ میں کیسے فاص بھیٹر کی رہتی تھی ۔ ذین ومردا کشھے نے تھے اور داخل بیعت ہوتے تھے ۔ بور میں کیا گئی اور ویک کاربن کے کہ بوزار کر بانا کی بچی ہوئی بانڈی چھوڑ رکھی تھی ۔ بور ا

كيونكه حضرت باب ركن رابع بتھ (يعنی شيعه كامل تھے) ورشيعه كال كوگالي دينے وار ائمه الل بيت كوكاليار دين وار بهوتاب اورائم كوكالياب دين والدحضور على كوكاليار دين والا ثابت ہوتا ہے۔ اور چونکہ الل باز ارکر بدحضرت باب کوگا ہیں وے بیکے بیٹے اس لئے یوں سمجھے گئے کہ انہوں نے معاذ القد حضور ﷺ کو گالیاں دی میں اس سے وہ و جب الترک كافر بوگئے اور ان كايكا بوا كھانا حرم ہوگيا۔قر ق بعين طرهر د كايد دعوى تھا كہ ميں مظہر فاطمہ رسی مند عنبہ ہوں اور آ ہے کا پروز چھے میں ہوا ہے۔ س سے اس نے باز ارکی تمام اشیاء پر ایک وفعه نظر ڈاں تو تمام اشیاء یا کے بیوگئیں، اور بابی تمام اشیا ءکو یا ک، ورحلال جیجھتے مگ سیتے۔ كيونكه حضرت باب في اين أيك رم يه "الفروع" بين مياصول ألص نف كرنظر آل الذبهي نجس چیز کو یا ک کردیتی ہے۔اور "ل لندے مراد جہار وہ معصوم میں ،اوران کی نظر خودان کا ارا دہ ہے۔اوران کا ارازہ خود اللہ کا ارادہ ہے اور جس چیز کوخدا جا ہتا ہے وہ کیسے حرام رہ سکتی ہے۔اس لئے قر ۃ اھین نے بروز فاطمہ بن کر نظر ڈاں لو تمام نجس شیء یا ک ہوگئیں میگر حاكم كريا. كوخت نديشه پيد، موااورخليفه بغداد كواهلا بُّ دي، اورفريان خد فت كالمتظرر باتو اسی اثناء میں اس کا بیا رادہ ہوا کہ تا وصولیت تھم آپ کونظر بندر کھے مگر آپ کوکسی نے خبر سردی اس ہے رات ہی ریت بغید دکو چلی گئیں اور وہاں مفتی عظم کے گھرچا کریٹاو کی۔ کیکن وہاں تبھی آپ کواطمین ن حاصل نہ ہو ، تو عراق کو چی گئیں اور تبیغ کا سسلہ برستور جاری رکھ ور بہت سے لوگ و خل بیعت ہو گئے۔ جن میں سے یہ لوگ مشہور ہیں۔ شین صاح ا هرب ، ابراهيم و عظ ، ها شخ طا بر، آغا سيد كليديكا في ملقب به ينح اور پجيم بيرمرية بهي موكنة تھے۔ کیونکدانہوں نے سپ کا روبیاسوم کے خواف پایا تھا اور انہوں نے حضرت ہا ب ک خدمت ش ایک شکایت نامه بھیج دیا، تو سب نے جواب ش کھھدیا کر قالعین کا کلام اللی

ہے اور وہ پاکدامن (طاہرہ) ہے اس لئے ان کوبھی تیات طاہرہ ہے تکار نہ ہو سکا (اور اس دن سے قرق العین کا نقب طاہرہ کے جو طابرہ ہے بعد طاہرہ نے کرمان اور ہدان ہیں جہنے گئی اور طہران جانے کی خوا ہش تھی گر آپ کے والد نے آپ کو مجبور اوا ہی قروی بن میں بدلیا اور کہا کہ اگر تو بیٹا ہوئی تو ہمیت پر جھے تجھا افسوس نہ ہوتا ہم گر کہ کروں تم مزکی ہوتو جھے تھے افسوس نہ ہوتا ہم گر کہ کروں تم مزکی ہوتو جھے تھے تہ اس کے ماتھ مصر حت کرنے کو کہ گیا گر کہ طاہرہ کا میں میں موری ہے ور ہر چندا ہے فاوند کے ساتھ مصر حت کرنے کو کہ گیا گر کہ علی کہ کہ تا کہ کہ تا ہم کا بائی کا میں طاہرہ نے کہ کہ بیس طاہرہ کی نکاح فنے ہو چکا ہے ، کو کہ شیعہ کا ال کو گالی و سے والا ہم کا مدین کا فر ہوتا ہے اور کا فروسلم کا با جمی نکاح تا کم خدین کا فر ہوتا ہے اور کا فروسلم کا با جمی نکاح تا کم خیریں روسلائی۔

# تفل ملاتقي

جید کہ بال سوام کی عورتنی جب مکہ چی گئی تھیں تو ان کا نکاح ٹوٹ کی تھے۔ اس شاہ بیل صلاح شیر زی ملا تق کے پاس چلا گیا جبکہ وہ نماز جی مشہفول تھ فر، طب کے بعد اس نے سول کیا کہ شیخ احمد احسادی کے تعلق بہ کیا کی خیال ہے ؟ کہ کہ وہ ملعون تھے۔ یہ لفظ سفتے بی صالح شیر ازی نے وہیں مصلی پر پیٹینا شروع کرویا ورانتا پیٹا کہ وہ وہ بیس مرکیا۔ اس پر شور افنی تو ستر آ دی پکڑے گئے۔ اور میمو دویر سے پک رہا تھ ، کیونکہ بیک وفو حضرت قروی نے پاس گر در ہے سے اور میمو دویر سے پک رہا تھ ، کیونکہ بیک وفو حضرت قروی نے پاس گر در ہے ہے اور میمو دویر سے پک رہا تھ ، کیونکہ بیک وفو حضرت امادا کے گئی اور سے خوات آ بیا نے بجائے امادا کے گئی اور سے کا کہ اس کے بجائے امادا کہ کا بیاں دی تھیں اور آپ نے جوش جی آ کر کہ تھا کہ کیا اسے کوئی بھی بلاک جیس کرسکا تا کہ سے تھی کوگائی اس شد سے جوش جی اس کو وہا ت پوری ہوگئی اور سے کم شیراؤی نے اسپنے کی حراب وہ بات پوری ہوگئی اور سے کم شیراؤی نے اسپنے کی حراب وہ بات پوری ہوگئی اور سے کم شیراؤی نے اسپنے کی کی کے دیے۔ جن میں سے اسدائلڈ تا کی تو طہران کی کے دیے۔ جن میں سے اسدائلڈ تا کی تو طہران کی کے دیے۔ جن میں سے اسدائلڈ تا کی تو طہران کی کی اور ستر میں سے تھے تو کی طہران کی جو دیے۔ جن میں سے اسدائلڈ تا کی تو طہران کی کے دیے۔ جن میں سے اسدائلڈ تا کی تو طہران کی کو کیاں کہ کی اور ستر میں سے تھے تو کی طہران کھی جو کے بین میں سے اسدائلڈ تا کی تو طہران کو کول نہ کی اور ستر میں سے تھے تو کی طہران کھی جو کی جن میں سے اسدائلڈ تا کی تو طہران کی کی کی دیا تھی کو کیکھی کی کو کھران کی کور ستر میں سے تھے تو کی طہران کھی جو کی گئی کی دور ستر میں سے تھر تو کی طری کی کور سے جن میں سے کھران کھی کی دور ستر میں سے کھران کھران کھی کور سے جن میں سے کھران کھری کی کور سے کی کور کی کھران کھران کھی کی دیا کی کور سے کی کھری کی کور کی کھری کور کی کھری کی کور کی کی کور کی کی دور کر کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور

و المنظم المنظم

ا حصرت امیر نے کمیل (خادم) کے جواب میں فر ہدیا تھ کے حقیقت کے مقام بالجی ہیں جس کا ر زمیری ذات میں مضمر ہے اور میں اس کو ہا ہا کے نام سے معنو ن کرتا ہوں اس لئے میرا یہد کام بیٹھ کے ججاب جادلیت کو دورکرتا۔

#### بيعت بدشت اور بروز رس لت وول بيت

تو میں نے ملوم کے چیرہ سے میرو سے اٹھا دیئے۔ دوسرا کا میرتھ کہ موجوم کومٹا ویتا اور معلوم کو روش کر دیتا تو میں نے ملوم کے چیرہ سے میردہ بوسٹ کی تعمیر لکھ کر من دی کیونکہ ہوگ اجمی اس ٹائل نہ تھے کہ سے بچھ سکتے وراس کی بجائے دوسر سے عنوم روش کر دیئے۔ دور میر تیسرا کا میرتھا کہ در زکا اظہار کروں کی کومقام ولایت کہتے اظہار کروں کی کومقام ولایت کہتے ہیں تو میں نے اس کا اظہار مقام بدشت میں کرویا کیونکہ جھے معلوم ہوا کہ وہاں کے اوگ

الكاوتة بلدال

معارف وعلوم بمحضے کے قابل ہیں۔

اسه ورخمت بیش کیل موتا ہے دور کیس بیش درخمت به اور یکی مراو ہے کہ خدااول وآ خراور ظاہر دیا گئی جمہے۔

اسدم،ایمن اورع دات حقیقت مین صرف توحید کانام ہے۔

سوسین پیرائش ﴿ اَلْسَتُ بِرِائِكُمْ ﴾ کے مقام پرتشی۔ جس کا خاتمہ ﴿ لِمَنِ اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰمُلِكُ الْبَوْمَ ؟ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ﴾ کے دن مقدرتن اور جن کی طرف ﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰمُلِكُ الْبَوْمَ ؟ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ﴾ کے دن مقدرتن اور جنو نَ اللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ وَ اِنَّا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَبَدَّکَ حَنْی یَاتِیکُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَبَدَّکَ حَنْی یَاتِیکُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَبَدّی اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاعْبُدُ وَاللّٰهِ وَاعْبُدُ وَاعْبُدُ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاعْبُدُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاعْبُدُونَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ الللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ وَالللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللل

م یہ ایت جو چکاہے کہ ذات ہوری اشارات ،مہدا،معاد،اول، سخرے پاک ہے اور اس کی مخلوق بی مناصفات ہے موصوف ہوتی ہے۔

 حضرت امير فردي كه الناصاحب الوجعات بعد الوجعات وصاحب المكرات والمعرات في المرجعات وصاحب المكرات والمعرات في في عدد فيكر مدد والمراك مكرا والمعرات في المراك في المراك المرك المراك المرا

امیر کی رجعت چشم زون ہے بھی قلیل وقت میں ہوتی رہی ہے۔ چنانچے جب آپ ھی تا تو بیش فرید ہے۔ چنانچے جب آپ ھی تا تو جمہ ہو گئی ہو ہے۔ کا غلام تصور کیا گیا اور آپ نے فرہ دیا کہ اللہ عبلہ میں حضور ﷺ کا کمترین غدم ہول تو جب حضور ﷺ کے دفاعت یا گی تو امیر پنی وال بہت کی طرف لوٹ ہے۔

مضور ﷺ کی مثال ہفتہ کے ون کی ہے ورامیر کی مثال آیتوں ہے اس طرح باتی اللہ اللہ میں اختر فیت فیسے اللہ میں اختر فیت فیسے اللہ میں اختر فیت فیسے سے طل کر کیتے ہو۔

9 '' '' آناب زیارت به مع کیر' ' یس ہے کہ حضرت امام نے جناب حسن عمری کے حق یس فرہ یا تھ کہتم آس اللہ رسول کی سرشت آبک ہی ہے، جو بہ نگل پاک اور مصف ہے اور '' بعضہ من بعض" کی شان رکھتی ہے مصنور اللہ نے فرمایا تھ کہ'' ہم آل عباء وراصل یک ہی حقیقت ہے ہیدا ہوئے ہیں جس کو" در ق بیصاآء" ایک چیکرا ہوا سفید موتی بتایا گیا ہے۔''

ا مشمس حقیقت (اوردروبیف ع) اپنی اصبیت پرقائم ہے گرجب جوب اس کے سمنے ہوتا ہے تو ایک کے سمنے ہوتا ہے تو وہ نیا میں کوئی ہادئ نہیں ہوتا اور جب جوب اٹھ ج تا ہے تو ہادئ پیدا ہوج تے ہیں وروئی مرجع خلائل بن جو تے ہیں کیونکہ حضور بھوٹی نے فر ہی ہے کہ ایاب اللحلق الیکم وروئی مرجع خلائل بن جو تے ہیں کیونکہ حضور بھوٹی نے فر ہی ہے کہ ایاب اللحلق الیکم وحسابہم علیکم مخلوقات کا انتظام تمہدر سے میرد ہے اور ان کا حساب و کتا ہے جہیں ہی لیتا ہے۔ یہ بھی فر دیو کہ گر ذکر فیر ہوتو تم ہی اس کی بنیا دہوتے ہواور اصل وفر عیا میداء و معاور ہوا کرتے ہو۔

اا خیراول معرفت ذیت باری ہے جس کوهم تو حید کہتے ہیں اور جس کے چارمراتب
ہیں۔اول: خداکی وحد نیت اور یکنائی کا اقر ارکرنا اور اس کو غظرو جودیں موجود مانا۔ ووم،
خداکی صفات تشکیم کرنا۔ (اور مشیقہ الموجو داور ارادہ الموجود تن مے فائل ہے اور
ای طفات تشکیم کرنا۔ (اور مشیقہ الموجو داور ارادہ الموجود تن مے فائل ہے اور
ای طرح باتی صفات کا بھی انداز و لگا سکتے ہو) سوم اتو حیدالا فعال اس مقام برفض و جود فل انبی ہے۔ چہارم : فوجود عبود ت وربید فنافی اوجود اور تقرب الی الوجود کا مقام ہے اور
جونکد ذات باری ہی قرب و بعد نہیں ہوتا اس لئے اس سے مردوائی کے مظہراوراوتا رہوئے ہیں۔
ہیں۔

۱۲ فیمس و زکو قاکا مطلب مید ہے کہ ہر چیز کے اصبی یا مک صرف صفرت وجود (ایام الزمان) ہی جیں ورلوگ ہے مال کے ما مک نہیں جیل۔ ''صوم'' سے مر دید ہے کہ حضرت وجود کی مشیة ورفوائش کو وجود کی قطاف ورزی نے کرو۔'' جج '' سے مرادیہ ہے کہ حضرت وجود کے مشیة ورفوائش کو جینٹہ پھونو رکھو، اس کا یہ دومعلوم کرو، اس کی قضاد فقد ر ( یعنی تبجویز اور شروئ فعل ) کی طرف نظر رکھو، اس کا ، ذین اور جازت حاصل کرو، اور اس کی اجل دور کیا ہے کا انتظار رکھو۔ اور یہی فعل کے سات مراح ہیں جن کا حاصل کرو، اور اس کی اجل دور کیا ہے۔ کا انتظار رکھو۔ اور یہی انس ن ویٹ معبود جس جن کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور عبود بیت کا معنی مید ہے کہ انس ن ویٹ معبود جس فی موجائے کیونکہ حضرت میر نے فر مایا ہے کہ العبو دیا جو ہو قال کے سات موجائے کیونکہ حضرت میر نے فر مایا ہے کہ العبو دیا تہ جو ہو قال کے نوع ہیں تا موجائے کیونکہ حضرت میر نے فر مایا ہے کہ العبو دیا تہ جو ہو قال کے نام ہو وہ بیت وہ حال ت ہے۔ کی اصلیت خدائی ہے۔

الله شریف کے روگرو
 الله شریف کے روگرو
 الله شریف کے روگرو
 الله شریف کی ہے ، تا کہ ظاہر و باطن آیاں مل مطابق ہو ہے کیں۔

۱۳ حطرت نقط مینی باب کا مکان تمام مکانوں سے اشرف ہے جہاں آپ مسیح میں اور تیام کے مقام پر بیت اللہ سے مراد خلق طور تا ما کا مکان تمام مکانوں سے اللہ اور تیام کے مقام پر بیت اللہ سے مراد خلق طور اللہ اور شرافت کا اظہار ہے کی تکہ ﴿ تُعِمُّ مَنْ تَشَاءُ ﴾ بیل ای کی طرف اشارہ ہے اور

﴿إِذَا أَزَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنَ فَيَكُونَ ﴾ يل بياشاره ہے كے قدا تعالى جب كى چيز كوئزت و يتاہے تو وہ چيز اس كاراده كے مطابق صرف الحُن " ہے ہيد ہوج تى ہے۔ اس كے سركاراده خودخدا كار دو ہوا كرتا ہے۔ يااس سے مرد دعفزت نقط كا قلب ہے، كيونك خد كا قول ہے كہ ( لا يسعنى ادخى و لا سمائى الا قلب عبدى المومن ) زيمن و سمائى الا قلب عبدى المومن ) ديمن و سمائى الله عبدى المومن ہوئى ہے۔ اور سمائى الله عبدى ال

اسی ، صول پر حفرت امام همین در است بر سوام پر حق ہوئے ہوں کہنے کا حکم ہے کہ السلام علیک یا ابن زمزم و الصفا و المشعو اینی النظیمی النظیمی اور النظیمی الدی کا مرجع اور فاطمہ یعی مدم، کوہ صفا اور شخر کحر م کا مرجع ہیں۔

السلط المستقر مر کاخد صدید ہے کہ جب تک تلوقات جب وجودی میں رہتی ہیں اس کے واسط تم محدود اور احکام مقرر جوتے ہیں اور جب جب انکھ جاتا ہے قاتم قیو و ورعبادات رفع ہوجاتی ہیں۔ کیا بیافا ہر نزیل کئیس، ورز کو قامال کی موجود کی تک ہی فرض ہوتے ہیں ،ور برفع ہوجاتی ہی فرض ہوتے ہیں ،ور جب مال ہی امام کے ہیرد کیا جائے تو یہ دولوں تھم خود بخو دمرفوع ہوجا کیں گے۔ باتی احکام کوجی اس مول ہے کہر دکیا جائے ہواور ﴿ وَاعْدُ لَهُ وَالْمَا لَمَ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

اس ، نبیاء پیم الدوم کی شریعتیں احکام سفر یا مشاغل زراعت کی طرح تھیں جب انسان منزل مقصود پر پہنچ جو تا ہے تو سفر کے تم م حکام دوگا نداور فط ررورہ وغیرہ ساقط بجوج ہے جیں۔ ای طرح جب کھیت کٹ کر کھلاڑ ہے جس صاف ہوج تا ہے تو اس وقت حفاظت، یا نی ۔

وینا ورکھیتی واڑی کی تمام مصر فیتیں فتم ہوجاتی ہیں۔

۸ .... قیم رسول الله ﷺ کی شریعت منسون جوچکی ہے کیونکہ انسانی ترتی کی راہ میں یہ شریعت احکام ساقط شریعت الحکام ساقط شریعت احکام ساقط جوچکے ہیں۔ ایس سے ب ایس م تخرالز یان کی شریعت تو حیدی جونا قابل شنیخ ہے اس م جملدر آ پر گڑا آگ فی فرض جو گا۔

۲۰ قائم آل ثیر ﷺ کیشر بعت تمام ویان سابقه گل ناخ قرار پائی ہے کیونکہ کمال تو حید کا رازنی صفات میں مضم ہوتا ہے ﴿ گانَ النَّاسُ اُللّٰهُ وَاحِدَةً ﴾ میں ہمی بتایا گیا ہے کہ انبیاء کی شریعتوں نے لوگوں کو مختلف کرویا تھ (بوہ نہ چلا گیا ہے اس سے جس طرح پہلے کہ اُن جیور پرلوگ قائم خصے اب ہمی قائم ہوں گے )

۲۰ روایت ہے کہ یکجعل المملل مِلَّة وَاجِدَة الم م آخر الرمان ترم مداہب کو یک مدہب بنادے گا۔ یک روایت ہے کہ احکامہ من الباطن اس کے احکام باطنی ہوں گے اور بیاقا عدہ ہے کہ جب باطن اللہ ہے اور بیاقا عدہ ہے کہ جب باطن آتا ہے تو ظ ہر خود بخود دور ہوجا تا ہے۔

۲۲ خلاصہ پہ ہے کہ تمہاراتی م مال قائم "ل گھر ﷺ کا ہے تمام آدی اس کے تعدم میں اور عور تیں اس کے تعدم میں اور عور تیں اس کی لوشل کا میں اس کی لوشل کی اس کی لوشل کی اس کی لوشل کے امام اگر جی ہے۔ (یعنی تمہدرے نکاح کی ہاگ و دبھی اس کے ہاتھ میں ہے)

۲۳ جمام اطراف تبدین، جس طرف رخ کرو ویس خداکی بخل کا ہر جورہی ہے ور چوکک پہنے زہانہ میں لوگ تو حید کے احکام ہرداشت کرنے کے نا قابل بھے اس نے ان کو الگ الگ طرفیں سجدہ کی بتائی گئی تیس۔ آہت رجعة بعد وجعة کے ذریعہ وو الگ الگ طرفیں سجدہ کی بتائی گئی تیس۔ آہت ہت وجعة بعد وجعة کے ذریعہ وو احکام المحتے کئے یہاں تک کہ، ب بیزہ نہ آگی ہے کداس میں کس رتو حید کے حکام جاری ہول کے کوگئہ ب او گئے ہوں کے جمال کے ہراشت کرنے کے قابل ہو جے جی (اس لئے مب کورٹ نے قرار اسحاد کے ان اللہ ہو جے جی (اس لئے مب کورٹ نے قرار اسحاد کی مورت میں مب کورٹ نے قرار مناز کی مورت میں اورٹ میں بین بیٹر طیکہ وحدت او بین کو ٹو ظرر کھی جائے ورند اختلاف کی صورت میں باطل تھیم ہیں گے۔

۱۲۳ بیوں کو وگ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیا فراور اوکن کشتی ہیں اور بھی من کی صدر فقت کا نشان ہے کیونکہ روایت میں آیاہے کہ جب وابعة المحق بینی حق نبیت کا علم خوایا جائے گا تو الل مشرق اور االل مغرب اس پر العنت بینی ہیں گے اور جو ہوگ ججاب میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کی طبیعت میں جمود اور دقی فوالات جمع ہوئے ہیں وہ بھی ان کو اعت بھی ہیں گے۔ یہ میں مدافت کا نشان ہے کہ سیوہ جنندے مشرق ہے ہیں ۔ وہ بھی ان کو اعت میں جمود اور دقی فوالات جمع ہوئے ہیں ، وہ بھی ان کو اعت بھی ہیں گے۔ یہ بھی صدافت کا نشان ہے کہ سیوہ جنندے مشرق ہے ہیں جائے ہی انگلے ور یہ کہ ہوئے ور یہ کہ ہوئے اور (۱) کمنی جناب ذکری محمد کے ماشخت (۱) جسی جناب قد واس محمد کے ماشخت (۱) میٹی جناب قد واس محمد کی ماشخت اور (۲۷) کی لقائی طاہرہ کے ، شخت۔ (کیونکہ آپ کا باپ حالقائی فا ہرہ کے ، شخت۔ (کیونکہ آپ کا باپ حالقائی فا ہرہ کے ، شخت۔ (کیونکہ آپ کا باپ حالقائی فا ہو چکا ہے۔ (کیونکہ آپ کا باپ حالقائی فا ہو چکا ہے۔

۱۵ - خدصہ بیرے کہ جابی محمد علی صاحب کا دعوی رجعت رسول اللہ کا ہے کیونکہ وہ صاحب تیات ہیں اور مناجات و علی تنظیوں کے پیدا کرئے و سے ہیں۔ مناحب تابید سے کہ منافقہ اللہ مناسب حک میار جد مسالب الترسے کے جانب

٢٢ -- خلاصه بيب كه القائم يامر لقد ي چونكدم اور جعت رسول باس سئه و وحضور

قدوس ہی جیں اور چونکہ جناب ذکر رجعت امیر ہیں ور رجعت ٹی سے پہیے سبقت کر پھکے
جیں اس لئے جناب ذکر کا نام علی محمد ہوگی ور جناب فقدوس کا نام محمد علی بن گیا اور اس وجسے
بھی آپ کا نام محمد علی ہوا کہ بڑائی جس تین سوتیر و ( ۱۳۱۳ ) نقیب حاضر ہوئے تھے۔

ساتھ سیر جو کہا ہو تا ہے کہ ان کے نقیب ہوا میں بھی ، ڈیس گے۔ سے مراد بیہ ہے کہ عوم
مرابقہ سے پر واز جاصل کرکے فقد وس سے آملیس گے۔ اسی طرح بید بھی مشہور ہے کہ وہ ذہبین
کو لیبٹ لیس کے س سے مراد بھی یہی ہے کہ پھیر جاتی ہوں گے مگر قعر جب مت سے نکل کر
سیان عمل پر جا پہنچیں تھے ہے۔
سیان عمل پر جا پہنچیں تھے ہے۔

#### باب چہارم

خلاصہ بیا کہ جب حضرت قد والی میدان بدشت ہیں فو جربوے تو یا فی خوش ہے اپنے کر وال ہیں نہیں ہوئے تھے۔ اپھتے ، کورتے ، ورنا چتے پھرتے تقاور وجد ہیں آگر فعرو لگا کر دیوانہ وار کئیں کرتے تھے۔ گر بیتی م شورونل ابھی فرونیس بواتف کہ تخافین آپائے و حضرت قد وی نے حضر دی کے مزامین کرائی کہ وجہ واور کی کی مزامیت نہ کراس حضرت قد وی نے بائی وہاں ہے جا کہ وہا ورکی کی مزامیت نہ کراس لئے بائی وہاں ہے جا کر آئل شرف اور بار فروش ہیں آئے تھے خود حضرت قد وی بھی پچھ مست ہر فروش ہیں آئے تھے خود حضرت قد وی بھی پچھ مست ہر فروش میں رو پوش ہیں رو پوش رہے۔ سعیدالعماء نے حاکم وقت کور پورٹ دی تو جناب قد وی کو مسادی روانہ کی گیا ور صور ہر و کو لور کی طرف بھی گیا اور سیدالشہد اوا ہے سر (۱۰۷) میں مزب کو مسادی روانہ کی گیا ور دا و دراہ کے ساتھ خواسان سے بازندر من کو دوانہ ہوگئے ۔ پھپ قد وی منز ب میاسی میں پہنچ و طازین الدین بھی اپنے تمیں ہے ذائد ہم انہوں کی معیت ہیں آب ہے میاس کی جمر بھی گیا شارہ وسیدائش اور طاحا حب کی میں شال ہوگئے (طاحا حدب کا دار دبھی آپ کے ہمراہ تفاص کی کدیوں کو چندون ہی گر در سے تھے۔ طاحا حدب کی اور اس کی عربھی اشارہ میں لیکھی اور طاحا حدب کی اور اس کی عربھی اشارہ میں لیکھی اور طاحا حدب خود بھر رسیدہ ہوز ھے۔ تھے۔ طاحا حدب کی اور راس کی عربھی اشارہ میں لیکھی اور طاحا حدب خود بھر رسیدہ ہوز ھے۔ تھے۔ طاحا حدب کی

سواری کے ساتھ دوڑتا تھ اور کہتا تھ کہ میں حبیب بن مظاہر ہوں اور کر ہوںئے ہا ہیہ میں ہے سب شہید ہو گئے تھے) میافٹکر جب مازندر ن کے قریب پہنچ تو حضرت قدوی نے قطع م افت کو بہت ہی کم کردیا۔ یب ں تک کہ روزاند مفرنصف فرسنگ رہ گیا تھا۔ گویا بیامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی امر کا انتظار کررہ ہے جیں۔ یک دن ان السیطان (شنم ادہ) سفر میں آپ کوملا اور یو حیما کہ جناب کہاں جارہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کے کربلہ جارہ ہوں۔اس کے بعد متصل بی آپ کونیر فی کہ بادش ہم چکا ہے ق<sup>ہ س</sup>ے تیز بھو گئے ( گویا سے ای کا انظار کرر ہے تھے ) اور جبل فروز پر پہنچے گئے اور خطبہ دیا کہ جوشخص حکایت بدشت کا ذکر کرتا ہوا معلوم ہوگا اسے سزاوی جائے گی۔ ہمشہادت کے لئے جارہے ہیں جو ہرواشت نہیں کرسکتا وہ وا پال جِلا جائے۔ بیں طبھو **کو فلہ بیٹی بارفر**وش کے قریب کنل کیا جاؤں گا ( اس کوخطیہ از لید کہتے ہیں اور س شہادت کوشہ دت الزبید پتائے ہیں ) سے کے دوسو ہمراہیوں نے شب دت ير بيعت كرلى ورباتى تمي آدى دوره كرو الى حصر كن يوكدوه كزور تصاور مبالعتين ميں پھھالوگ ذيعزت بھي تھے مثلاصدايي ،حيدتوباني، پنجا وتوباني ۔ ايک خراساني تاجر بھی تھ جس کے ہمراہ یانچ ہزارتھان یمنی کیڑا تھا( یعنی شال تیرمہو فیروزج ) جب دوباره ہار فروش مہنچ تو سعیدالعلماء نے شہریش داخل ہونے ہے۔ اک دیا۔

# بارفروش میں چیقکش

سمرآب نے عذر کیا کہ ہم چندروزرہ کر ہے جا کیں گے اور چوتک بادشہ مر چکا ہے اور دہستہ خطر باک ہور ہا ہے اس سے چند دیم تی مضروری ہے پھر ہم کر بلاکو چیے جا کیں گے۔ مگر سعید انعلم ء نے کوئی عذر تسلیم نہ کیا اس ، شاء میں ایک نا نبائی نے سیدرضا پر تیر چھوڑ دیا چومشہد سے واپس سر سے ہمراہ ہولیا تھا تو ہمد تھوڑے کے مرگیا۔ ودمرا تیر معترت اقدس م

چلایا گیا گھروہ خطا گیا اور حضرت فقروس نے تکو راٹھائی تو وہ ایک درخت کی آڑیل ہوگیا دوہری ظرف دیوارتھی اس نئے " ہے نے یہ کمیں ہاتھ ہے تلو رجلا کر س کا کام تن م کر دیا۔ گو - ب گویو کمیں بازومیں رعشہ تھ گمرتلو رخوب زورے چلائی تھی پھرتب کا ارادہ ہوا کہ سعید العلماء كے تھر زہر دی واخل ہوں مگر کسی حكمت ہے نہ گئے اور اس وقت بدمشہور ہو گیا ك ظام یا بیوں نے کیچ بھی مارڈ اے بیں۔ اور حقیقت ریتھی کہ بیک گدا گرفقیرا ہے کیچ کو گود میں لئے کھڑا تھاکسی ہانی نے اس ہے منزل مقصود کا راستہ یو چھا تکراس نے عمدا غلط بتایا۔ چم یو چھا تو پھر بھی غط بتایہ۔ تغییری وفعہ اے غصہ کی تو اس نے اس فقیر کومعہ بجہ کے مار وْ لا ـ ورندا بهي صرف سات خون جوئے تقوتو والى تشيخ وسوامت شهر سے واہر مسكئے تھے ور ا یک سرائے میں ایک برخ تھے۔ اگھ بیٹن بناہ گزین ہو گئے اور شیر بول نے محاصرہ کرلیا حضرت قدوں نے تھکم دیا تو ایک نے سرائے میرا ذات کہی تو موگوں نے اسے مارڈاں۔ دوسرا موذ ناہمی تکاوتو وہ بھی ورا گیا۔ تیسرے نے زان کمل کری تھی کدوہ بھی ورا گیا پھر ہا بیوں فعت شروع كروى بس ميل بدين شريز بيت الله كروايس أسكة عاس على خان ہ رفروش میں آیا تو اس نے اپنا وا ، وحصرت کے باس بھیجا کہ سے بیال سے تشریف ہے ج كي ورنف وكالديشب آب في راست كاخوف يش كياتواس في الي طرف الاست دا ، دے ، تحت کمک بھیج دی جوآ ہے کا مصدق تھے۔ اور خسر وبھی سا تھ یہولیے جس کے ہمرا دسو سور تھے جب تھوڑی وور اکل گئے تو واما وو ایس لوٹ آیا دور خسر وبطور می قط کے آپ سے ہمرہ رہا ہے محمر وہ بھی ایک ون بیش ہوکر عذر بیش کرنے لگا اور آپ ہے اس حفاظت کی مزووري طلب كي تو " ب في سے ميك سورو پيدويا اور پي تي مي دي۔

### خسر و کی لژائی

گرامی نے صرار کیا کہ بیس ضرور گھوڑ بھی وں گا اور آپ کو چوفکہ تخت ضرورت تھی اس لئے

آپ نے اٹکار کردیا ہ ب وہ گڑ گیا اور کھنے لگا کہ ہم تم کو ہ رڈ الیس گاہ رتمہارے تمام مال کو

لوٹ بیس کے اور ہخت وست غظ بھی کہنے نثر وع کر دیئے۔ جس پر یک ہ فی نے فصہ کھا کر

سے مارڈ لا۔ ب فسروک پ وہجی کو و پڑئ گر با ہوں نے ان کو ہ رہ رکز بھا دیا تو انہوں

نے قریب کی بستیوں میں بنا ہ ہی ۔ گروہ نواح سے لوگوں کو جع کر کے باہیوں پر تملہ کر دیا اس

وقت حصرت نے فر مایو کہ بول چھوڈ کر بھا ک جاؤ چنا نچے تی م بالی ہ ں چھوڈ کر قلعہ طر بیا بی بیا ہ گڑی کہ یہاں کھڑت سے

بناہ گڑین ہوگئے اور بیادہ مقام ہے کہ حضرت نے پہلے بی خبر دی تھی کہ بیاں کھڑت سے
خون ہول کے گرانہوں نے اپنی آئی تمام جا کہ د کیک جگہ جمع کر لی جو مختف طر بیل سے
خون ہول کے گرانہوں نے اپنی آئی تمام جا کہ د کیک جگہ جمع کر لی جو مختف طر بیل سے
حاصل کر چکے بھا ہور آئی میں عقدا خوت قائم کراہے۔

## طبر بيگاڻڙ. ئي

اور حضرت کو پنا باپ نفور کریا ( گویا بدایک کنیفا جس کا هر بی حضرت کی ذات تھی)
دوسری دفعہ پھر خسر و کے شکر نے جمعہ کیا تو آپ نے حکم و بدویا قو مر بدقلعہ سے ہا ہر نگل کر کھڑ ہے ، و گئا اس کھڑ ہے ، و گئا اس کھڑ ہے ، و گئا در شمن خواہ کی طرح ہم کول کر ہے تم کو جازت نہیں گداس کے مقابلہ پر ہاتھا تھا ڈراپ وہ بت بن کر کھڑ ہے جی اور ڈیٹن شیرہ تنظیہ ہے اپنے مواو کو نذر آش کر رہا ہے گران کا بال بیکا نہ وہ تا کیونکد آپ نے پھھ پڑھ کر کھٹریاں ان پر پھینک دی جس جس جس جس کے مقابلہ پر کھینک کو ایس جس سے تیرہ قفاک اور تی سے بیان کر کھڑ اول کی استقامت و کھے کر فی لف اپنے گھرول کو ایس جس جس تو آپ نے فر مایا کہ اور اور سے جا وہ سے مقابلہ پر بیکی گام کیا تھا۔

کو واپس جارہ ہے جس تو آپ نے فر مایا کہ اور اور کی معنیت میں آپ سے شامل ہو گئے۔

کی در مدے کے بعد سید الشہد اور اپنے تی مر بیوں کی معنیت میں آپ سے شامل ہو گئے۔

سپ نے ان کا سقبل کیا تو سید صاحب نے بھی پ کی کمال اور ت کی ۔ جس ہے سپ کے ممال اور سید انشہد ا ، سے مراد محمد حسین بشرد اُلی بھی ایس کے ممر بیدول پر حضرت قدوس کی جا۔ ات کا سکہ جم گیا۔ ( ورسید انشہد ا ، سے مراد محمد حسین بشرد اُلی بھی باب کے مملغ تھے )۔

## لڑائی کی تیاری

اب سید صاحب نے اپنے انگر کو تھم دیر کہ قلعہ کی مرمت کریں اور سیحہ مازی میں مشخوں ہوج کیں تو ہر کی سی بی اپنے کام میں معمروف ہوگی اور بیدرایت کے نگل کہ امام آخر الزمان کے مربعہ طوق کے کام کریں گے۔ ورصوق سے مراد باہمی اتفاق اور تعاون ہے اس لئے وہ سب آیک جماعت ہی گئی۔ جب سعید انعلی م کو بیمعلوم ہوا تو اس نے سلطان ناصر مدین کو طہران میں لکھ کہ قد وجیوں کے مقابلہ پر آیک شکر ہیے دیوجائے چنا تی شربی کا میں کو طہران میں لکھ کہ قد وجیوں کے مقابلہ پر آیک شکر ہیے دیوجائے چنا تی شربی کی سیکر نے وہ نظر ف ن کے مقام پر ڈیم سے ڈال و سینے ۔ اور قد وسیوں نے قلعہ سے با ہر نگل کر سیکے حملہ میں ہی تھی سیاس بی مرد اسے ۔ اس گا وال اور تمام مرکاری گور م کواوٹ کرصاف کر دیو ور بیطد کی قدرت تھی اور قد وی کے لئے بینٹان صدافت تھا۔

# سُلطا في لشكر ہے قتد وسيوں كي نڙائي

کے قد وی اس از انگ میں ایک ایک ایس مرا ادوراس فتی بی کی خبر قد وی سے پہنے دی ہوئی تھی۔

اس طرح پر قد وسیوں نے دوس کا خریج قد میں جمع کریں ورموضع نہ کور کا بالکل صفاو کردیا کیو کھی دور جب ش می شکر بہنچ تو کردیا کیو کھی دور جب ش می شکر بہنچ تو دوس سے مرتد ہوگئے وران کے اموال فنیمت تصور پروکر طلاب دوس مرتد ہوگئے اور جب پر فیر کے تا موال فنیمت تصور پروکر طلاب طیب ہوگئے اور جب پر فیر طبر ن پہنچی تو سمطان نے سے بیم مہدی قلی خان کو مقابلہ کے طیب ہوگئے دوانہ کی اور جب بیم مہدی قلی خان کو مقابلہ کے اور جب بین خبر طبر ن پہنچی تو سمطان نے سے بیم مہدی قلی خان کو مقابلہ کے اور جب بین مردف رہے۔ بیام مہدی قلی خان کو مقام دیا کہ شیخ دو کی اور اد میں مصروف رہے۔ بیام مہدی قلی خان کو مقام دیا کہ شیخ دو کی اور اد میں مصروف رہے۔ بیام مہدی قلی

خاں وہی ہیں جنہوں نے جناب ذکر کوخواب میں دیکھ تھا کہ آپ نے محمظی شاہ کوتخت میر ہی مارڈ اہا تھ ۔اورع س قلی خاب بھی وہی ہیں جوحضرت فقد وس کوساری کے مقام ہر ملے تھے ور آب كى تقيد يل كى تقى اس كے بعد بار قروش ميس آكر سيد الشبد اء كى بھى تصديق كى تقى \_ آب نے شیرارہ کی امداد ہے جی چراید کیونکہ آپ بالی مشہور تھے۔ اس سے علی نے اسلام ے فتوی دریافت کیا کہ کیا حضرت قدول واجب القش میں بتو رہام جمعدے ل کا عظم دیو اور ملامحود کرمان شہی خامیش رہے وراس ہے پہلے سے حضرت قدوش ہے میک دفعہ سوال کیں تھا۔ تو جناب نے فریاد میاتھ کے بیس دنیا کا بادشاہ ہوں، ورنتمام سل طین میرے یا وک کے نیچے ہیں ورتر م وگ میرے ثابعدار ہیں۔ تو سے کو خیال بید دموا کے قدوس کی خدمت میں رہ کر د نیاوی مال ومتاع سب کو کھ حاصل ہوسکتا ہے۔ محکمراس مقولہ کا اصل مطلب عیاس تنکی خان کومعلوم نه فقد کیونکداس کا اصل مقصد بیرفته که حضرت فند وس کی حکومت قلوب الناس سے وابستہ ہے اور باطنی طریق ہے ان پرحکومت کرتے ہیں ، اور تم مسلطین پرفوقیت سے بدمطلب تھ کد حکومت ہاشمیہ جب قائم ہوگی تو آجتہ آہتدسب اوگ اس کے ماتحت ہوتے چلے جا تھی گے۔ بہر حال شہرادہ دو تین ہرار سوار لے کرواز کرد کے مقد م پر سخمبر جو ۔ قلعہ ہے دوفرسنگ کے فاصلہ برتھ ،ورمنتظرتھ کہ عمیاس قلی خایت اس کے ساتھوش مل ہوگا اس ہے وضع الوقتی کے طور میر

#### جناب قندوس ہے خطو کتابت

خط و کن بت شروع کردی جس میں یہ پوچھ کہ جن ب کا دعوی کیا ہے۔ تو جناب قد ول نے جواب میں گھ گئے ہیں۔ من سب ہے کہ عل میں اور اس الام سے جواب میں لگھ گئے ہیں اور اندر من سب ہے کہ علی میں اسلام ہے ہمار ، تباول نے خط رواند کر چکے ہیں تو بھی تم میں تاریخ کی گئے گیا

كەقدوس ديواند ہے گريدى تھا توتم نے اس كاعل ج كيوں ندكي ۔اور باا ہے دوسرے یا گلوں کی طرح آز د کیوں نہ چھوڑ و یا اور کیوں اے قید کیا اور تکایف دیتے رہے اور بھی ہے سمچی کہ بیمفسد ہے تو پھر بغیر اصلاح کےا ہے کیوں چھوڑ دیا؟ تم ہے تو ہارون رشید اور مامون فليفدي اليمي تفيه جنبور في حسينيد كيه التي حيار سوال هم جمع كيَّ تفي ورحميل ایک عالم فیش کرٹ ہے بھی ففرت ہوئی۔ تا کہ حضرت ذکر سے تیاویہ خیالات ہوجا تا۔ فرعون نے مجھی حضرت موی النکیبیٹلا ہے مناظرہ کے سئے کئی بیک جادوگر جمع کئے تھے ا حال مُلَدِيموكِ السَّلَيْنِيِّلا \_ فرعون كالكِيرة ومي بھي مارۋار جوافقہ۔ اس سے ثابت ہو كرتم لوگ اس سے بھی زیادہ مشکیر بواور فواعلة الاصلام ہو۔ ہم جار سومسل نوں نے ( کہ جن میں کچھ دائی ورچہ کے بتھے ور کچھ علی ورجہ کے ) حضرت ہاب کی تصدیق کی کہ وہ اپنے دعوتی میں سیجے ہیں۔ تو اگر ہماری شہادت نا قابل الله مقی تو پھرتم لوگ ایک مسلم کول کرنے کے لئے دوگواہوں پر کیسے تقد لی کرایو کرتے ہوج ہم نے خد کی رہ میں جہاد کی تو س نے ہم کو مِ ايت بَشَنُّ كِونك س كا، رشاد ب كر ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَلُوا اللَّهَا لَهُ لِينَّا لَهُ لِينَّا لَهُ لِينَّا كَ ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے تو ہم اے بدایت کے رہتے دکھاتے ہیں۔" اور سلطنت ہے مقابید کے متعلق تم کومعلوم رہے کہ چیوٹی بھی اپنی جان کی حفاظت کے سئے تن کر کھڑی ہوج تی ہے ور کوئی تنگدست اپنی جان فروشی سرے مال حاصل ٹیس کرتا تا کہ اس سے پھی ندہ بال بیچے '' رام ہے زندگی بسر کریں۔ نؤ گاہت ہوا کہ جان بہت عزیز ہے اوراس کی حق ظت ایک فطرتی امر ہے۔اس لئے ہم بھی اپنی جان بچا نے کے لئے مدافعت کے طور م اٹر تے ہیں۔ مریں کے قشہید کہا، کی گے وزندہ رہے تو می ہد ثابت ہول سے سیاہمی فیصلہ کے نئے من سب ہے کہ آ ہے علی ومن ظر و کے سئے جمع کرونا کہ بحث وتحییس ہے مرزمیر بحث كا فيصد موج أي ياتم بم ب وس دن ك ي الله ميد كرو وريا جنتي "ك ميل كلس كر

دکھیں ؤ۔اگر تینوں امرمشکل نظر آتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دو، ہم کرید ئے معنی کو چلنے جا کمیں، ورند مدافق ند جنگ جم بربھی واجب ہے۔" شخر رہائتم رنیاوی ماں و دولت برمخرور تد ہو جاؤ تھے پیٹاوتم سے بسلے واصل جہتم ہو چکا ہے۔خدا سے ڈرواور اماری طرف دوڑ کر ہماری جماعت بين شومل جوج وُ''۔ جب شنر، دہ کو بہ جواب ملا تو اس نے جواب کجواب دیا کہ ہم ان ش والتدعلائے وسلام کوجمع کریں گے گریدوعد وصرف حکست عمل برینی تھا تا کہ عباس تھی شامل ہوجائے ور بڑے از ور سے لڑائی کی ج نے لیکن حضرت قد وس کو رہیمی تحکمت عملی معلوم ہوگئی اس لئے آپ نے جواب نے برقوراً نین سو یا بیوں کو تھم ویا کہ رات کو تشکر معطاني برحمد كروي \_ چنانچ خود جناب قدوس اورسيدالشهد اءا ينام بيدول كوهم اه يركر لشکر کے قریب نعرہ زن ہوئے تو شاہی لشکر نے میں بھیا کہ عمیاں قل خان شمولیت کے لئے ہ ملیا ہے اس سے خوش کے مارے ' <u>حصلتے لگے</u> اوراز الی منے بالکل منافل ہو گئے و انہوں نے تحقّ عام شروع کردیا۔ ای اثناء میں ال ہاڑھران ہے بھی ایک سوئیں سورش مل ہو گئے جو آتا رسول تصمیری کے ماتحت آئے تتے وہ آتے ہی اسلحہ خانہ میں جا تھے اور ہارود کو آگ رگادی، س لئے ش بی شکررات ہی رات جن گ عمیا اور ان چند یا بیوں کور یا حرویا جو یا رقر وش ے حضرت قدوس کی خدمت میں حاضر ہونے کو سے عظم قامر کاری آ دمیول نے من کو م رقتی رکزانیا تھا، اس کے بعد شتم اوہ کا محاصرہ کر ہیا۔اس وفت اس کے مکان میں وواور بھی شنږ د په موجود تھے ( یعن حسین بن فتح علی شاہ د، و دبن ظل سبطان اور مبدی قلی ) مبدی قلی خاراتو يا خاندست جيمد مگ رگا كرجنگلات ييل جان بي كرنكل كيا يگر دوشتر إدور كوقير وسيول نے سگ لگا کرزندہ ہی جلا ویا۔ اس کے بعد ماں اوشنے میں مصروف ہو سے اور جناب قدوس نے ہر چندرو کا مگروہ ندر کے۔ جب منج ہوئی تو معلوم ہو کدوٹمن کا بیک ہزار سے بی یباڑ کے دامن میں گھات لگائے جیشا ہے جب جنب قدوس کا وہاں برگذر مواتو ہنہوں

نے آپ کا محاصرہ کرمیا ور تیریرسائے شروع کرد نے اورسید الشبد اءآپ کی طرف سے مد فعت کر کے کوئی تھے کہ ایک تیرے حضرت فقروس کے جاروانت (دہاعیہ) ٹوٹ کرمند تجر گیا۔اب سیدالشبد اونے غضب میں آئر تکوار چیائی ور نین سودشن مارڈالےاور قدوی صرف تین " دی مرے۔ بیلزائی' مفرو ہُ حد'' کی رجعت تھی کیونکہ وہ ل پربھی صحابہ نے مال و نے برح مل کی تھی اور حضور ﷺ کے جاروانت شہید ہو گئے تھے۔اب سیدالشبد اءکو "ب کے دانت نکل جائے کا بہت رہنج ہوا کیونکہ تین ، ہ تک حضرت قدوس نے سوائے ریثی حلوے اور جوئے کے پڑھٹیس کھایا تھا تو آپ نے جناب کا بدلہ لینے کو یک رات اجازت لے روشن برحمد کردیا۔ آپ آ گے ہو ہے ، در پاکھ سوار آپ کے چیچے چیچے گئے۔ نظے یاؤں، سروں پر بازواٹھ نے ہوئے، نمدے کو بیاں ہنے ہوئے، قدادات ( یک قتم کی تلواریں) کیلے میں لٹکائے ہوئے جب وہمن کے سامنے ہوئے تو کیجائی ہلنہ یوں دیا ور صاحب الزمان یا قدول کے نعرے لگائے ہوئے آگے پڑھے اور س متقامت سے ش ہے کہ جب میک مرجا تا تھا تو فورا اس کی جگہ پہلے کی لاش کواد ہریا ہے چیجے سر کا کر کھڑا موج، تا تف اور لو كول في وا قعد كربرا كو بهد ديا تف ، كيونكداس وقت وتمن سات بزرر تنط ور انہوں نے سات نظر (مورجے) لگائے ہوئے تھے قدوسیوں نے سارے تباہ كرة كان بھيس مدرع كرديا تھ يبائنك كەعباس تكى خان بھيس مدل كر بھاگ نگلا۔اورکس پہاڑ کی کھوہ میں اینے آ دمیوں سمیت جاچھیا۔اس کے بعد فقد وسیول نے دشمن کے خیمے جلا دیتے اور اپنی محردنوں کے اروگر دسفید کیڑے شعار (امتیاز شنان کے ) سنتے یا ندھ نے کیونکداس وقت وشمن بھی جان بھانے کے لئے یا صاحب از مان اور یا سید الشہداء کے نعرے گاتے تھے۔ جب آگ کے شعلے سمان پر مہنچے، ہوا تیز ہوگئی اورا تھا قیہ طور میر بارش کا تر شح بھی شروع ہو گیا تو نوگ ، روسنجس گئے اور میدان کارزار روز روشن کی

ظرت دکھائی وینے لگا۔اس شاہ میں عماس قلی خانے سیدائشید ایکود کھوریااور دو تیر جلائے ، يہلے سے تو آ ب كاسيد يوك ہوگيا اور دومرے نے سے كوشست كرديا تو قدوسيوں نے آ ہے ۔ وقر اور قالعہ میں چنجایا۔ " ہے ۔ گھوڑے سے ترتے ہی جان دیدی۔حضرت قد وی نے اپنی پھی ہے اشارہ فرہ کر کہا کہ اش وہاں رکھ کر چلے جاؤ ادر قبر تیار کرو۔ (مولف كياب نقطة الكاف كبتاب كه )جب لوگ جيه گئے من نظري مُرد يُحيّار ہا تو حضرت قدول لاش کے باس جا کر چینے ہے ہا تھ کرنے لگے جب میں سر ہوگی تو فورا آپ نے سید الشبداء کے چبرے مرح ورڈ الدی اور خاموش ہو گئے۔ بیک روز مہیر ہی ہمیں آپ نے سید الشہداء کے شباوت کی خبر ویدی تھی، جب کہ میں نے " پ سے عرض کیا تھا کہ میں ویکھا ہوں کہ بھیٹر ول کے بیجے قلعہ میں ٹیمو کے پھر رہے ہیں اور ن کی ما تھیں دشمن کی خوراک بن چکی ہیں۔ تو آپ نے قرمایو تھ کہ ہم ن سے بھی زیادہ بھوکے جی اوران سے بردھ کریتھے جیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ سیدائشہد اء کے کا تد جے پر رکھ کر فر مایا کہ بیٹسین سینے گا ، د جال ٹابت نہ ہوگا۔ تو میں ہو کہ دوسرے دن مدحدہ کا ظہور ہوگیا۔ چنانچہ دشمن بزید ہوں کی ر جعت قابت ہوئے اسپرالشہد ء نے رجعت مسلق کا رہنیہ یایا۔عباس قلی خار نے ہن سعد کی رجعت قبول کی اور مید ن کارز ررجعت کر بلا ٹابت ہوا' کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ جس جُكَة حَفَا نبيت كا حِعتَدُ مهرائِ وي مقدم كر بور بن جا تا ہے اور بير بنی حديث بيس آيا ہے كه ھي ليس روز تک قائم

#### مسكلهرجعت

بامرالتد، م محسین ﷺ کا بدلد کے گا گھراس کے بعد ہرج مرج ہوگ ۔رجعت کے متعلق تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور تل ﷺ کی رجعت فوری اور چٹم زون میں ہوا کرتی ہے، وراس ک

تین قشمیں ہیں۔اوّل :رجعت با تولد جیسے ٹوری ﷺ نے قرمایا تھ کے بیں موی ہوں میں تهیمی جوں ، حا . نکد آپ کی اور ان کی جسما نیت الگ الگ تھی۔ ووم: رجعت بالاشراق عِينَ كَدِيوَايت مِنْ بِكِهِ ارواحكم في الاروح واجسادكم في الاجساد وتفوسكم في النفوس وقبوركم في القبور وذكركم في الذاكرين "تُهاري روحیں روحوں بیں روشن ہیں تمہر، رے جسم اجسام میں ، تمہرارے نفوس نفسوں میں ، تمہاری قبریں قبروں میں اور تمہار ذکر ڈاکرین میں روثن ہے''۔ سوم بیروز اور رجعت کسی اور طریق ہے جس کوصہ حب اسر جعد ہی بیجھ سکتا ہے ووسر ہے کولیا فت بی نہیں کہ دریوافت کر سکے میگر بیضروری ہے کہ روعة تنائخ اور حلول خیس ہے ور نہ ہی اے اتنا و کبہ سکتے ہیں بلکہ بیدووسری قتم ہے جو تناسخ وغیرہ ہے ایگ ہے۔ یہ بھی یا درہے کہ رجعت دونو رسلسلوں ( نوری و ناري) بيں چيتي ہے جس طرح كه دائة ون بدلتے رہجے ہيں اور رجعت لوري وظلم تي وکھاتے رہے ہیں۔ یقول کے اہام معشرالزمان ہزاور سال کے بعد ظاہر ہوگا اور قاتا ان مسین مجھی فد ہر ہوں گے اور بیان کے امام حسین دیائے کا بدیدے گا۔ اس کا بیمطعب نہیں ہے جو ظا برعى رت عدمعدم بوتا بلكه بلك كوكي دوس اور مطعب بجوال باطل مجد سكت مِي كِيوْكُدية قاعده اللهم شده بكر ﴿ لَا تَوْرُ وَ الْرُدَّةُ وَزُرْ أُخْرِي ﴾ "ايك كابوجردومرے يرنبيل لا دا جاسكتا- "بهرهال جب رات كوسيدالشبد ا ،كودن كيا كي المي بوكي توسي \_ اذان دو ئی اورتن م نند وی جمع ہو گئے ورندہ ہایل میں چگ بیرذ کر وشغل میں مصروف منظماور وشمن بہو ولعب میں مشغول تھ ، اور معموم ہوا کہ دشمن کے '' دی ، بیک ہر رے زائلہ زخی بھی بوے جی اور جار سوتک مارے کے ہیں ورقدوی صرف ستر مارے کئے ہیں جیسا کہ لَدُولَ نِے اپنے خطبہ ازید میں پہلے ہی بتادیا تھ۔ پینیتس (۲۵) '' دمی دشمن کے مقتوبوں

کے بیزے مرکروہ تھال لئے ان کواٹھ کرآٹل ہے گئے ،ور جب معید لعلمها ،کو پرخپر ٹی کہ ش بی فوج کوشکست ہوئی ہے تو اس کو خت خوف پیدا ہوا کہ کہیں حضرت قدول اس بر بھی حملہ نہ گردیں حالانکہ جناب کا اراوہ سعطنت ما طنبیہ قائم کرنے کا تھا تا کہ وگ بنی رضا مندی ے اس بادش ہے میں واقل ہوں جیسا کہ ﴿ لَا إِكُو اَهَ فَي اللَّهُ يُنَ ﴾ سے فاہر ہے۔ اور ظ بری سطنت قائم کرنے کی نبیت ندیمی کیونکداس میں جبر واستبد، دضرور ہوتا ہے اس سے سعید العلماء نے رہے دن پیر ولگوا دیا اور بھی جناب قدوں کے خوف سند سے کونش بھی جوج تی تھی اور گھر ہے ہام نکلنامشکل جو گہا تھا۔اس کی وجہ پیھی کے حضرت قد وس نے آپ کو وعوت منا ظرہ وی تھی تکر " ہے نہ وٹی۔ پھروس دن تک کا مباہد پیش کیا وہ بھی منظور نہ کیا اخیر جلتی آگ میں داخل ہو کر صحیح وسلامت نظانا پیش کی مگروہ مجی آپ نے ندو تا۔ اور سلطان ناصر لدين عداداوطس كريد يرجبوريو كي تهد (مصنف فقط الكاف كابيان ب که ) بیں ، یک دفعہ بارفروش گیا تو وہ ں ہوگوں ہیں خوب چل رہی تھی کہ جب قد وی مرتمہ ہیں تو علیائے اسلام ان ہے مقابلہ کے لئے کیوں ٹیش نگلتے؟ مسلمان ہیں تو مزائی کیسی؟ كجه الل علم خاموش مين مكريه خاموشي جيمعني درو؟ فيصله كيون نهيس كرتے؟ اى ختلاف رائے میں سعیدالعنمیا ، نے عباس قلی خال کولکھا کہ قدوسیوں مینم خود حملہ کروو کیونکہ شنر اوہ کو فکست ہو چک ہے اور قدوی بھی بخری ہور ہے ہیں

# قد وسيول ک<sub>ي</sub> دوسری <sup>لژ</sup>ا کی

اس کے تنہارے نام پر بیٹے ہوگی رکھراس وقت وہ سطان مجھ بادر کی بخییز و تنظین میں مصروف تفاس کے وہ جواب بھی ندوے سکا لیکن سعیدالعلمائے باربارلکھ کراس کو آمادہ کر ہی لیا۔ مگر اس نے بیاعتراض چیش کیا کہ اگر بیلڑائی جب دے تو سعیدالعلم اور دوسرے معاسے اسلام اس بیس شریک کیور نہیں ہوتے ایس کم از کم عوام الن سی بیس ترکیک کیور نہیں کرتے کہ دوہ الزائی میں جرتی بول محران کی طرف سے کوئی جواب شائیا۔ بہر حال عباس قلی فان قلعہ فقہ وسید کے قریب ایک گاؤں میں جا اتر اساس وقت حضرت قد ول نے تھم دیا ہو تھا کہ وشن کی لا شول سے سر جدا کر کے قلعہ کے روگر وانھیوں پر اکثر نے کردو۔ شاہی لشکر نے جب بیر منظر دیکھا تو رهب کھ گئے ور بیجھے ہے کہ تیاری کرنے گئے اور حضرت قد وی کواس وقت نمیمت بے شاز حاصل ہو چکی تھی۔ آپ قلعہ کے اندر مزے اڑا ہے تھے، نور اک و بیش ک پر ول کھول کر فریق گرتے تھے، سامان رہائش شہانہ طور پر فر ہم کر بیا ہو تھا اور پرش ک پر ول کھول کر فریق گرتے تھے، سامان رہائش شہانہ طور پر فر ہم کر بیا ہو تھا اور فرا سے تھے کہ بیآل محمد کا دور تکومت ہے۔ محمد حسن براور فور دو تھے حسین سیدالشہد ، ہشر وی فرا سے تھی میں سا ہے جو ن تھ کہ چدرہ قبہ وسیول کی معیت میں وشن پر تملہ آ ور ہوا اور اس وقت وشن کی تعد، دیمن سو ہے پائے ہو تھی گئے ۔ جن میں سے تین اور سے گئے اور باتی ہی گئے گئے کہ کہ گئے کہ کا قول ہے کہ کا میں ہے اس سے تین اور سے گئے اور باتی ہی گئی گئی ۔ جن میں سے تین اور سے گئے اور باتی ہی گئی گئی ۔ کہ کی دور میں ملاقات کی تھی دو کر در کی زیارت کر بی چکا تھا۔

#### هٔ عدان بشروی

اس وقت اس کی والدہ اور بمشیرہ ( زوجہ بوتر اب قزوینی مریوسید ) بھی ہمراہ تھیں ہیں ہورت جب کر بلا پیٹی تو صرف ہ ری میں لکھ پڑھ کے تھی ۔ گھر جب طاہرہ سے بہت ہو کروا پس آئی تو آبیت قرآ نیے کی تغییر میں اس کو ف میں لیوفت حاصل ہو گئی تھی گویا پیطاہرہ کی بر کمت تھی اور اس کی واحدہ نے حضرت کی تعریف میں بہت تصید ہے بھی نکھے مضاورا پڑھی دکھ یا تھا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بیٹ ندان نوز علی نور ہے جب محد حسن و لیس تی تو حضرت قد وس نے دستار اور عم عمنا بہت فرما کرا ہے تی م شکروں کا جرنیل مقرر کر دیا تو س وفت حضرت امیر کا تول ہورا ہوگیا کہ یخوج نادمن قعوعدن ( یکن بالا ہو شہر سے سام نظے گی) البَیض البَینَ کَشَفَنَ ( شَن گُل س کی طرح سفید ہوگی) اِلسَّمَة حُسَیْن و حَسَ (اس کا نام سن ہا اِلله الله علیہ میں اس کا نام سن ہا اسلامان میں ہے کہ اَلمِینَ وہ مداق ہے جس شرعدن واقع ہے بینا محسین ہے ) ' بہتم البلدان ' میں ہے کہ اَلمِینَ وہ مداق ہے جس شرعدن واقع ہے بینا مجب باب ہے عداو یا نئی جس اس میں باب کے عداو یا نئی جس اس مرکونو والم میں باب کے عداو یا نئی جس اس مرکونو والم میں ہوتی ۔ ( نار سے نور کا معماص مرکونو والم کے مراد والو سفید نہیں ہوتی ۔ ( نار سے نور کا معماص کے اور دو

# بإب ينجم وششم

علی محدیاب نے پہلے سال باب ہولے کا دعوی کیا تھا دوسر سال جب آپ نے مقام ذکر کا ظہر رکیا تو بابیت محد حسین بشروی سیدالشہد علیہ بردکردی تھی اور بیا پانچویں باب بن گانظہ رکیا تھی۔ باب سوم نے اس دجہ سے آپ کا نام محد حسیل کی بجائے ، سید علی رکھ دیا تھی جب قد وسیول کے پہلے حملے میں باب بنجم کی وف ت ہود بھی تبایت آپ کے بھائی حسن کے بہر و تدوی ہوگئی اور وہ باب ششم ہوگئے۔ (مصنف کا قول ہے کہ ) اس تم کی تین با تیں ہمیں تو سمجھ میں باب بنجم میں ہوگئے جیں کیونکہ صاحب المداد احد ہی بھا" ہیں ہمیں تو سمجھ میں بن کو اہل بیت بی ہمچھ سکتے جیں کیونکہ صاحب المداد احد ہی بھا تھیں ہمیں ہوگئے دو ایا ہے ۔ " قتیہ سخو الزیان کے متعق بھی جو پکھ مالک مکان اپنے مکان کی اش و کوخوب جو تا ہے۔ " قتیہ سخو الزیان کے متعق بھی جو پکھ دو ایا ہے مکان کی اش و کوخوب جو تا ہے۔ " قتیہ سخو الزیان کے متعق بھی جو پکھ مقال میں منہ کو رہے کہ مطاب بھی اہل بیت بی گوسطوم ہیں جن کو صرف مقال میں منہ کی متعق ہیں۔ اس کے بعد دیشمن نے ایک برج کے ادبر چارچو بدکھڑ اکر کے مقد و سیوں کے خوف ف کر ہیں جو کھی متعقور کر ایا ہو حضر ت کے مار میں کی متعقور کر ایا ہو حضر ت کے مار میں متعقور کر لیا ہو حضر ت کے دور کی تھی متعقور کر لیا ہو حضر ت کے میں متعقور کر لیا کیونکہ خور کی کم ہور دی تھی۔ کا سلسد شروع کی کر دیا جو حضر ت کے دور کا کر دیا جو حضر ت کے دور کے تھی متعقور کر لیا ہو حضر ت

### بھوکے قید وسیول کے حیر تناک حالات

اورمها وان جنگ ختم ہو جاکا تھ صرف دوسوگھوڑ ہے تھے بچاس گا تھیں ادریانج سوبھیڑ بکریاں۔ آپ نے اپنے لٹکر کوخط ب کرتے ہوئے فرہایا کہ کیاتم قدمیں پنا پیٹ یو نے تنے تھے؟ تم اپنے چاتوک (خورک کی تعیلیاں) ان جا بوروں کے سپر دکر دو کیونکہ ن کوخوراک کی تم ہے ہوھ کرضرورت ہے۔رفتہ رفتہ وغمن نے ہرطرف ہے گھیرا ڈال بیااور جوفد وی یا ہر نکاتا تقدا سے تبد کر لینے تھے چنا تھا یک دفعہ ملاسعید ہرز کن ری جائے اور کھ نٹر لینے کوایک جمعیت ك ساتھ باہر نكار تو وہ بھي كرفار ہو كيا كواس سے پيشتر مدے نوركو تبات بابيت كے متعلق بہت ہے تبوت لکھ کر بھیج چکا تھا اور ان کو قلعہ کے جالات بھی حضور ہے اجازت حاصل كركے بيان كرچكاتھ جس مرانہوں تے بيافيصلہ كياتھ كہ اگرانصاف محوظ ہوتو باب كى صد قت میں کلام نہیں ہے مگراب جو دشمن نے پکڑ لیااورا عدرون قلعہ کے حالہ ت یو جھتے ہیں تو خاموش ہوجہ تا ہے۔ ہا ہ جمرحسین فتی اس کے بعد جب گر فنار ہو تو اس نے سب کو بتا ویو تفا-اس وفت قدوس كاليظم تق كما قائل خوراك تحور بعقلعد سع بابر فكاسرو ورجوقابل خوراگ میں ان کو ذیح کرکے کہاہ بنا کر کھاؤ تو فیدہ سیوں نے کہا ہے کھانے شروع کردیئے مخران کو بدمزہ معلوم ہوتے تھے ایک دفعہ حشرت قدوں نے ریک کہاب کھا کر فرها يا كدا آ با كيا بى لذيذ بية "ا تو اس روز يعني م قد وسيول كو كهاب لذيذ معلوم بوين لگ گئے ۔ محد حسین فتی کو رد بہلے ہی معلوم تف کہ قدوس کی حکومت باطنی ہے، ف ہری نہیں۔ اس لئے سے رخصت حاصل کر کے قلعہ سے یا برنکل آیا اور آپ نے سی لئے رخصت و بے دی تھی کہ اس ہے ہے کچھ نشا تات کا ہر ہونے والے تھے اس لئے جب وہ رہت کو ا ہے دود وستوں کے ہمراہ قلعہ ہے ہم آیا تو زور ہے کہنے نگا کہ جھے گرفتار کرلوتو اے شیر روہ کے باس گرفتار کرکے کے تو شنم وہ نے اس کی بہت خاطر و مدارات کی کیونکمہ وہ

ا ﴾ عمل فتى كا داو خفا اورايك شرف خاندان ك تعلق ركهنا خفاته بشنر ده ف يوجيها تو كيفي مگا کید قد وس نے جمعیں بوگ امیدیں دلہ کرایتی حرف وعوت دی تھی گرکوئی ہات بھی بوری نہ ہوئی ۔ پھراس نے بتایا تھ کہ یوں ہوگا، یول ہوگا مگرسپ جموٹ انکالاس سے میں اس کوجھوٹا یدی سجھ کر پر ہرفکل آیا ہوں۔ پینقر میرجن لوگوں نے ٹی توان کے واسطے فتنہ بن گئی۔ کیونکہ پجھ ور بعداس في است بال كركها كرجس عقيده يرجون يس س تاكب بيس بور، ضرورت ہے ہے کہتم تو باکرو۔اس تی تف بیانی پرشنرادہ کو بیشک پید ہو، کہ شاہد جا سوس ہے اس سئے چھاور قد وسیوں کے ہمرا دس ری کے جیل خانہ میں جمیعے دیا گیا۔اب قدوی نازک حالت میں ہو گئے، کیونکہ گھوڑ ہے بھی ختم ہو چکے تضفیق گھ س کھانا ٹروع کر دیا ور جب وہ بھی شاملا تو گرم یانی پرگزار و کرئے گئے وراشکرنے جاروں طرف دمدے بنائے جس می بیٹھ کر گولی چلانی شروع کردی ،س لئے قد وہی ننز مین گڑ ھے کھود کرر ہے گئے۔ اے اور پیا مشکل تیزی که قدمه در ندران کی زمین میں یوٹی قریب تھا اس سئے کیچڑ میں ان کور ہناہیں، ور جوبھی باہر نکلنا تھا ور جاتا تھا۔ مگر اس وقت ہمی حضرت قد وس نے بور کہا کہ عن عوضی فقد اشرک (جس نے تھے تناخت کیا وہ شرک ہوگی) و مَنْ لَمْ يَعْرَفَنِي فَقَدُ كَفَرَ (جِس مِنْ جَمِي ثَنَا حَتَ ثَمِيل كياوه كافر بوكي) وَ مَنْ قَالٌ فِي حَقِي لِمَ وَهِمَ فَقَدُ جَعَدَ نبغی ( اورجس نے میرے کام بیل دخل دیا یا چون و چرا کی تووہ میرامنکر ہوگیا ) اور بیا بَحَى لَهِ كَهُ مَاعَيْدُتُكَ خَوْقَالِنَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ يَلُ وَجَمَّنُكَ أَهُلاًّ لِلْعِيدَادَةِ" يا القديش في تيرى عبادت اس كي نيس كى كر جيهة السيدورلك تعابا جي جنت کی خواہش تھی جکے صرف اس لئے کہ تھے میں نے عبودت کئے جائے کا مستحق بایا ہے۔'' شیخ صالح شیر زی ملاتقی قزو کی کا قاتل جب باہر لکا، تو کولی کا نشانہ بن گی اورو ہیں مر کمیاء، ہے دُن کرنے کی تو محموعی بن جن ب تا سید احمد کو گو گی، جو دس سال کا بچے تھ ور

والدکی گود میں ہیف تھ تو وہ بھی و جیں سر د ہوگیا۔حصرت قند وس کے برآ مدے میں گولہ آمیز ، تو محرصادل نے کہ کہ آپ بہاں سے اٹھ جائے تو آپ نے کہ کہ (السنا علی الحق) کی ہم حل پر قائم نہیں ہیں؟ خدا کی قدرت ہے وہ گو۔او پر جا کرآ سان میں بھٹ گیا ور سیاسچے وسلامت نے دہے۔ بھن نے میک رات قدعد کی ایک طرف کا برج توڑ دیا ور ندر گھنے لگے تھرقند وسیول نے څوپ مقابلہ کیا .ور دخمن کوشکست ہوئی۔ گھر دخمن نے دوسری رات قلعہ کی ایک دیواریس باردوکی یک دیگ رکه کرسٹ لگادی مگر نند دی پہلے ہی وہاں موجود تھے، و ہو رکھٹی تو انہوں نے وہمن پر فائز کرئے شروع کردیے۔اس لئے وہمن قریب نہ آسکا اور قد ای صرف تلن مرے، ماره سوامت واپس آ گئے۔ آ قارسول مہمیزی قلعہ ہے ہا ہر نکل آیا۔ شنر دوئے اس کی خاطرومدارات کی تمرعب س قلی خان نے اس پر تشدو برتا اس لئے اسے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد دن دس جو کرتیمی فندوی اور کے جن کو گرفآر کرے آمل ساری اور بار فروش میں بھیج ویا ممیا۔ اس کے بعد شغر روے تھم دیا کدایک جگدے قلعہ مسار ہوجا سے اورقد وی اس کومرمت نیم کر سکے اب جو شخص سب سے بہیے علم شری لے کر قلعہ میں و خل ہوگا اس کو یا بچ سوتو مان ( مرانی روپ ) ویتے جا تھی گئے ووسر نے تمبر کو تین سو۔ چن نجیہ مات بزار کی جمعیت ش شاہی فوج نے حملہ کردیااور ایک سیاہی انعام کی خاطر مسور شدہ حکہے آگے ہیں ھاتو فورا اے کے بعد دیگرے دو تیرآ گئے جن ہے وہ وہ بیں سر د ہوکر رہ گیا اور، عدر سے قد وسیوں نے ایسا بخت مقابلہ کیا کہ شاہر کولیسیا ہونامیز ۔

# تغل قندوس وقند ويسين

اب سیمان خان طبران ہے آیا کے قالعہ کی طرح فتح کرے خواہ جرواستیداد ہے یادھوکہ فریب سے اور یا کسی اور طریق ہے۔ تو ان کی خوش تسمتی سے حضرت قدوس نے آیک خط روانہ کیا کہ جمیل اپنے وطن کوج نے دو شہرادہ ورعباس قلی خان نے س درخواست کوغنیمت

سمجھ کرمنظور کرلیا اور قرآن تریف برمبر گا کر (حسب دستور)امن کنے دیا،ورایک گھوڑاروانہ کید و حضرت قدوس اس میرسوار بوکر دوسوتمیں آ دمیوں کی جعیت میں شنر رہ کے باس پہنچ كئے اور جب دعوت ہو بھی توشنر ووٹ يو جھا كەتم لوگوں نے بيف د كيوں كھڑ كيا ہوا ہے؟ تؤ حضرت فقدوس نے جواب میں کہا کہ محمد سین بشروی سیدائشبد ،ء نے اس فتنہ کی بتداء کی تھی جس سے ہم ان مصائب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے تھم دیا تو سیدائشہد ، ایر لعنت برسائي گئي۔ (مقوله مصنف) در حقیقت به کلام کچھاورمعنی رکھتا تھ جو صرف راز وان بی تجور سکتے تھے س نے ریکھی میک اور فتنہ ہو ۔ پھر شنرا دو نے علم دیا کہ حضرت آپ اپنے مربیدوں کو علم دے دیں کہ چھیار رکھ ریں تو آپ کے علم برکس نے چھیا ررکھ دیے اورکسی ن ندر کھے، کیونکہ آپ نے بہیری بتادی ہوا تھا کداگرایہ ہوگا تومیرے کئے پر ہتھیارند ڈا انا یکمرشنراوہ نے بہت زور دیااور قدوی نے بھی پار ہارتھم دیا تو مریدوں کو پہنچال پید ہوا كرش بديد بداء إورآب كي رائة تبديل جو يكي باور شخصوص ملا يوسف خوى في بحكى یمی حکم دیو تو مربیدوں کواور بھی یفین ہو گیا۔ اس سے سب نے ہتھیں رکھول دیتے ورمنتظر رہے کہ بھی ہمیں اپنے وطن کو جانے کا آرڈ رویا جا تاہے تکر جب شنر وہ ناشتا کھ کر قارغ جواتو قدوس کودموت دی۔ جب آب جا ورے نظے بی تھے کہ سے وگرفتار کرایا گیا اور آب کے خواص بھی گرفتار کرنے گئے، جن میں سے بعض کے نام پید ہیں محمد حسن محمد صادق خراسانی مرزامجه صادق مجمد حسن خراسانی ، نعمت الله سعی مجمد نصیر قزوین ، پوسف اردیلی ، عبد لعظيم مراغه اور فيد حسين فتى اور باتى تمام قد وى قبل كيّ كيّ ر " ب كي تاتيكاو كى عداد ق عَلَى كَهُ اس زبين براس للدرخون جيه كاكه كورُوب كَ تَكُفُّتُهُ مَكَ بَنْ جَائِرَ كَا) وران كي لاشیں ماہر مجھنک دی گئیں ، شہر کی گئیں اور شد فرن ہوئیں ۔اب قدوں کو بمعہ خواص سے بار فروش لاما گیا مگر بعض کہتے ہیں کہ خواص میں ہے بھی پھے آ دمی وہیں معرک کارزار میں آتل

کئے گئے تھے۔جن کے ام یہ ہیں محمد حسن ،مرزاحسن دورمحرنوری۔اب قدوس نے طہران بنی کر مادش ہ سے ملا قات کرنے کی ورخو ست کی اورشنراوہ مجھی اس پرغور ای کررہا تھا کہ سعيد العلماء نے کہر بھیجا کہ اے وہال مت بھیجنا کیونک پیوّ بادش و کامن یا توں ہی میں موہ لیگا۔اس نے جارسوتومان (بقول شخصے ایک ہزارتو مان) دے کرفندوس کوخرید سااو تقل کرنا شروع کردیا' کے پہنے تو دونوں کان کاٹ ڈیٹے پھرتیم سبنی سے سریعی ڈکر دواکٹزے کر دیا۔ اس کے بعد قبل گاہ میں محبید یا اور کیڑے ، تا رہے تو وگ اس برتھو کتے اور مختصیل تو اب کی خاطرات کو گھوتے مارتے تھے جہیں کہ حادیث ائتدیش کیلے بیان ہوچکا تھ کہ ایسے و قعات ، م قائم کو پیش " تیں گے آخر یک طالب علم نے آپ کاسرتن سے جدا کردیا مگر خون ندفكا، تو كينے لكا كەمىرے خوف سےخون بھاك كيا تفدارادہ بوكة ب كى الأس جلا کمیں ہر چند بھٹی میں ڈالی گئی مگر وہ نہ جلی ، پھر کھڑے کوئے کرے باہر پھینک دیئے مگر پ کی عقبید تمندوں نے تمام ککڑے جمع کر کے ایک ویرین مدرسہ میں فن کر دیئے جس کے متعلق جناب نے یک میں پہلے ہی جب یہاں ہے کہیں جارہے تھے بغر ہایا تھا کہ یہی میرا منفسل ہےاور یہی میرامد تن ہے۔اور خطیہ زلید میں "ب ٹر ، یا تھا کہ میں خودا ہے آپ کو دفن کروں گاس ہے مرادیتی کہ جھے کوئی دفن نہ کرے گا۔

#### دعوائے مسیحیت

اس رائی سے پہنے ایک ماں جناب قدوں نے سینے گھر والوں سے کہدویا تھا کراب کے مال مص کب آکینے گر تمہیں صبر کرنا ہوگا آپ کے بوپ کا نام آقاص کے تھا۔ جب اس نے کہی شدی میک باکرو سے کی تو معلوم ہوا کہ تین او کا حمل اس بیٹ میں موجود ہے تو آپ نواہ کے بعد سے باب کے گھر پیدا ہوئے اور ماں مرکئی ، باپ نے دومرا نکاح کیا جس سے ایک اور ایک اور ایک اور کی بیدا ہوئی ورسو تی مال نے آپ کی مرورش کی تھی۔ اور ماشد میں

شنرادہ نے سب کوقید کر کے آپ کے والد سے کہا کہ تعدیمی جاکرانے بینے ہے کہوکہ
وگوائے قد وسیت چھوڑ دو ۔ آپکاو مدقلعہ بیل آپ کے پاس آگر کھڑ ہوگیا اور عرش کرنے کو
ہی تھا کہ آپ نے لفظ بلفظ شنراوہ کا تھم من دیا۔ پھر فر ویا کہ چلے جو ڈیٹل تمہ را بیٹائہیں ہول
( کیونکہ بیل با کرہ کے بیٹ ہے تہ اوہ کا تھم من دیا۔ پہنے نکاح بیل پیدا ہوا ہوں ) تمہ را بیٹائہیں وی ہے
جودوسرے نکاح سے پیدا ہوا تھا ہ ایک دن ہیزم فروش کی دکان کے پاس پہنچا تھا تو اوا سے
گھر کا راستہ بھول گیا تھا اس وقت ہے او فد س شہر بیل موجود ہے۔ جو د سے اپنہ بیٹا بناؤ۔
میس تیر نظف نہیں ہوں ، بیل تو آپ ہوں جو ہا کرہ کے بیٹ سے تیرے گھر ظاہر ہوا ہوں اور تم
کو صلحت وقتی تھو فار کھ کر ہا ہے بطالیہ تھا۔ باب نے تلخ جواب پاکر ہوگا کہ اور شنرا وہ سیستی

### قاتل قندوس

جناب قدول سے قبل پر بیرحدیث صادق آئی کر (ان القائم تقتله سعیدة من الیهود فی قاد طهوان) "امام الز ان کوسعیده یبودن مقام طبران شرقتل کرے گے۔ "بیخی سعید سعام ، سکو ، زندران شرقتل کرے گا ، کیونکہ وہ زن سرشت تقو، تدبیحی جہاوش نگا اور شد تقدی ٹرائی شرکیک ہوا جگدا ہے گھر ہی خوف کھ تا رہا۔ اور شربی بہرا لگوا ویا تھ ور و ثری بھی جیوٹی تھی ، ال کے آباو جداد یبودی متھ۔ اور قارطبران سے مراد مارزی ن بے شراد مارزی ن سے سے تراد مارزی ن اللہ بھی جیوٹی قدول کے جداد یہودی میں سال سے اللہ بارزی ن

#### اميران قدوس

سیدعبد العظیم اور ملا صادق عی خراسانی تصیر قزوین ، محد مسین فتی اور پچھ بار فروش میں مارڈ ایے اور پچھ ساری میں وردہ بالی نعمت اللہ ومرز اباقر خراسانی آمل میں قتل کئے سے۔ مرزا باقر کو جب قل کرنے گئے تو امیر الغضب اینی جاری زیان سے حضرت قد وی کے شان ایس کے جو جب قل کرنے اس کے مارو النظامی کے ہاتھ سے حربہ بیٹرا پی بیڑیا ہاں تو ڈکراس کو اٹنی کے حرب سے دارو الا اور میدان میں شیر کی طرح گر جنے لگا تو شاہی لوگوں نے دور سے اس مرجع برس کر مارو الد ۔ ( قاد بانی تعلیم میں قدرت ٹائید، دووت مبابلہ، دووت مناظر و، پیشنگو ئیس، بروز ور تنائخ میں فرق، دوی مسجیت ، تکذیب و تقد میں تن کس مرفد ایاں اور کل م فتنا در بدا ہسب کے تیم وجود ہے۔ ناظرین غور سے پڑھیں)

## بإبهفتم

جناب موس طندی نجب بیل ہے تھے سب باب کی تاش بیل چر اللہ پہنچے تھے جب سب باب جناب موس طندی نجب بیل ہے تھے جب سب ب جناب باب سوم کود یکھا تو یوں گئیتے ہوئے تجدہ بیل کر گئے کہ ھندان ہے اور جناب باب فی فراد بیل الله بیل طلهو ) بیل اور مائز ماں ہوں جو ہرو زی طور پر ظاہر ہوا ہوں ۔ اس کے بعد جناب کی طبیعت باید تا کی طرف بنقل ہوگئی اور سلماس بیل آگے جب وگوں نے آپ کو تجدہ کی بار ایس کے فراد نین کا اور شام اس بیل آگے جب فوک کو نیر ہوئی تو آپ کو جمعد و ہمراہیوں کے (طاحسین خراسانی اور شخصائی عرب) گرفت رکوں کو نیر ہوئی تو آپ کو جمعد و ہمراہیوں کے (طاحسین خراسانی اور شخصائی عرب) گرفت رکے بوائی تھا۔ جناب جندی کرایا اور شخص سالے عرب و بی ہیں جو باب ٹالٹ کی خدمت بیل رو بھے تھے۔ جناب جندی کی مور اس کے جب بو چھا گیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ (انبی افالقائم )' بیل بی اس مالز مال مور ۔ '' کو شخص میں تو ور با یوں کی جمعیت موجود ہوگئے۔ نبی ایام بیل تھی منا فق اور اس کے بعد صحر و بیل چھوٹ کے ور با یوں کی جمعیت موجود ہوگئے۔ نبی ایام بیل تھی منا فق اور اس کے بعد صحر و بیل جمعیۃ ور با یوں کی جمعیت موجود ہوگئے۔ نبی ایام بیل تھی منا فق اور اور کی کہ طبیران بر بائی جمعیۃ و ر با یوں کی جمعیت موجود ہوگئے۔ نبی ایام بیل تھی منا فق نے اور اس کے بور بائی جمعیۃ ور بون یوں کی جمعیت موجود ہوگئے۔ نبی ایام بیل تھی منا فق

باببشتم

سيديكي كوحضور نے تبيغ كلمة الحق كاحظم ديا تھ تو ہے جل طلا لى اور القطاع عن اكتاق كے آثار نمودار ہوگئے ( گویا بابیت كا مرتبہ حاصل كريا ) آپ چہيے ہى گہا كرتے ہے كہ جھے خوب معلوم ہے كہ جھے كرنا ہے اور جھے كس حقوم ہے كہ جھے كس نے تل كرنا ہے اور جھے كس جگہ مرنا ہے۔ شہر يزو جل وار دہوئے تو ہم شہر نے كرفار كرنے كوشكر تو ہے ہوں كم شہر نے گرفار كرنے كوشكر تو ہے ہم مرايك قاحد جس بناہ كرتا ہو گئے۔ اس لئے لا الى ہوئى جس ش من من ہى آوى بيش تك مراكب اور بالى موئى جس ش من من ہى آوى بيش تك مراكب اور بالى صرف سات ہى مرے ہے دنوں بعد ہمراہوں نے آپ كا ساتھ جھوڑ ديا

تو آ ب شیراز کو بھا گ گئے اور وہاں ہے، بنے وطن مالوف تیم میز میں مینچے جہاں <sup>س</sup>پ کی بیو می اور ماں بیجے تھے۔ تو حاکم شہر نے ان کوشہر بدر کرویا تو آپ نے ایک پرائے قلعہ میں بناہ لی، جوشہرے باہر تھا۔ایک وفعہ سجد ہی منہر میر چڑھ کر خطبہ دیا کہ بن رسول ہوں اور میں تج کہتا ہوں کہتم میبری مدد کر وور ندمیر ہے دا دا کی شفہ عت شامل نہ ہوگی ۔ قوستر ہ ، وی قلعہ میں جمع ہو گئے جن کووالی شہرنے محاصرہ میں ہارہ کی ہوئی اور وشمن کوشکست ہوئی۔اس کے بعد شنراد دفر بادئے شیراز ہے شہ بی کشکر روانہ کیا جس نے گھیرا ڈال سیااور یا ہمی مقابلے شرو عُ ہو گئے خیر میر تنگ آ کر ھا کم شہر نے کہا. بھیجہ کہ آ پ قلعہ سے با ہر آ جائیے اورامن و پیمن ہے جوچ ہیں لریئے تو " پ ہاہرا گئے ۔اورمرکاری آ دمیوں نے آپ کی نہابیت تعظیم وتکریم کی اور گفتگو کا سند شروع کرویا ۔ ووس پ دن تھم ہوا کہ سب بارک سے باہر نہ جا کہا۔ جب ہمر ہیوں نے مناتو کینے گئے کہ بیکوٹی ثابت ہوئے میں اورانہوں نے وہ کام کیا ہے جو خدیفہ ما مون نے علی بن موی الرحنی کے ساتھ کیا تھا۔ اس مریز انی حجیر گئی تو سر کار می '' دمیول نے معافی یا تک کرکہا کہ کسی جابل نے بیٹٹم انتنا کی جاری کردیا تھا درنہ ہم تو آپ کو ج ور (بارک) سے رو کنے و لے بیل ہیں۔اس لئے سپ ایٹ م بدوں سے کہدویں کے گھر ہے جا کیں تو جب وہ اپنے اپنے گھر ہے گئے تو فوراً پینے کو گرفار کرمیا اور جو پکھے تی سب وسي الوكول في كباكه امير غضب بو جاير بي في ماياكه وه ميرا قائل نبيل بي جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ سیدآل رسول کو میں قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعدآ پ کے سامنے وہ آ دکی بیش ہوا کہ جس کے دو بینے شُخ کے ہاتھ ہے آئل ہو چکے تھے آو ہی ہے آ کر کر بیا ن پکڑا یا اور دوسروں نے سنگ باری شروع کردی میباں تک کہ تب مر گئے تو امیر شخصب نے '' ہے کی گر دن کاٹ ڈانی اور'' ہے کے ہمراہیوں کی گرد ٹیمی اڑ، دیں \_پھرایاشوں میں بھوسہ تجر کر ہرول کے ہمراہ سب کی تشہیر کر دی۔

الكاوية بهددة

#### واقعدز شجان

روابیت ہے کہ جن ب ذکرتے جب بابیت کا دعوی کی تف تو آپ سے محر علی سے اما مت جور کا تھم فر ملیا کیونکہ فروع (نقہ شیعہ ) میں لکھ ہوا ہے کہ بدا احاز ت باب کے وئی امام جمعہ نہیں ین سکتہ ،ا ہے ہے گڑ پر مچ گئی ۔ کیونکہ جا کم شہر نے یا ۔ کوضافت کے بہانہ ہے گھر بلا کر گر فآرکر ہیا تو ہوگ اس کے گھر مرثوث پڑے اس سے مجبور اسے چھوڑ ٹاپڑا اور آپ نے بزار ، دی کی معیت میں بیک قدمہ پر قبضہ جمہ ہیا اور ٹر نکی نثروع ہوگئے۔ جس میں وشمن کو ہار ہا شکست ہوئی بیہاں تک کہ نعیف زنجان پر ہا ہوں کا قبضہ ہوگیا۔ اب انہوں نے انہیں شکر (ومدے) بنائے ور ہرایک مظر برانیس انیس وی اسم واحدے برابرمقرر کئے قویا کے وقت مناج ت کا انتظام یول ہوا کہ آیک کہنا تھ'' اللّٰہ آبُھنی ''اور دوسرے اس کی چیرو ک كرتے جاتے تھے يہاں تك كرترانو ہے افعالم محركے برابر بياسم و برابا جا تاتھ مكر جب ازُ الَیٰ سخت زور یکڑ گئی تو کمزور چلے گئے ،ور ہاتی تین سوئے قریب بابی قائم رہےاوروشمن کے لشکر میں ہے بھی پچھ بالی بن گئے جیسے سید حسین فیروز کو ہی اور پچھ مستور لا بمہان ہو گئے جیسے جعفر قلی خاں وغیرہ۔ کیونکمداس نے کہا کہ مجھے روی کے مقاطبہ بر جانا ہے میں دات اور فقراء ك مقابله ير بجه علم نبيس مواركروى فوج في محى وشمن كاس تصطيعود ويا كونكدات ك فسر نے کہا کہ مام الزمان کے ظہور کا یکی وقت ہے۔ چنانچہ یک ملامت سعطان ماصر الدین ك عبديل فا بربو يكل ب كه بازكورال كا دا خدور باريل جوكا \_كردتوم كيذبي شعار بحي ہیں جن میں تاریخ ظیور یام عین تقی وران کا پیحقیدہ تھا کہصاحب الزمان توا خدا ہی ہے۔ ال سنة ال فرقة كوا على اللاهي" كيت بين مشخ كي طرف خاصب بوكر كين سكك كه ا ہے صاحب الزمان! گواس وقت ہم آپ کی امد ونہیں کر بھتے 'مگر آپ کی باتی رجھوں میں

ہم ضرور کوشش کر کے آپ کی اعانت کریٹگے۔ بہر حال دشمن کی جمعیت تمیں بزار سے اوم پر ہوگئی اور جرابر نوماہ تک بیف وقائم رو۔ بالی صرف تمیں سوساٹھ تھے اس لئے باب نے حکومت کولکھ کہ ہم سلطنت کے طلبگا رنہیں ہیں بلکہ جمارا مقصدتو صرف وین کہی ہے اس لي تنبهار فرض ب كدمها ي اسلام كوجم به مناظره ك ين جمع كريل تا كدحل فلاجر ہوج نے ورنے جمیں آڑا وکرو یا جائے تا کہ ہم کسی ووسری جگہ جیے جا کیں محر حکومت نے کہا کہ ہم اللہ ہی کریتے تب می مک فیرے سفارشیں بھی آئیں گرمفیدنہ بڑیں۔اس کے بعد روم وروس کے سفیر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فروایا کہ ہمارا ان لوگوں ے ظہور جیتہ کے متعلق تناز ع ہے جس کا فیصلہ تین طریق ہے ہوسکتا ہے کہ یا تو وی روز کا مبهد كريس يامنا ظر وكريس اوريا جلتي آگ بيس واخل ہوكر تيج وسلامت نكل كروكھ أهي محمر پھر بھی حکومت نے ٹرانی کو جاری رکھ دوٹوں فیرواپس چلے گئے لڑائی شروع ہوگئے۔ ایک وفعه حضرت باب منگر برج الشياتو يك سياى نے دورے آپ كوتيركا نشانه بنايا تو آپ و ميں سر دہو گئے۔ اب بالی لڑتے ہتھے گران کا سر دار کوئی شدتھ جس ہے دشمن کو کمال جیرت ہوئی كه بداوگ اين قد به بركس جا نفشاني سے از رہے ہيں' تو پھر ان كامن وے كرهم ديا كه تلعہ سے یا ہر جو تھیں تو نکلتے ہی ان کو مارڈ الا اور حضرت باب کی لاش کوجاد ویا۔ بابیوں کے بال يج ندم بنائے كئے ، مال وث كھوٹ سے برباد كيے كئے آنوس وقت صديث فاطمه كي صرافت للهربوك كرالداعي الي سبيلي والحازن لعلمي هو الحسن واكمل ذلك بابنه محمد وهورحمة للعلمين.عليه كمال موسى ويهاء عيسى وصبرايوب فتذل اولياؤه في زمانه وتتهادى رومهم كرؤس الديلم فيقتلون ويحرقون مرعوبين وجلين وتصبغ الارض بدمائهم وتظهر الونة والويل في نسائهم اولئك اوليالي حقا بهم ادفع كل فتنة عمياء وبهم

اکشف الزلازل و الاصال والاغلال اولئک علیهم صلوت من وبهم ورحمة وارتنگ هم المهتدون. بررے منک کی ظرف وجوت وین والا ور میر کے جیے محد ہوگئی ہے وہ رحمت میں سے محم کا فرا پھی وہ سن ہے اور اس کی پھیل اس کے بینے محد ہے بوگ ہے وہ رحمت معالمین ہے۔ اس پی کمال موسوی ہے اور جلال بیسوی اور صبر او بی ۔ اس کے تا بعدار فیس بول گئے، ن کے سرکا فروں کی طرح پھرائے ہو تیں گئان کو فوٹر وہ صالت بعدار فیس بول گئے، ن کے سرکا فروں کی طرح پھرائے ہو تیں گئان کو فوٹر وہ صالت بیس بھاری ہوں گئار کی ان کو فوٹر وہ صالت بیس بھاری ہوں گئار بین ان کے فوت سے تنگین بوگ کرریوڈ ارک ال کی عور تول بھی تا بعدار وہ بی بین ان کے فوت سے تنگین بوگ کرریوڈ ارک ال کی عور تول بی تا بعدار وہ بی ان کے فرر بید سے تا بعدار وہ بی بین ان کے فیل پر ایک سیاہ فتر وقع ہوگا اور ن کے ذر بید ہوگ ایم دور بوں گان برخوا کی رحمت ہوگی اور وہ کی بدیرے یا فت بوں گے۔

### باب نتم صبح از ل

جناب از رکا باب ارا کین سلطنت کا یک ممتاز فر دفھ جب آپ پیدا ہوئے والدہ آپ کی جنان کیا جناب از رکا باب ارا کین سلطنت کا یک ممتاز فر دفھ جب آپ کے بیدا ہوئے ہیں کر اللہ ہے ہیں کہ محتوا یک جنان کیا گئے ہیں کہ محتوا یک دفعہ حضور وہ ہیں گئے اور حضرت بھی آٹے اور فر، یا کہ ''اس بچہ کی خوب مجھوا یک دفعہ حضور وہ ہیں گئے اور حضرت کی خواب میں آٹے اور فر، یا کہ ''اس بچہ کی خوب مجھور شرق کر وہ بیا تاہ ہے والدہ نے کمال محبت سے مہورش کی تو سے خوردس کی تک فاری سے کمال رغبت تھی اور عربی سے والدہ سے جھومیوا ل محبت سے مہورش کی تو سے جھومیوا ل محبت سے مہورش کی قوالے مو فوات یا گئیں اور آپ کی برورش آپ کے بھی فی جناب بھا مالند میں شرق تو آپ کی والدہ وفات یا گئیں اور آپ کی برورش آپ کے بھی فی جناب بھا مالند کے کے اور کی خوالے مو فوات یا گئیں اور آپ کی برورش آپ کے بھی فی جناب بھا مالند

ایک دفعد میں نے آپ سے بوچھا کہ آپ کواس سلسد میں کسے میلان ہوا تو آپ نے فرمایا کدایک دفعہ میرے بھائی جناب بہاء نے چندم مبانوں کی سپنے گھر پردعوت کی تو میں نے دیکھا کہ وہ آپ میں میں حضرت ذکر (رب اعلی ) کا تذکر وکررہے تھے اور آ ہ آ كي آواز عدمنا جاتي و برائے تھ تو مير عالب ير كبر اثر بوك ورجاب أكر ي جب اپنے عقبیر تمند وں کوٹراس ن میں جمع ہونے کا تھم ویا تو جناب از یائے بھی وہاں شامل ہوئے کا راوہ کرانے مگر جناب بھاء ئے آپ کوروک دیا کیونکہ آپ ابھی پیدرہ سا پر کے تنتے کی طرصہ بعد آپ کے رشتہ دار ہازند ران کو گئے تو آپ کا ار وہ ہوا کہ مجلے ہمراہ جلے ج کیں اور وہاں سے خر سمان کوسفر کریں مگر جب آپ کے بھائی جناب بھا ،حضرت طاہرہ ہے مشرف ہوئے اورایش قدس کی طرف کوچ کیا قوانہوں نے آب کویا پچے سوتوہ ن تک مال امد د دی اورآ ب کچھ عرصد سبز وار ش رہے اور وہیں حضرت قدوس کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور آپ کے اصحاب میں شار ہوئے گئے۔ فتنہ بدشت میں بھی آپ شريك كارت في ورجناب كي محبت الين يندون خرج كرا الاتفار جب وافروش كوواليس من تۇراستەيين، پكوجناب قدوس كى خدمت بين شرف يا بى حاصل جوا توجناب ئے آپ كوخلوت يل بش كرخطيدويا ورمن جا تين كاكر سنائي السيئة سي جناب ك ولعدوه ہوگئے۔اس کے بعد پارفروش کو سئے ،ور وہاں طاہرہ سے مدہ قات ہوئی ۔گراس کے بعد جناب للدوس کی زیارت ہے مشرف ند ہو سکے۔ جناب طاہرہ نے آپ کوایئے زیر تربیت عالم شبب تک پہنچایا ( تول مؤلف ) جب جناب قندوس قلعد پیر محصور شخے تو مداد کی خاطر دولوں بھائی ( جن بازں و بھ ء ) قاعہ کوروا نہ ہوگئے میں بھی ساتھیری تھا ہم تینوں کووشمنوں ئے گرفتار کر کے میل بیس پہنچا۔ دیا راستہ میں حضرت از ں رات کے وفت ایک گاؤں میں رو پوش ہو گئے تھے جو آمل ہے دوفر سنگ کے فاصد پرتھ اور صبح کے وات آپ اوائل قربیانے آمل بهنجاویا تعار مرجب راسته میں جارہے تھے تو منا جات اور اشعار میں منتخرق تھے تو سل کے حاکم شرع نے سب کو صد تحزیم لگائی اور جناب زل کو تیج سوامت جھوڑ دیو تو سیدھے گھر والیس آ گئے۔ ( قوں مؤغب ) میں آپ کا خاص راز دار تھا اس وقت ہاب کو جیت کا وعولی ندتها 'مگر حضرت قد وس کی مناج توں کا "پ کوشخف کماں تک پہنچ چاکھا۔ آپ کے بعد فی صدحب کو خیاں ہوا کہ آ ہے کو طہران بھیج ج نے کیونکہ گھر مرخطرہ تھا۔ چنا نجے آ ہے طهران كورواننه بو گئے ،ور جب جاليس روز كاسفر عے كر يكية جناب قدوس كى و فات كى خبر آ ہے کو پہنچھ کئی آتو آ ہے کواس غم ہے تین روز بخار رہا۔ اسکے بعد آ ہے بیں رجیۃ قدوس نمو دار موگئی اورآ پ نے جیت کا اعلان کر دیا۔ اور جناب ذکر کو جب بیڈبر پیٹی تو آپ کو کماں خوشی ہوئی۔ جناب نے آپ کی طرف قلمد ن، دوات اور کاغذ معترم یہ تا خاصہ کے روانہ کرد ہے اور خاص ہاں مجمی ہے کو پہنچا دیا ، اپنی انگوشی بھی سے کودیدی اور وصیت فر مائی کہ آب بيان بشت واحد تعين عبال تك كه من يظهو الله كاظهور بوتوس وتت اس بيان کومنسوخ کروو۔اس کے بعد جن ب پاپ(حضرت ذکر) کوایئے قبل کے حالات معلوم ہو گئے چنا نجیش بی علم ہے آ ب کو چہر ال سے تمریز بہنجا یا گیا۔ اور او چھ گیا کہ آ ب کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کدمیں امام قائم ہوں اور میر ہے دلاک صدافت میر سے خطیعہ ہیں اور مناجات تیں ۔ تو تین روز "پ کوحوالات میں رکھلائی وفت دو بھائی حسن وحسین بھی آپ \_<u>2</u> 1/12\_

## قتل جناب ذكر

جناب حسین آپ کی خاص خدمت وی کی کتاب پرمقرر شے اور آپ کے کاتب السر
کہلاتے تھے۔ جناب باب نے اپی کتاب 'بیان' بین کھا ہے کہ حسین ہے اس کتاب
کے معارف حاص کرو ہم علی اور سید احمر بھی آپ کے خاص مرید تھے جو تھر بیز بیل آپ کی

تبیع کرتے تھے اور آپ نے ان کو بھی اتن م جت کیلئے خطے لکھ کرو یے تھے 'گو جب ھاکم
تیریز کو فیر می تواس نے مبعنین بابید کی تو بین کی۔ اور جناب باب کے آپ تک ان کو بھی

حوالات میں رکھاتھ۔ جناب باب نے پی شہوت سے پہنے کی دن اسے اسی ب سے کہا کہتم خود مجھے ہرڈ اوتا کہ دشمن کے ہاتھ سے ندمروں کو محمد علی نے اس پر آباد کی خد ہر ک تاكد الاموفوق الادب يرمملدر مدجوج في محرياتي اسحاب فيدوك ويداس فيكر كه ميں تو " كِي كائقكم ، نے كوفق ورج ہتا تق كە كەشبىد كر كے خود كى كروں توجناب ماب ے مسکراکر ظہار خوشنو دی فر مایا۔ شہآ پ نے اسے سی ب کوعمو ما ور محمد سین کوخصوصاً تعلم دیا کہ تقبید کرواور مجھ پرلامنت بھیجوا مگر تھڑی نے کہا میں تو آ ب کے ہمر اللّٰ ہو جاؤں گا و آ ب نے اس کومنظوری دے دی اسکے بعد باب کی تشہیر کرے مقتل میں اوئے تو محدی کو باب کے سامنے وہ قبل کیا کہ پہلے اس ہے کہا کہ توباکر واور شند ور روب نے کہا کہ وہ ویوانہ ہے اسنئے اے چھوڑ دو گراس نے کہا کہ میں ضرور باپ کے ہمراہ قبل ہوں گا' تو باپ کی رف مندی بھی ہوگئے۔ پھر پاپ کوزنچروں میں چکڑ کرتیر پرسے مگروہ سارے زنچروں پر پڑے اور زنجيراؤ ال الكيا تو حفرت باب صحيح سوحت ماس اى ايك ججرو تف اس ميس جا كلف ور جب نمبارتهم گیما' دیکھ توباب وہاں نہ تھے کہنے لگے کہ وہ آسان پرچڑھ گئے ہیں پھر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ ججرہ میں ہی موجود بین تب آپ نے اُو ٹون سے منت ساجت کی ور وعظ ولفیحت شروع کیا مگر کسی نے نہ کی اور دوسری دفعہ زنجیروں بیں یا ندھ کرتیر برسائے تو آپ کوعد دعلی کے برابر تین تیر لگے جن ہے آپ کی وفات ہو آپ بقول شخصے دوسری وفعہ تیر چلانے والے "رمینیہ کے رہنے والے نیسائی سیابی تھے۔ بہر حال آ ہے کی اش دوون تک و بیں بڑی رہی اور تیسرے دن ڈن کی گئی محمر ہے کے مریدوں نے محمد علی اور ہاہ دونو ں کی لاشیں ٹکال کرریشم میں لیبیت کر وہاں دفن کر دیں جبال وحید ٹانی نے تھکم دیو تھا' جہاں آئے کل الیس گذید موجود ہیں اور وگ ان کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔

### ياب وجم (وزيج)

### بأب مازدهم بصير

شجرہ زلید کی دوسری شاخ جناب بھیر ہیں جوالیک ہندوستانی سیدشریف فائدان ہے تعلق رکھتے تھا اور جن کا مورث اعلی سیدجوں ل تھ سابھی سات ساس کہ تھے کے چھپک ہے آپ کی بینائی جاتی رہی ہوئی رہی ہے جب بیس ساس کے ہوئے آج کوشٹر یف لے گئے گھر کر بد گئے اور امام قائم کی جن ش میں ایران پہنچ ۔ کیونکہ آپ نے اپنے بزرگوں سے ظہورامام کا بہی وقت معلوم کیا ہواتھ ، محرا ہے کو مام کی زیارت نصیب ند ہوئی اس لئے واپس ہمبئی آ گئے اور وہ ل

یر بیامعلوم ہو، کہامیر ان میں میک وی نے امامت کا اعوی کر دیا ہے تو فورا آپ نے می طرف عقر كيا مكراه م صاحب ال والت حج كوج يك يقد اس الترآب بهي يجهير بولت اور مسجد خرام بلی امام صحب سد و قات عاصل کی اور مقام قائم آب بر منکشف جوا تو آب نے جناب امام کی صدافت برایمان قبول کریا وروایس ایران آ کرشپر بشیخ شروع کردی اور جهب والمدران كاوا قعد نيش آيا تو آپ، س دفت نور كيمض فات ش مصروف تبليغ تنهيد '' ہیں نے ہر چندکوشش کی کہامام صاحب کی خدمت میں حاضر ہور مگر کامیالی نہ ہوئی۔ می لئے اسم اعظم عنی (حضرت قدوس) کی خدمت میں کچھ عرصہ تک حاضر رہے اور آپ میں جذب ہو گئے۔ تکر جب بل قلعہ کی جمعیت پر گندہ ہوگئی تو آپ بھی میرز المصطفیٰ گردی كه بهمر ه كيا. ن كو يطلے كئے بـر سته هيں موضع ، مز ل ميں فروكش ہوئے تو وہ ں كے باشندوں ئەيدى طرح ئەستەتسىيكۇنكال دىداوركھانا بھى شەدىيات بەجىپ دونول بىزرگ دېان سەردانىد ہو گئے ویستی میں سٹ بگ گئ دور وگوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا کھر جناب قزوین بھٹے کر ارش قدس مين دونون بها يُور (الموحيدين الإزل والبهاء) كي خدمت مين شرفيب ہوئے ۔ حضرت بہاء نے پہلے تو استغناء دکھا یا حمر جب آپ کا ضوح نبیت ویکھا تو آپ ئے تربیت شروع کردی چنانجہ کے جیکل میں جناب کی ربوبیت فاہر ہونے گئی۔ انہیں ا یام میں حضرت ذیج ہے بھی و میں آپکا تھ رف ہوا، ور نداس سے پہلے گفت وشنید بھی رفتی اور جب بالهمي تناوله خيا، ت ہو تو آپ ذبح ميں جذب ہو گئے۔ اب جناب بھيركومقام فنا حاصل ہوگی اور دعوی کی کہ بیل ہروز حسن رضی اللہ عند ہوں اور جھو بیل رجعت حسینید ہے اورای مضمون برتب نے وعظ وضائح کینے شروع کردیئے اور خطبات تو حیرانشا فرمائے۔ کچھ عرصہ بعد آ ہے ہے دونوں بھائیوں (ازب وبہاء) کی خدمت میں ایک مخلص ندع پیپنہ ار مال كي جس كے جوب بي حضرت از ل تے آپ كوالا بصو الا بصو كے عوال سے

ممتاز فر مایا اور ارش دکیا که انبی قلد اصطفیعتک بین الماس تو رش قدس بیس آب ہے خوارق اورمیجز ، ت خاہر ہوئے گئے ، ورکشِرالتعداد وگوں نے احدعت قبول کر بی اور ، سرار ینبہ ٹی کی تیر بھی دیتے تھے جنانچے ایک دفعہ ایک کنادیکھا کہ ووز ورسے کہی واڑے ساتھ بھوتک رہا ہے تھی آ ہے نے فر مایا کہ اس میں فد ں بد کار آ دی کی رجعت ہے اور متو فی فد کور کے تمام عذمات بھی بتا دیئے۔ اس کے بعد ارض نور سے نقطۃ الکاف (شہر کا شان) میں آئے جہاں نقطة ا کاف ( صاحی کاش فی مؤنف کتاب نقطة الکاف) کے گھر تیں م کیا ور نقطہ بصيرين كفكش اورجذب والمجذ ابشروع بوكي فكرسخر فقط بصيرين جذب بوكي عقيد تمند سب مرتد ہو گئے محر نقط اپنی حالت برقائم رہاس کے بعد سے کا جناب عظیم ہے من قلرہ چیز گیا جس میں جناب تظیم ہے اپنے ثبوت ہوں چین کی کہ (اللا ماب الحضر لین وجليب الثمرة الازلية والسلطان المنصور بنصوص عديدة) تس جاب ازل ورسلط ن منصور کی متحدداور صاف تحریرات ہے بیعت لینے میر ، مور ہوا ہوں س سے تنہ را فرض ہے کہتم میری اطاعت کرو۔ جناب جسیر نے جواب دیا کہ دینگ آپ کی کہتے ہیں مگر جو کھی تھے سے فرمایا ہے عند النقطة صرف دوامر عیں۔ اول: مقد معبودیت، ورحضور کا تقرب، دوم: تنس تربیت کے ظہور کا دعوی، که آپ کی طرف ہے ہوا ہے اور جھے بھی ریہ وونوں تخر حاصل بیں ممرفرق صرف اننا ہے کہ میری عبودیت جناب کی عبودیت سے براحی بولی ہے اس کے آغار ربوبیت میری ذات میں سے کی تبت بہت زیادہ ہیں۔ اب جناب عظیم ف موش ہوکر کچھ موجنے لگے یا تو س نے کہ آبت فتند ظاہر ہواور بیا ال کے کہ میہ مناظرہ ورجد کما ں تک نہیں پہنچا تھا۔ ہی کے بعد مریدوں نے حضور (ازل) کے پاس شکایات روا ندکیس که میخص فدر ب فدر ب کا مدعی ہے تو سے معفرت بصیر کو خط تکھا کہ (ایا  انور باطن بھی رکھتے ہو یا ہے ہی ندھی تقلید ہے؟ اب میدخط با بیوں کیسے دوسرا فتنہ بن گیا جو چھیں وہ تک قائم ریا س سے بعد وونوں میں صلح وصف کی ہوئی تو با بیوں کوچین آیا۔ اوران وونوں نلیورول ہے فیقل حاصل کرنا شروع کردیا۔ جناب ذکر نے جناب عظیم کو دونلہور وں کی يشارت دې تنمي \_اول ځېږرسني (يو بقو پ څخصه ځلېوريځي) د **وم څ**ېږو ځيمني اور فر مايو تفا که پيډونو پ تفہور پی اپنی ماں کے بیٹ میں جیموں ہے زائد شخیریں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی آپ كُطْهِور بين بي خِير في ارص الطاء، ظهورارص الفا،ظهور في بغدادجس كو "سيد علو" بھي كہتے ہيں ورظبورآ قامحد كراوي وغيره \_ بيلوگ سب كے سب صاحب يات میں اور ان کے باس بنی این صور فت کے پختہ بینات اور ولائل ہیں 💎 انتہی اقتباس كتاب نقطة الكاف في تاريح البابية الذي عنوانه المطبوع هكذار نقطة الكاف در تأريخ ظهورباب وو قائع هشت سال اول از تاريخ بابيه تا لیف حاجی مرزا کا شانی مقتول در ۱۲۸۸ بسعی اهتمام ایدوردبراتون پر و فیسر زبان (شیرین بیان) فارسی درد از الفنون کیمرج از بلاد انگستان وطبع گردید.در مطبع بریل درلید ن از بلا دملاند ۱۹۱۰)

## ٥ انتف مقاله شخص سیاح که در تفصیل قضیة باب نوشته است

مر د نا ئب کی دعوت ویتا ہوں جو بھی خاہر نہیں ہوا۔ پھرسور ہ یوسف کی تفسیر لکھی جس میں مر و عالب ے استمد اول مرائح سے اللہ اللہ قد فعیت مکلی لک ورضيت السب في سبينك وما تمنيت الا القتل في محبتك وكفي بالله العلبي معتصبها قديمها \_ س كے مداوہ بهت سے وعظ ءمناجات اورتفسير آبات قرمشيه بيل مجھی آپ نے تصفیف فیرما کیں۔ جن کا نام صی گف ، لھامیہ اور کلام فطری رکھا تکر تحقیق ہے معلوم ہوا کہ ب نے وق کا دعوی نہیں کیا تھا۔ محر چونکہ آپ نے مدارس میں تعلیم نہیں یائی اس کئے " ب کے اس جمز علمی کو دی تصور کراہا گیا۔ آپ کے معتقدین (مرز احمدار خندی ، ملا محرهسین بشروی، ملامحرصا دق مقدس شخ بوتر اب اشتبه ردی، ملا پوسف اردبیلی، ملاجلیل ور وی علا مہدی کندی ایشن سعید بندی ملاعلی بسط می وغیرہ ) نے آپ کورکن رابع اور مرکز سنوح حقائل کا خطاب دیا ہوا تھا۔ اور المراف ایران میں آپ دمحت تہینج دیئے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب مج کر کے جناب پوشھر پہنچے تو شیراز میں شور پر یا ہوگیا ورجمہور العنامياء نے آپ کو داجب اِلقَتَل قمر ار دے دیا۔ آپ سے تین مبیغ تقے (محمرصا دق ،مرز محمر على يارفر دتى اورمدعى اكبراردستاني )ان كوحاكم فارس مسين خان جودان باشى ف ملاسخ سل م کے تھم ہے تعزیمہ لگائی اور تشہیر کر کے کمال تو بین کی اور جنا ب ماپ کو بلو کر مجبور کیا کہ آب ابن دعوی چھوڑ دیں مگرآپ نے انکا رکرویاس نے اس نے آپ کو تھیٹررسید کر کے بگڑ ی، تارڈ لی اور علم ویا کہاہیے ماموں کے گھر نظر بندر ہیں۔ دوسری دفعہ پھریلوا کرنزک دھوی کے لئے تھم ویا مکر سے نے اس وقت ایس تقریر کی کہ سامعین نے یقین کرانیا کہ واقعی اہ م عًا مُب ہے سے کو تعلیم ملتی ہے۔ پھر آپ ئے فر مایا کہ میں اوا منتظر سکے سئے باب خیس ہول بلکہ اُ بیک اور شخص ( بھ وائلہ ) کے سئے تبییغی وسیلہ ہوں۔ محمد علی شرد قاحیار نے اپنے معتملہ

الدولہ سیدیجی و رائی کو حالہ ت دریافت کرنے کو بھیج تو پینی دو حکتوں میں صرف تبادلہ خیالات بی ہوتا رہا گرتیسری محبت ہیں معتمد نے سورہ کوٹر کی تفسیر کی درخواست کی جوآپ نے فوراً لکھ وی جس سے جناب معتمد حیران رہ گئے اور شہر میز دجرد میں جا کرسب سے پہلے اسٹے بہب سید جعفر شہیر کشفی کو بہتے گئے کہ پھر مرز الطف بھی کوئما م واقعات لکھ کر کہا کہ سلطان کی خدمت میں چیش کرد ہیں۔ اورخود کمال اشتی ق سے اطراف ایمیان ہیں دعوت و بینے گئے کہ وگوں نے بھی اور آپ کے کلام کوئے کہتے گئے۔

#### والغدزشجان

س کے بعد زنجان میں ماہ محمی بڑے مشہور عالم تھے انہوں نے ایک معتبر آ وی کے ذریعہ حالات دریافت کے قو جناب باب نے آپ کو اپنی تھا نیف بھی دیں جن کو بڑھ کر ملا صحب نے فرہ یا کہ (طلب العلم بعلہ الموصول الی المعلوم ملاموم) جب مطلب حل ہوگیا تو ب بڑھ اُ کی کی جو و ترکم یک بیعت کرلی جس کے معاوضہ میں حضرت مطلب کے کہ جبری طرف سے زنجان میں ضرور جعد قائم کرو گر زنجان میں سخت مخاعت ہوئی اور ملطان نے میا طرف سے زنجان میں شوا کر جد قائم کرو گر زنجان میں سخت کر یا جس میں ملاص حب کا اس حب کوانے در بار میں ہوا کر جانے اسلام سے مناظرہ کر یا جس میں ملاص حب خالب رہے ورسطان نے بیج یہ تو گان دے کروا ہی زنجان جب کر یا جس میں ملاص حب خالب رہے ورسطان نے بیج یہ تو گان دے کروا ہی زنجان جب جب جدی دیا۔ اب سمطان کو کہنا گیا کہ باب گئی کرنا ضروری ہورنہ خت فی دہوگا۔

### يہلِ مقابلہ شیراز ہیں

اس لئے باب ف اپنے معتقد جع کر لئے اور دار و فر کوظم جوا کدرات کو ہاب پر چھا یا مار کرتمام کوفند کرے مگراہے اس رات صرف نین آ دمی معدم جوئے (ہاب کا ماہوں، باب اورسید کاظم زمیمانی ) اس سئے وہ نا کا م رہا۔ اتفا قا سی رات وہاں ویا ء( طاعون ) پھیل گہا۔ اس سئے حاکم شیراز کو تھکم دینا پڑا کہ باب شہر بدر ہوجا کیں اورخود بھی چلاگیا تو آپ سید كاظم كے همراہ اصفهان چاكرامام جعد كے كھر جوليس روز تقبير ہے۔ أيك دفعہ، م جعد نے آب سے درخواست کی کہ" سورہ عصر" کی تغییر لکھددیں تو سے فرزا لکھددی۔ پھر حاکم اصفہا ن نے نبوت خاصہ کے متعلق یو حیما تو آپ نے اثبات میس جواب دیا اس کے بعد تجلس مناظرہ منعقد ہوئی جس میں تا محمر مہدی اور حسن نوری نے آپ نے صدر اکتاب ے مسائل ور مافت کے توباب جواب نہ وے سکے ور باتی ال علم نے کہدور کدمن ظرہ كرئے ميں اسلام كى تو "بن ہے كيونكہ باب صراحة اپنے كفركا، قبال تررباہے مگرہ كم كاليہ فتا ضرورتھا کہ مباحثہ ہوائل نئے میں نے ہائے کوطیران بھیج و بااور سلطان کوتمہ م واقعات ککھ کر مناظره كالمشوره دياليكن جب باب مورج يكه مقدم يربينج تو مخفى طورم حدثكم اصني ن نے ہ ب کو داپس بلا سیاتو ہے وہاں جار ماہ تک تھیرے دے اور کسی کومعلوم نے تھا کہ باب کہاں ہے مگر گر گین بر درز وہ ما کم کوخبر لگ گئ تو س نے فورا جا جی مرز اا قامی وزیراعظیم کوخبر دیدی وراس نے اسپنے نو کر بھیج کر ہا ہے کورو پوٹی کی حالت میں طہران بلا ہے۔ مگر جب آ ہے'' کرد'' کے مقدم پر بہنچے تو وزیرے'' گلین'' کے مقدم پرتشہرنے واعلم بھیج دیا اور وہاں ہے ہوب نے سبط ن کوچٹھی کاھی کے ' میں ''ب ہے مناجا بتا ہوں'' حکروز میے جواب میں تکھوا دیا کہ سطات اس وفت طبران سے یہ برجہ رہے ہیں، ورب م شورش کا بھی فد شہے اس لئے آپ كُوْ مَا كُوْ بَهِي هِ مِا هِ كَهِ جِبِ تَكِ سلطان البيغ سفر الله وايس نه محمل آب و بي سلطنت کے زمرامن قیام کریں چرآ ہے کو بلا براجائے گا۔

## تنمر يزاور مأكومين قيام

جس کے جواب میں باب نے فرمایا کہ ریکی بات ہے کہ آب نے من ظرہ کے لئے اصفہان ے جھے بلاء مگر ب انکار کردی لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اس سے محد بیک چرچی کے ، تحت شا بني عربياً ألم يك هراه آب كوتبريرينج يوكي جنهار آپ جاليس روز تغمير اوركسي كو ا جازت ناتھی کہ آپ ہے ما قات بھی کر پیکے اس کے بعد آپ کو ما کو کے قلعہ پہاڑی میں پہنچے یا گیا جہاں آ ہے۔ نو ماہ د ہےاور بھی خان حاکم ماکو نے اثنا ہے قیام میں ملہ قات کی قدر ہے اج زیت دے رکھی تھی اور فود بھی عزیت کرتا تف گر جب ال " فریجان کوفساد کا تدبیثہ ہو تو عكومت ہے درخواست كى گئى اورآ ب كوقلعہ چېريق ميں نظر بندكيا گياجہاں بھی خان كردھ كم تھا اور اس لقل وحرکت ہے بالی ند بہ کا چرج جا ہی ہوئے لگا اور باب صبح وشام الغالب المنتظر كريًا ركركم كرتے تے كـ" ياغائب انبي وان كان المصائب والا لام قداستولت على نفسي ولكن قلبي فيه جنة بذكرك"" الريه محم برمص بب سے بیں گر تیری یا و سے ول میں جنت کا لطف ہے۔ " تیمن ماہ کے بعد معا ع تم یز نے حکومت سے درخوا سن کی کہ بابیوں کوتھز مرلگائی جائے۔وز مراعظم بھی اس برطوعاً وکر ہارا صنی ہوگی اس لئے باب چیریں سے تمریز کورواند ہوئے رست شل روی کا حاکم بہت مزت ے چین آیا اور جب تریز بہنچ تو چند یوم کے بعد در، عدالت میں ٹ کوطسب کیا گیا جبکد وہاں علی نے سوام مملے بی موجود تھے (مثلا نظام العلماء مد محد ماما تانی معرز الحمد امام انجمعة اور مرز عی اصغر شنخ ال مرام وغیره) و باس آب نے وعوی کیا کہ بس مهدی جواب-نشان صد فت طلب كيا كما و آب فرفرع في كلام من بولنا شروع كرديداعتراض مواكرآب غدر فی بوائتے ہیں۔ تو سے نے جواب دیا کتمہارے اصول کے مطابق تو قرآن شریف

یمی فدط ہے تو مجال ختم ہوگی اور ہا ہو ایس اپنے مقد م پرآ گئے۔ اس وقت آ ذریج ن کا حاکم ولی عبد تھا اس نے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ ویا اگر بل علم نے یہ پاس کر ہیں کہ ان کو خرور مرزش ہوئی چا ہے۔ گر فراشوں نے چھوڑ ویا اگر بل علم انکار کردیا لیکن سیدی اصغر نے آپ کو پہنے ہوئی جا تھ ہے ہوئی جا کہ وائی کروا ہی ورگر دو پہنے ہے ذیادہ گی شروع کردی ورگر دو اس کے ہاتھ ہوئی اس موائی سروری ورگر دو اس کے تنام ملائے اسلام کی بیرائے قرار پہنے کہ جا بیول کا خاتمہ کردیا از اس ضروری ہے گئی سعون نے کہا کہ بیس ساوات کو تی کہ جا بیول کا خاتمہ کردیا از اس ضروری ہے لیکن سعون نے کہا کہ بیس ساوات کو تی ہوئی کہ جا بیول کا خاتمہ کردیا اور وزیر اعظم مختار کل با تا موسی یقاتیل موسی اثناء شرک کہ اور کہتا کہ ان موسی یقاتیل موسی ور بھی کہتا کہ ان موسی یقاتیل موسی ور بھی کہتا کہ ان میں الافتان کے سر ایکن کے سرام کے خل مدام کے خل میں ہوا تا ہے۔ ور

## دلائل مهدويت

المراوك بزے جو آل بیل سيخ اور الل علم نے خود تھم دے ويا كدوك بابيوں كا خود انتها م کرليل اب جا بي امنبروں پرشور جي گيا كدام م آخر الزمان كي شجه بيت (شيد مذبب بيل) ضروري ہے۔ جاباتا اور جابلهاء كيا بوئ فيبت صفري ور فيبت كبرى كهاں كئيں احسين بن روح كے اقواں كيا بوئ الا مهر ياركى رويات كبال كئيں القبام و نجاء كا بوايس پروازكرنا كيے ہو المغرب وشرق كى فتو حت كبال بيل المهور سفيانى ورخر دجائى كبار بيل اور حديث بيل جو باقى علامات مذكور بيل وہ كيے پورى ہو كيل اروايات جعفر بياتو خواب وفيارات بيل الل سئے باب قفعاً كافر ہے اور واجب القتل ہے كر ہم الي غرب كى تشجيح روميات كوچپوژ دين تومذ جب كامام ونشان نهيس ربتا عد وه برين جم بيسنت والجماعت خمیں میں کہ عوام، مناس کی طرح مد بھی یقین کرلیں کدامام سخرالزمان مال کے پہیٹ ہے پیدا ہو کر ظاہر ہوگا۔ آپ کی وہ بڑی علامتیں ہیں کہ آپ شریف النسب ساوات ہیں اور تائیدات الی آپ کے ہمراہ ہمیشہ ہے ہیں۔ ہزار سال ہے جومسس عقائد ہطے آئے ہیں ہم ان کا کیا کریں مقرقہ ناجیہ شاعشر میائے تعلق کیا رائے قائم کریں۔علائے سابقین کے متعلق کیا کہیں؟ کیاوہ سب کے سب گراہی یری قائم رے؟ واشویعتاہ واهلھاہ ہا بیول نے ان دیاک کے جواب بول دیئے کہ برهان کوروریت برفو قیت ہے کیونکہ رو بہت مریان کی فرع ہاس سے جوفرع اسے اصل ہے مطابقت شد کھے، مردود ہوگ وریوں مجمی کہتے کہ تاویل اصل تفسیر اور جو ہرقر آئ ہے اور فتو حات سے مراوفتو حات تعدید ہیں اور حكومت عيم وداور برحكومت بي يُوكل المحسين التظييم المحق موكر معلوب رب با وجود يك ان جندنالهم الغالبون آب كتن شر واروتق يول بحي كتر تتح ك باب کی صداقت کانشان سے بڑھ کراور کیا بوسکتا ہے کہ آپ نے کی سے پھی جی حبيل مؤهل

- ۲ گریجھروایات مخالف ہیں تو مذہب میں آپ کے موفق بھی تو بہت می روایات ہیں۔
  - ۳ اقول سلف بھی آپ کی تائی*د کرتے ہیں۔*
- ٣ سر آپ بين صدافت نه دوتي تو کابر علاء اور براي ين يه تقي صوفيات کرام آپ کي بيعت بين واخل نه دوتي \_ \_ \_ ... بيعت بين واخل نه دوتي \_ \_ \_ ...
  - ۵ اینے دعوی پر با وجود کثرت مصائب کے قائم رہنا بھی صدالت کا کھر نشان ہے۔
- ٣ سسلسدييل بزے بزے کامل انسان پيدا ہوئے مثلا مرز محريحي (بارفروش) مارر ند

رانی تلمیذ حابی کاظم رشی آپ حضرت یاب کے ہمراہ جی کو گئے تھے جب والیس ہوئے او آئی تلمیذ حابی کاظم رشی آپ حضرت یاب کے ہمراہ جی کو گئے تھے جب والیس ہوئے او آپ سے خوارق اور مجزات کا ظہور ہوئے لگا اس لئے باہوں کو بیتین ہوگیا کہ حابی صاحب مقربین بارگاہ اہی بیس سے ہیں اس لئے تمام ہائی آپ کے مرید بن گئے۔ ور حضرت محرصین بشروی جو با بیول کے مرد رکل تھے وہ بھی آپ کے سسانہ بیعت بیس واعل ہوگئے۔ (آپ کامر تنبرقد وسیت تک بھی گیا)

آپ نے ذائوت باب میں کمال تک جہنے کی اور باب آپ پر خوش ہو کر فرمائے گئے کہ سی محفی کا اندر خدا کی طرف ہے ہوتی ہے آخر ( بردی الز کیوں کے بعد ) سعید انعلم ، نے میں بھر ان کے بعد ) سعید انعلم ، نے میں بھر ان بھر قبل کر دیا۔ قربی انجین قزوینی بھی ایک بے نظیر کورت تھی ، ور جہنے میں مردوں ہے سیقت لے گئے تھی اگر بھر بھر کا دہتر کے زیر جراست طہران میں نظر بھر بورکی تو اس وقت اس کے گھر شاوی کی مجس منعقد بورہی تھی ۔ قرق العین نے موقعہ یا کر جہنے اس زور سے کی کرمامعین دیگ رہ گئے وران کوئی م راگ وریک جھول گیا گرعان کے اسلام کے فتو کی سے ورڈالی گئی۔

انقد بعظيم

ان دنوں ہی سلط ن محمد میں اور ولی عہد تخت تھیں ہے پن وزیر مرز محمد تقی فض کو نتیجی ہے پن وزیر مرز محمد تقی خان کو نتیج کیا جو نہا ہے ہی تحق ہو ککہ شہر وہ بھی نوعمر تھا اس سے وزیر نے خود مختار مورکر ہا بیوں کو بیسنا شروع کرویا۔ محرجس قدر تشد و سے کام میں اس قدر ہائی خد جب و نیا ہیں مرتی گئی آتا ایک بیوی کو شعیر کی جاری تھی تو ایک بیوی مرتی تھی او ایک بیوی کے اس میں ایک وفعہ ہو بیوں کی تشمیر کی جاری تھی تو ایک بیوی کے اس موری تا ہوتا کے ایک مرتب ہوتا ہوتا کے ایک میں ایک مرتب ہوتا ہوتا کے ایک میں میں ایک مرتب ہوتا ہوتا کے ایک میں ایک میں میں میں کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیوں جس شامل کو اسے میں میں کیے قائم رہ جاتا ہوتا کی صدافت کو دیکھ کر ہا بیوں جس شامل کو اسے میں میں کیے تائم رہ جاتا ہوتا کی صدافت کو دیکھ کر ہا بیوں جس شامل

ہوگی ۔ بہر حال یا لی مقابد میں ہاتھ نہیں تھاتے تھے کیونکہ باب نے ان کو مقابلہ کرنے سے
بلکہ لاپنے پاس آئے ہے بھی روک دیا ہو تھا اس سے وہ ہے فائمال ہو گئے اور مسکین ہوکر
جا بجا ما تکتے گئے۔ گرجس جگہ پر ان کی جمعیت کا فی تھی وہاں پر انہوں نے مدافعت بھی
شروع کر دی مازی ران میں جب ملامح حسین بشروی کے متعلق میں سے اسمام نے فتوی دے
ویا کہ وہ دوراس کے موید واجب انقش ہیں۔

### فتنقل بشروى

اوران کا مال بوٹ لیمناو جب ہے۔ بارفروش بین سعید بعدماء نے اس فتو ہے کہ روسے سات بالی، رہمی ڈیسے کے بھر جب بشروی نے دیکھ کے وگوں نے آ دبایا ہے قو فود کور کور سے آر بایا ہے قو فود کور کور ہوگیا دیا تعریش بید فیصلہ ہوا کہ بالی بیمال سے نکل جا میں اور خسر و کے ماتخت کہیں چلے جا میں گر خسر و لے آدی گھت لگائے بہتے ہوئے ہوئے ہوئے اور خسر و کے ماتخت کہیں چلے جا میں گر خسر و لے آدی گھت لگائے بہتے ہوئے اور بیشے ہوئے اختصاب ہوں نے من کو مارڈا ساتا شروع کر دویا اور بیشر و بی نے اذان دیکر مسب کو ایک جگہ اکتھا کر کے مقد بلد میں کھڑا کر دویا تو مرزا طف بھی مستوثی نے خسر و کے جگر پر کاری زخم لگایا جس سے وہ دو جیس مرکبیا۔ اس کے بعد بشروی کیک قلعد میں پندہ گئے تین ہو جو مقیرہ شن طبری کے بیس تھے۔ گیر سط نی نظر کے کو بیس مرکبیا۔ اس کے بعد بشروی کے قلعد میں پندہ گئے تین ہو جو مقیرہ شن طبری کے صرف بیاس تھی۔ جو تی ہو تی تھے اور باتی طالب علم یا مولوی تھے۔ گیر سط نی نظر نے چو موفی قلد میں بین ہو جو تی نظر نے چو موفی قلد میں بین ہو جو تی نظر کے جو تی قلعد میں بین ہو جو تھی۔ گیر سط نی نظر نے چو موفی تعداد تیں سو تیرہ تھی اور باتی طالب علم یا مولوی تھے۔ گیر سط نی نظر نے چو دو قد میں بی بی تھے اور باتی طالب علم یا مولوی تھے۔ گیر سط نی نظر نے جو بی تھی اور جاروں دفید بی بر بیت ، فی ئی۔ چوشی قلست میں عباس تھی طال بی طالب بیل تھی اور جاروں دفید بی بر بیت ، فی ئی۔ چوشی قلست میں عباس تھی طال جر تیل تھی اور دور اور دور دفید بی بر بیت ، فی ئی۔ چوشی قلست میں عباس تھی طال بیا تھی فی اور بیت ، فی ئی ہور بیت ، فی ئی۔ چوشی قلست میں عباس تھی طال بیا تھی فی اور بیت ، فی ئی بیست ، فی ئی۔ چوشی قلست میں عباس تھی طال بیا تھی فی اور بیت ، فیکھی کی سوئی کی تھی اور بیا تی فیاد کی بیت ، فیکھی کی سوئی تھی بیت ، فیکھی کے جو بیشر کی بیت ، فیکس کی بیت ، فیکس کی بیت ، فیکس کی بیکس کی بیت ، فیکس کی بیت ، فیکس کی بیت ، فیکس کی بیکس کی بیت ، فیکس کی بیت کی ب

ے اپیدہ اقتاعت الاقت اللہ علی محتر مند اللہ وی کے نام پر اکھتے ہوا بھٹا جی سامطوم ہوتا ہے کہ گھا کی اور اگھ آسین دولوں کیک و صراے کے نام پر کارو فی کرتے تھے تب می آن جی اللہ وی گرفتار دوکر آ سے آن شام دو او جواب شی آ ب سے کہا ویا تھاک میں سے آن جائونیٹل جائے میں کا مراشر وی کا تھا۔ (ویکھوٹنو س بروز راب میں کے بعد حالہ مندالہ انداز اس

تواب مہدی قلی ف ن ایر انظر تھا چوتھی از ائی رات کو ہوئی تھی۔ با ہوں نے شاہی خیمے جلاوریے ہے تھے آگ کی روشی میں بشروی اپنی جی حت میں جارہا تھا کہ عباس قلی خال نے (جواس وفت کی ورخت کی آر میں چھپ ہو تھ) و کچے کر گوئی کا نشا ند بنایا تو بشروی وجی مراکیا ورفور اقتصد میں بہتی یا گر گھر بھی سلط نی کشکر نے ن پر فتح نہ پائی۔ حالانکہ با بیوں کی رسمد ختم ہو چھی تھی گھوڑوں کی بٹریاں تک کھا گئے ہتے اور گرم پائی پر گذارہ کرنے گئے ہتے و شکر نے ان کو بناہ دی اور چھا فی گئی میں بوا کروہوت دی جب کھانے بیٹے تو سب کو مارڈ الا اور اس کے بیٹے تو بہدوری بھی جو بہدوری بھی با نیوں نے دکھائی تھی و مخلوبانہ بہدوری تھی کے مشہور ہے کہ سے بیٹ تر جو بہدوری بھی بانہوں نے دکھائی تھی وہ مخلوبانہ بہدوری تھی کیونکہ شہور ہے کہ سے بیٹ تر جو بہدوری بھی بانہوں نے دکھائی تھی وہ مخلوبانہ بہدوری تھی کیونکہ شہور ہے کہ سے بیٹ تر جو بہدوری بھی بانہوں علی الکلب گھی یہ مخلوبانہ بہدوری تی ہے۔

# قتل ماب وواقعه زنجان

ں کے سامنے باب کونو ہے کی میٹوں ہے معلق کر کے گو بی سے اڑا دو۔اور باپ کو جب خبر ہوئی تو اٹینے تر م اوامرونو ہی مکتوبات انگوشی اور قلمدان وغیر ہسب پچھ ایک تضلے میں بند کر كِ تَقَلُّ لِكَا وَ إِ وَرَاسَ كِي حِالِي النِّيخِ جِيبِ مِين ركه لِي وَريتِهميد، ونت كے طور برعبد الكريم قزوی کی طرف ایک اینے فاص مربید طایا قرکی وس طت سے رواند کردیا اواس نے قم شر میں گواہوں کے سامنے وامانت عیدالکریم کے سیر دکر دی۔ حاضرین مجس نے بہت اصرار كى كدال تصيله كوكھول ديا جوئے محرعبد الكريم نه اس ميل ہے صرف ، يك تحرير ( لوح ، في ) شکنته خط میں وکھائی جویشن انسان تھی۔ جب اے بڑھ گیا تو اس میں لفظ بھاء ہے تین سو م تحد لفظ پیدا کرے ایک نقشہ دکھ باحمی تقاس کے بعد عبد الکریم نے وہ مانت جیر ں پہنچانی تھی، پہنچا دی۔اب حسن خان نے ہاب ہے سر ہاز خاند تھریز میں ہلوا کرعہ مداور شال جو س دات کی عد مت بیں ، ہے کرایتے قبضہ میں مرایس اور فرشوں کا حکم ناسدے ویا کہ باب کو گل کیا جائے ور باب کواہینے جا رمر بیروں کے بھراہ سر ''ریکی سیا بیوں کی حراست میں جيل بھيج دياج، ساس كو يك كونفرى ميں بند كرويا كي دوسر مدن في كوفراش باشي آ قا محري تبریزی کوساتھ سے ہوئے جیل خانہ آیا ( کیونک میں مجد ماما قائی هایا قر ورمرتضی قلی وغیرہ نے اس کے تل کا بھی حکم دے دیاتھ ) اور سرتیے فوج ارمنی سام خان کودرو زو کی حقاظت سپر د ا کردی اور در داز و کے یابیش کی سبتی میٹ شونک کروس سے ایک ری یا تدروی جس کے أيك طرف باب كوجكز ديا اور دوسري طرف تا محد على تيريزي كواس طرح با نده ديا كداس جوان کا سر باب کے بید برآ گیا۔اب فوج کے تین دیتے ہوگئے بہلے نے گولی چلائی دوسرے نے آ گئینے کی اور تیسرے نے تیر برسائے مگرخدا کی قدرت سے بعد میں ویکھا کمی تو پاپ میں اسپرحسین کے باس کونفری میں تشریف فرہ جیںاور محری اس میں جکڑا ہوالیجے

سل مت کھڑا ہے ہیرنظارہ دیکھ کرس م خان نے اٹکار کر دیا کہ میں قبل سادات کا مرتکب شہیں ہوسکتا اس کے بعد تا جان بیک (خمسہ سرتیب نون خاصہ) کو تقم ہو تو اس نے پھرائ میخ ہے باب کو باندھ کر گولیوں کا نشاند بنایا جس سے باب کا سید چھنٹی ہوگیا اور جبرہ کے سواباتی عضہ بگلز کے کلزے ہوگئے تھے اور بیوو قعہ ( ۲۸ شعبان ۲۸ ۲۱ ) اٹھ کیس شعبان یارہ سو اڑستی میں چین " یا تھا۔ال کے بعد دونوں لاشیں خندق میں مجینک دیں دوس ہے۔وز مینے کو روس کا فو نوگر افر " یا یہ تا اس نے خندق میں ہے دونوں پیشوں کا فو نو حاصل کرایہ اور دوسری رات ولی دونوں لاشیں اٹھی کر کہیں لے گئے تھے لیکن مولو یوں نے کمپ ڈاوی کہان کی لاشوں کو درندے کھا گئے ہیں ۔۔۔ ، کلہ شیدائے کرید کی طرح ن کی لاشیں بھی محفوظ تھیں ور کسی درندہ کوجراً ت رکتھی کہ ان ہے قدرہ مجتر بھی تو ڈکر گوشت کھا تا۔ یہ بالکل بچے ہے کہ باب کومعلوم تھا کہ وف سے مزو کیے ہے اس لئے اپنی تحریرا ہے تقسیم کرچکا تفاا ورمص سے کا انتقار کر ر باتھ کی بناء بر ملیمان خان بن کی فان آڈر تھان ہے روان ہوکر دوسرے روز تھر بر آیا اوروبال کے کلائٹر ( حاکم ) کے گھر قیام کی جو س کا دوست تف ، اور با بول سیم موما فاوش تجمی نہیں رکھتا تھا، ور درخواست کی کہ بیدونوں ۔شیں مجھٹل جا کیں کلانتر نے اپنے نو کرالتد یارخاں کو تکم دیا تو اس نے ووٹوں ، شیس سیمان کے سیر دکر دیں ہے کے وقت قمر اول پہرہ و روں نے مشہور کرویا کہ در ندول نے دونوں مشیں کھالی ہیں۔اس رات ایک میلانی آ دمی کے کارخاندیس وہ لاشیں بڑی رہیں جو باب کا مرید تھا اور دوسرے رور صعوق میں بتد کر ك أن يان ب لي كر من طرح كرطبران ب يهلي بي تكم آيكا بو تعد فلاحديب كك ليه جرى مين ج ليس بزار ماني مارے كے اور يدسب كاروائي مرز تقي خان كے عظم ہے ہوئی تھی اس کوخیال تھ کہ بیچر یک دے جائی گرجس قند روہا یا کمیا، زور پکڑتی گئے۔

الكاوسة جلده

# سعطان برگولی چلانا

جن دنوں پاپ آذر بچان ٹیل تھے۔ محمرصا دل ٹامی سے کے ایک مریدے آیک جمر از كواسية جمراه كريادشاه مع بدر ليني كي شان لي اور جب طبران وينجا تو معلوم مو کہ معطان شمر ن میں ہے وہ ں پینی کر کو لی جد دی محر خطا گئی اور یا دشاہ بال بال پی کمیا ا بِ تَفْتِيشُ شروعٌ بهوتی اور به بی گرفتار بونے لگے وان پرزمین ننگ بهوگئی۔ بھوء لقدان دنوں لٹر میں تھے جو طہران ہے ایک منزل کے فاصد پر و تع ہے "ب گرمیوں کے ایام میں وہیں رہا کرتے تھے ورآ ب کا وہ ں مکان بھی تھ اورآ پ کا بھائی کیجی فقیران ہوس میں کا سہ گدائی ہوتھ میں لئے ہوئے وہاں آ بہنج ' مگر بی واس وقت نیاور ن کو سئے ہوئے تھے۔ سعطانی لفکرنے آپ کوگرفی رکر کے شان کہنچ دیداور پھر وہاں طہران ج ، ن کی گیا۔اور بید سب کا روئی حابق علی خان صاحب الدوله کی تحریک ہے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اور بہا وکو نجات کی کوئی صورت نظر تبیس، تی تھی ۔ سلطان نے جنب بہاء اللدموال کیا کہ بیا کیا می ملہ ہے؟ تو بہاءالندے کہ کر محصاوق کو سے پیر کی محبت نے اندھ اور ہے عقل کردیا ہوا تھا۔ اس لئے بغیراس کے کہ کسی کوخبر کرتا ماکس ہے بوچھتا خو د ہی اس فضل کا مرتکب ہو گیا اس کی بدخوای کی اس ہے بڑھ کر ورکیا دلیل ہوسکتی ہے کہ اس نے طبیا نجہ میں ساچمہ (چیرہ) داخل كرديا تق حا يك بيايك ايك اير كركت بي كدكوني ذي عقل ال 8 مرتكب ثين بوسكات بادشاه ئے ،س تصویر کو واقعی مجھ کرآ پ کور ہا کردیااور تھم ہوا کہ نشکر نے جو پھھ آ ہے کا مال ومتاع ہوٹ کھسوٹ بیں حاصل کیا ہے و. لیس کر دیا جائے گر چوفکہ و و بھٹم ہو چکا تھا اس لئے بہت کم مقدار میں واپس کی حمیار چند وا کے بعد حکومت نے بھاء کو جازت دی تو سرکاری تومیوں کے ہمراہ <sup>س</sup>ے متبات عالیہ کی زیارے کوکر بلانشریف لے گئے۔

الكافية جددة

#### تغييمات يوب

باب كرتعليم مختلف تحريرات، خطبات، مواعظ نصائح بقيير الا يات ، تاويل آيات، مناج ت خطب، ارش دات بيان مراحب توحيد، البات الله ق خصوصالسيد الكائنات تحريض ونشوين براضي خالق تعلق بقى ت الله يل قامبند ب اور سسد تا بيفات بيل آب في خالفة شامبند ب اور سسد تا بيفات بيل آب في خالفة شانصد كا بيان كيا ب كونكدا بي آب كومق م تبشير بيل سمجه بوئ تق ورظهور عظم ك انتظار بيل شب وروز مشغول رجيم تقي اور فريات تقي كد الما حوف من ذلك الكتاب وطل من ذلك المبحر . اذا ظهر ما كتبته من الاشارات و بظهر ذلك بعد حين يعنى و ۲۲۹

## ٧ .. هم يظهره الله

بباءالتدشاب يعتى ظهور اعظهم اورهقيقة شانصه

جن دنوں حصرت باب کاظہور رض مقدش طہران میں ہو خاندان وزارت میں ایک نو جوان (شب) تیزطیع، ذبین النبیم فخر قوم امیر فیص مظہر آثارالنبی قواشر افقہ بیدا ہوا جس کے متعلق بید بیاں تھا کہ تا نبیداللی آپ کے شائل حال رہتی ہے حصرت باب کی طرح آپ ہی می مقعی میں می تھے پڑھا پڑھا کی حرف بھی نہ تھا۔ آزاد منش سرے مال بڑے برنے اور وہ بھی اڈتے ہوئے نظر آتے تھے اسر پرٹو پی ہوتی تو وہ بھی ذرہ ہی ۔ کہی کوشیال تک شق کہ باب کے جد آپ مدی ہوں گے۔ جب باب نے طہران میں وجوی کی تو بہاء نے اپ فریش وا قارب میں دعوت دی ، پھر بی س ومساجد میں خطبے دیے اور وگ اس فقہ رمطبع ہوگئے کہ اس فریش وا قارب میں دعوت دی ، پھر بی س ومساجد میں خطبے دیے اور وگ اس فقہ رمطبع ہوگئے کہ اس فریش وا قارب میں دعوت دی ، پھر بی س ومساجد میں خطبے دیے اور وگ اس فقہ رمطبع ہوگئے کہ اس فریش وا قارب میں دعوت دی ، پھر بی س ومساجد میں خطبے دیے اور وگ اس فقہ رمطبع ہوگئے کہ اس فریش دیا ہے اس فی مساجد میں خطبے دیے اور وگ اس فقہ رمطبع

مفتون ہو گئے تو آپ نے فر مایا کہ بھی تم نوتعلیم یافتہ ہؤالف ب پڑھو۔اس کے بعد لف اور نقط کی تشریح مختلف میاس میں بیون فر مائی ، ب آیکا شہر ہار فروش ، ورنو رتک پہنچ گیو۔ ان دنول مجتد اعظم ملامحرنو ری قشل ق میں تھے انہوں نے بھا ، مقد کی خدمت میں دور کُل اور قصیح ابدین من ظر بیسیج که آپ کوس کمت کردیں اور پر کم از کم آپ کا فروغ کم کردیں تا کہ اوگ داخل بیعت ند ہوئی مگرانہوں نے جب دیکھ کہ آپ بحرنا بیدا کنار ہیں تو خود آپ کے می<del>لاف</del> بن كئے اور مجتبد اعظم أوري لوكهلا بھيجا كەتم مجى بيعت بيس داخل ہوجاؤ۔ ورجب آپ آمل اورساری کوسفر کررے شے تو جہتیہ عظم ہے آ ہے کی ملا قات ہوئی کر مجہتد بذکورے ستخارہ کر کے کہا کہ س وفت مناظرہ مفید نہیں اس لئے او گوں نے سمجھ لیا کہ جناب مجتہد بھی مناظره میں عجز " کئے ہیں اس لئے نوجوان (خوشب ) ہیں ءاملد کی مقبولیت اور بھی زیادہ ہوگئی اب اس نوجون نے تم م اطراف این ن میں بلنچ باب کا ڈیکا بچ دیا اور عرصہ ور زنک ای کا م میں مصروف رہا ہے، ب تک خا قان ( محد علی ) میر کمیا تو اس وفت بیانو جوان طهران والبس تعطيابه

#### رازداري

جناب بین اک خفی خط و کتابت حضرت باب سے جیشہ جاری تھی ورملا عبد الکریم قزوینی درمیونی وسید تصاور ای بناء پر جب طہران میں بابی فد جب کی بنیاد پڑگئی۔ اور باب وبہا ، دونوں سیاسی زنجیروں میں جکڑے گئے تو یہ تجویز ہو کے مرزا کی پردور بہا ، کو یہ عہدہ دیا جائے تو اس طریق سے بہاء کی رہائی ہوگئی۔ اور مرزا یجنی روبوش بوکرا ہے گئام جواکہ کوئی بھی اس کی شن خت جیس کرسکتا تھا۔ اس پر حضرت باب بہت ہی خوش شے کیونکہ آپ کاار دہ بھی کہی تھا۔ ب بہا، جب عتبات عائیات کی زیارت کر کے بغداد پہنچ تو آپ نے وہ وعوى ظاہر كرويا جوياب ئے بغذ جين كے فقره ميں پوشيدہ ركھنا ہو، تھا (يعني سے كا دعوى عدد جین کے بعد ہے میں ہوگا ) ب ہوگ جیران ہو گئے اور ای جیرت بیل پھی تو بیعت میں و، خل ہوئے تکر عام طور پر می ہفت شروع ہوئٹی اور روپیش کیجی کبھی کبھی نقیرانہ ہاس میں وقتا فو قناملا قات کرنا تھا۔ ایک سال کے بعد آپ نے عراق عرب سے کر دعثا ہے کے ملاقہ میں ج کرا قامت ، نقیار کرلی اوروہاں دوسال کی اقامت میں ایسی عزمت کشینی ختیار کی کہ کسی رشتہ دار ورخدمتگارکوچھی احداث نہتی اس کے بعد جب جمل سرکلو میں و روہوئے تو سے ک شہرت ہوئے نگی اور جا رو ساطرف ہے ال علم نے سپ سے مشکل مسائل خل کرائے شروع كرديتے اور آپ كى عزت واحر ، م كرنے كے اور ،ب بايو ر كوبھى معلوم ہوگيا كہ جبل سیمانے میں ایک ہزرگ طاہر بھوا ہے قوہ شناخت کر کے اپنے وطن لے گئے۔ آپ آ گئے تو بالي بهت ہي برنظمي ميں تھے آ ب نے حكم د مصوع كداب مقابد بالكل چھوڑ دوتا كر تقفى امن کا مزامتم ہے جاتار ہےاور چونگہ عقائد برکسی کا ڈورٹیس چانا اس سے تبدیل عقائد کا ممان ندرہ اور ای طریق مر پینتیں (۳۵) سال گذر کھے وراس عرصہ میں جب مجمعی بھی قتل ہالی وقوت پذیر ہوتا تو ہا ہیوں کی طرف ہے ہالکل خاموثی رہتی اور صبر واستقد ل نشروش عت کا باعث بوتار لانَّ التدبير سبب التعمير\_

## خاموش مقابليه

روایت ہے کہ یک تعلیم یافتہ بائی نے مقابلہ شروع کردیاتو دوسروں نے خاسوشی کی تعلیم دی اس نے اس کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم دی اس نے اس کی تعلیم دی اس نے اس کی تعلیم دی اس نے اس کی جیر آذیر سیاست کردیا جب کی شرے اٹا رے تو اس کی جیب سے میتج ریکی قال بھاء الله ان الله بوی من الله تعلیم تعلیم من الله تعلیم من الله تعلیم تعلی

فعليكم بولاة الامور ولا ذا بجمهور. وان اعلمتم قوضوا الامور الى الرب الغيور. هذا سمة المخلصين وصفة الموقنين.

افسر نے کہا کہ اس رقعہ کے ہموجب بھی تمہیں مزاسطے گی تو اس نے ہمروچ ثم قبول کر کے مزاما فی کو برداشت کرنے کا ظہار کیا۔ اس پر بفسر نے مسکر ، کراسے رہ کر دیا۔ بہر حال جناب بھا وہ مقد کی تعلیم میں امور ذیل کی بنیا دکومت کم کرنا منظور تھا۔ تعلیمات بہا نینہ جو خاموش مقابلہ برجی ہیں اور جنہوں نے حکومت کو نبچ دکھ یا تھا۔ ان کی مختصر فہرست یہ ہے کے تشویش محسن اخل ق تحصیل معارف فی لا فاق ہو۔

#### تقليمات بهاشير

جمع اتوام عالم ہے حسن سلوک، ہر یک کی خیر خوبی اور الفت و تنی وہ اطاعت
و نقید وہ تر بیت طفال، ہم رسانی ضرور بات ان نی ، تاسیس سعادت حقیقة وغیرہ۔ ان
و فقات کے مصل بی سپ نے اطراف ایران میں سحا نف روانہ کرد یئے جو آج سوائے
چند تحریرہ ت کے بدخواہ وشمن کی وستبرد ہے تن م کے تن م ناچیو تیں، ان میں ہمی یہی تعییم تقی
کر تہذیب وظل ق کی طرف توجہ دل نی جائے دور بال فساد سے شکایت اور اپنے بولگام
مر بدول کوسر زنش کی تقی

ایک تحریکا ظامد یہ بھی قدید ش دات تیں بالدوہ میرے سے باعث عوات میں ایک تحریک اللہ وہ میرے سے باعث عوات مورت ہے ایکن جو میرے عقیدت مند جھے قیدش دست ہے۔ اس کے بحدیث شیطال اور اللہ کے تائع ہو کے بین ان کا وجود میرے سے باعث دست ہے۔ منهم من اخذ اللهوی واعرض عما امرو منهم من اتبع الحق باللهدی فالذین ارتکبوا الفحشاء وتمسکوا بالدیا انهم لیسوامن اہل البهاء خدید کی لئے ہرایک دورز اندیش

ابنا ایک مین مبعوث کیا ہے تا کہ معدن انسانی سے جوا ہر معانی کا انتخر ان کرے۔ دین اجی كى ينيا وبدي كدا ختروف ندويب كوبغض وعن دكاسب ند مجما جائ الان لها مطلعاً واحدآ والاختلاف انما هو بمصالح الوقت والزمان المهاال بهاءأوهيركك انھور ورسب کو مدا دوتا کہ درمیان سے ختلاف مذہبی رفع ہوجائے محبت اہی اور کتلو قات مررحم كرنے كيلئے كھڑ ہے ہوجاؤ۔ غدى كينة تحت آگ ہے جس كا فروكر نابز امشكل ہوتا ہے اميد ہے کہ تمہر، رک کوشش ہے ہے ہے گئے جائے گئے۔ کئی دفعہ دو حکومتیں ای یا عث ہے آپاں ہیں لكراكر باجمی بلاكت كاسب سن يكی بين اوركی ايك شبرای كے نذر ہو يك بين سنج ن كا نثان تك بحى ثير الأحده الكلمة مصباح لمشكوة البيان الاال المتم سب تحروا حد مواورا مک بنی کے بیتے ہو، اتجاد سے مع شرت کرد اقسم بشیمس الحقیقة تور ا تفاق سعه اطراف عالم منور بوت مير سائله وقيب بمااقول لكم يورى كوشش كرو، صيانت عالم اورها ظت نساني كاعي مراتب يريني حاق هذا هوقصو سلطان الآمال ومامول مليك المقاصد بمين خداتك للسعاميد بكرسلطين عالم كوشس عدل ك تجلیات سے منور کریگا اور وہ اس سے ونیا کومنو رکر ایس مجے۔ تعن قلنا حوق بلسان الشريعة ومرة بلسان الحقيقة والطريقة والمقصود اظهار هذا المقام الاعلى وكفى بالله شهيدا\_ دوستوا روح وريحان سے سو شرت كرو\_ اگركلمد فير تمہارے یا ک مودور فیرے یا کٹیل تو ہے پہلی دومنطور کرے تو بہتر ورندج نے وو۔ ور اس كون يس نيك وع كروه بيدري اورجفا كارى كابرتا دُاس بيدمت كرو لان لسان الشفقة جذاب للقلوب ومائدة الروح بمئابة المعاني للالفاظ وكالافق الاشواق المحكمة والعقل\_اگراس مخرى زيانه بين لوگ خاتم امريكين (روح، مواه

فدہ) کی شریعت برعمل پیر رہے تو ان کی حکومت کا قلعہ بھی مسارنہ ہوتا وران کے آباد شہر مجھی ویران نه ہوتے بنگدامن والان کے طروا تنیاز ہے مزین ہوجائے۔ مگرا ختد ف امت المعدل بيمضوم ( ميں بھاء بند ) ہوم ظہور ہے ليكر تنج تك غافلوں كے ہاتھ ميں مبتلہ رہا ہے۔ بھی عرق بھیجا گیا اور بھی اور نہ ( اڈر یا نویل ) وربھی'' عکا'' میں جدوطن کیا گیا۔ اللذي هو منفى للصوص والقاتلين وراس وتت معوم بيل كريميس كهاب يرجد وطن كيا ج بنگاءاب جوہوموہ و محربه برے احباب كافرض ہے كے اصدح عالم بيل كوش ل رہيں ، كيونك جو کھی جم برمصیب گذرتی ہے وہ رفعت کلمد تو حید کا باعث ہے ۔خلوا امواللہ وتمسكوا بدانه نزل من لدن امر حكيم، فاقسم بشمس الحقيقداش برءكا اصلاح عالم کے سواکوئی اور مقصد تہیں ہے صدقی اور صفایران کی بنیا و ہے ورف ہرو ہاطن یکس ہے۔ اعمالهم علیهم شاهدة ن ے اثباں دکھ کر پدیگ جاتا ہے کہ ن کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایا معراق ( بغد و ) میں مجھے ہر آیک ندہی فرقہ ہے الفت تھی جس کا تتیجہ میہ ہوں کہ جومن فق بن کر بھی جہاری جماعت بیں وافل ہوا وہ مومن بن کر ڈکل فضل کا درو زه بر یک موافق وفی لف کیئے کھر ہوا ہے۔ لمعل المجرمین بھندون الی بحر وحمة اسم سقار كے تجيات فا بر جور ہے ہيں اور اشرار بھى اير، ركى عف ميں كر كورے ہوگئے ہیں۔اوگ ہم سے کنارہ کش ہیں کس سے ؟ اس کے دوسیب ہیں۔ اول مان سے امران کی تالفت، دوم جال ما بیوں کے عمال۔

علاء ہے مرادہ داوگ ہیں جولوگوں کو بحررحمت پر آئے ہے رو کتے ہیں درت جوان میں سے عامل میں دہ تو دنیا کی جان اور روح روال ہے۔ وہ عالم بڑا ہی خوش نصیب ہے،

جس کے سریرتاج مدر ہے اور بدن پرانساف کالبس تمودارے فیوضی قلم النصح للاحباب بالمحبة والشفقة والحكمة والمدارة المظلوم مسبحون اليوم وناصر جنود اعماله واخلاقه لاالصقوف والجنود ولا المداقع ولا المقلدائف نبك عمل يك بهي بوتو مثى كو جنت بنا ديتا ہے ۔ دوستوں ( مجھ ) مظلوم كي احازت اخلاق مرضية أوباعمال طبيه كے ساتھ كرو۔ ہرا يك كافرض ہے كدة رو وُ كمال يريشخ اين کمایت پرنظرنہ ڈالے ہکدخدا کی رحمت پرنظر ہوئی جاہیے۔ایبے مٹاقع پرنظرنہ کرو بلکدوہ اشياء بين نظر ركوك جن ع كلية حيد بهند بوادر جو وبوس في سائلس كوياك ركفو كيونك موس اور متنی کا ہتھے رتفق کی ہے تفق کی ہی وہ زر ہے جس مر بغی اور فحشاء کے تیز نہیں بڑتے ۔ اس کا عم فتح مندریا ہے اور ایک زیروست محکم ثارکیا گیا ہے۔ بھا فتح المقوبون مدن القلوب باذن الله وتيايرتاريكي حيه في يولى باوروس ميس روشى صرف حكمت وسائنس ے حاصل ہو تکتی ہے۔اس سے ہرحالت میں اس کے مقتضع سے کا ڈیال ضرور ہونا جا ہیے۔ برايك كام ادر برايك بات كم وتد شناى ، يك برا فلق بوهن الحكمة الحزم لان الانسان لايجب عليه ان يقبل ما قاله كل نفس تم ضر ے ك اينے عابتك ورغواست كرو لانه لايحرم عباده من رحيق المختوم وانواراسمه القيوم يا احباء الله يوصيكم قلم الصدق بالامانة الكبرى. لعمرالله تورها اظهرمن نور الشمس قد حسف كل نور عند اشراقها لمطلب من الحق ان لا تحرم من اشراقاتها نحن دللنا الجميع بالامانة والعفة والصفاء والوفاء واوصينا هم بالاعمال الصالحة الطيبة والاخلاق المرضية لتكون الكلمة قائمة مقابل السيف او الصبر مقابل السطوة و الالقيام في مقام الظلم والتفويص عند الشهادة. جومصائب ال مظلوم بن عت پرع صدی مال سے ناز ر جور ہے ہیں ان کومبر وشکر ہے جیل رہ ہور ہے ہیں ان کومبر وشکر ہے جیل رہ ہو ہو ہے دالمک کل من له عدل و العصاف دال مظلوم نے نصری شرف اور مواعظ حدد کے ذریع ہے ، ہے آ ہے وہ ہر موج کیں۔ کیونک تازعات فربی بنایا ہوا ہے کہ جو نفول میں خر نے مضم جی وہ سب فل جر ہوج کیں۔ کیونک تازعات فربی انس فی ایس فی ایس کی موج کیں۔ کیونک تازعات فربی انس فی ایس فی ایس میں ایک کی ارتب خلق الله میں خراج وہ وہ موس میں ایک بی سف رش کا کلد ہیں علی علی کے مت نے ترس کیا کے حدمت میں ایک بی سف رش کا کلد ہیں میں ایک بی سف رش کا کلد ہیں کر تے لی یصیب الا ماکت انگوں نے کوئی احمان نہ کی اور یذر س فی میں گئے کوئا تی دی اس ایک اور یذر س فی میں گئے کوئا تی دی اس نے انس فی علی ہوگیا ہے۔

#### شكايت أزائل زمان

اورصد ق کبریت احمرونی نصاف کی دخمن ہے اور اہل جن کی طرح ان کواس سے فقرت ہے۔
سبحان اظفہ لیم یت کلم احد بھا حکم بعد اظفہ فی مقلعہ اوض ۔ اپنی وقد داری اور
اقتد ار بن هائے کیسے انہوں نے اچھی بات کو برے پیرا سے بھی ظاہر کیا اور مصلح کو مفسد بنا بو
ای قتم کے آدی ذرے کو سوری بنا دیتے ہیں اور قطرہ کو سمندو ظاہر کیا اور مصلحین ای ور مصلحین بنا دیتے ہیں۔ ور مصلحین بنا دیتے ہیں۔ بخد ایے گئے اور قطرہ کو سمندو ظاہر کرتے ہیں ، ور مصلحین بنا دیتے ہیں۔ بخد ایے گئے اور قطرہ کو سمندو ظاہر کرتے ہیں۔ ور مسلمین بنا ہے ہیں۔ بخد ایے گئے اور کرتا جا جے بیں۔ دوستو اضدا سے در نواست کروکہ جود تیا کرتا جا ہتی ہے، سے پورا کر سے اور قدا سلطان کی امداد کرے تا کہ تمام مزین طرہ زائس سے مزین جوج کی اور اس مطلوم کی وفا داری بھر کی امداد کرے تا کہ تمام مزین طرہ زائس سے مزین جوج کی اور اس مطلوم کی وفا داری بھر کردے ہوئے رہا کردے اور سے جریت کا تمذہ عطافر بائے۔ ججے ایک گذارش کرتا ہی ضروری ہے ۔ جے ایک گذارش کرتا ہی خطرہ ری ہوئے ایک گذارش کرتا ہی خطرہ ری ہوئے کے دوروری میں میں جن ب تو ب عظم معتد اردور مرزا

فر ما دیے اس مظلوم کے متعلق کچھ جھوٹ موٹ شکایت کی ہے جس کا ذکر کرنا میں من سب نہیں مجھتا۔ میں ایسے مرمیوں ہے میل جول ہی نہیں رکھتا۔ ہاں مجھے نتا یوو ہے کہ جہب میرا مقام اسپری شمرون میں تھ تو لیک دفعہ عصر کے دفت مجھے ملے تھے اور دوسری دفعہ صبح جعد کوملا قات ہوئی تومغرب سے مہید و اس کئے بھے گرا یک فرض تھ کہ ج تی بات کہتے جوآب کومعلوم ہوا۔ یا ابن الملک میری درخواست "ب ہے صرف ہی ہے کہ عدل و، نعما ف ہے دیکھیل کدائل مظلوم بر کیے مصر کب سے تصرور سرے ہیں طوبی لنفس لم يمنعه شبهات اهل الهوى من اظهار العدل ولم يحرمه من انوار نير الانصاف يا اولياء الله في اخرالقول نوصيكم مرة اخرى بالعفة والصفاء والامانة والديانة والصدق ضعوا للمنكر وخذوا المعروف هذا ما امرتم به في كتاب الله العزيز الحكيم. ظوبي للعلمين في هذا الحين ينوح القلم ويقول يا اولياء الله كونوا ناظرين الى اقتى الصدق منقطعين عمن سواه احواد طلقا لاحول ولاقوة الابالله ببرعال اس برعت كمتعشم لك ايران میں الی روایات مشہور ہو چکی تقیں جو ٹ نی تہذیب کے خلاف میں اور مؤمید الہیا کے مخالف ہیں گر جب انکامیح مسلک معلوم ہوگیا تو وہ تم م شکوک رقع ہوگئے اور حقیقت حال کھل گئی اور ثابت ہوگیا کہ ان روا بتوں کی بنیا دصرف طنون فاسعدہ برتھی ہمیں ہوگوں کے اخلاق ير ،عتر اخن نبيل محر بعض عقا مُد مرضر ورجم معترض بيل \_

#### مسئلة عراق

خلاصہ بیہ کہ جوں جول اس جماعت کوئنگ کیا گیا اس کی شہرت ہڑھتی گئی اور جس قدرا سے دمایا گیا ہی قدرا بھرتی گئی۔ یہ ساتک کہ غیرمما لک کے نوگوں نے بھی ارادہ كراي كهاس جماعت سال كرايية كارو باريس ترقى عاصل كريں \_گرشني ها مفه(حضرت بیدہ) کی قدر ہوش رہے کہ کی کواین راز دار نہ بنائے تھے اورصرف نیک نیکی اور مقاصد خیر کی تقییجت کر کے رفصت کردیتے تھے۔ چنانجیم ق میں بید مسلک بہت مشہور ہوگی۔ ممی مک غیرے مامورین بھی آپ سے عقد خوت پیدائرنا ویتے تھے مگر آپ نے بنی عکومت کے خلاف ان ہے کوئی بخت و مزنہیں کی۔ یہاں تک کہ، گرٹ بی خاند ن میں ہے كسى أيك نيه بهي س مخالف نة تحريك مين حصد ميه تواس كوجهي و انت ديا ورفر مايا كه سيكسي فتيح حرکت ہے کہ انسان تخصی فوائلہ کی خاطر اپنے آپ کو بلاکت میں ڈول کر دیجی اور و نیاوی ر مورئی حاصل کرے۔ ممکن ہے کہ نعال تمام جرائم کی برداشت کر سے مگر ہم وطنوں ہے خیانت کی تا بنہیں اسکتا ہی بنرا التیاس بند مرکن ہ قابل مغفرت ہیں تھرا بنی حکومت سے غد سری اور ہے و فائی کرنے کا گناہ تا ہل معافی تنیس ہے کیونک سے انسان کا وین بھی خراب ہوج تا ہے اس سے وہ حکومت کے شیرخواہ ٹایت ہوئے اور حقوق وفا داری میں مقدس منجھے گئے' تو اہل عراق نے ان کی تحسین کی اور میان وطن نے ان کاشکر بیادا کیا اس لئے خیال تھ کہ حکومت ہمیان کو میچ رپورٹ دی جائے گی محمر رستہ میں بعض مشاکخ کی مہر یونی ہے کیچھ سک الٹ بلیٹ یا تیں گھڑی گئیں کہان کرجیرت ہوتی ہے اور خیال پید ہوتا ہے کہ یہ یا نیں صرف رفعت دنیا وی حاصل کرنے کیسئے گھڑی گئی تھیں کہ ما دِش ہ کے حضور یں اقتد ارد نیوی حاصل ہوجائے۔

### جنزل بغدادکی نا کامی

اور چونکہ شائی در بار میں ار کین سلانت سزادی ہے کا منبیں کر سکتے تھے ور وزراء بھی کسی مصلحت کی وجہ ہے خاموش تھے اس لئے مسئلہ عرق کے متعلق بہت ی جھوٹی

ر دایات شائع ہوکر کیرورت مزیج شرہی کا ماعث بن گئیں اور چیغل خوروں نے ول کھول کر جوجا ما گھڑ میاا درمئلہ مراق نے بڑی اہمیت پید، کر لی محرجز ل قو سوادس نے جب اصلیت م بوری بوری احد ع یائی تو ستقدل سے اس مسئلہ کوس کرنے میں کھڑ ہے ہو گئے لیکن جب م زا ہزرگ فان افعہ د کے جمز ل کونسل مقرر ہوئے قوچونکہ ناعاقبت ندیش تھے عمو ما اپنے اوقات عزیز کوغفلت میں گذارویتے تھے تومث کُنے عرباق نے پختہ رادہ کری کہ اس گروہ کا استیصال کر دیا جائے۔اورجس لڈربھی ہوسکتا تھ حکومت ایران کو اس ار وہ کے پورے کرنے میں تقرر وقتح کو گے ذریعے ہیں ہے زورے پراھیجنٹے کرنے کیلئے روز اندشکارے کا ا یک بڑ طوہ رلکھ کررو نہ کرتے تھے تھر چونکدان شکایات کی پچھاصیت نہتی س نے خدا ک طرف ہے ان پرعملدرآ مدکرنے میں ٹاخیراور دمریژنی گئے۔ آخر تنگ کرخود جنر ں بغداو اورمث کخ بغداد نے یا ہمی مث درت کیلئے کاظمیلین میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں علا ہے نجف اور علی ئے کر بلائے معلٰی کی حاضری ضرور ہی قرار دی گئی تو تمام مجتِد تشریف لائے مگر کچھاتو واقعات پر اطلاع یا کرتشریف او ئے تھے اور پچھ صرف تغییل تقم سلط فی سینے حاضر ہو گئے ورشہ ن کوانسلی حالات ہے اطلاع نہتھی۔ چنا نبحیہ حضرت خاتمیۃ محققین شیخ مرتضی رکیس الکل بھی ۔ ملمی کی عالت میں آ کرش ال ہو گئے ۔ مگر جب آپ کو صل حقیقت منکشف مولى أو فرمان الكريجي بهي تك بالى مدجب كى واتفيت نبيس اور وقا مجر مجص مدفرة قرسن شریف کے خلاق معدوم نہیں ہوتا اس لئے مجھے معذور سمجھا جائے اور تکفیری ثنوی دینے میں جرا بک ومجبور ندکیا جائے۔ اب جنر ل بقدا داور مشائح کونا کا می اور ندامت کامنہ دیکھنا پڑا۔ جلسه برخواست جوا، وراوگ والپس گفر جینے گئے۔ انہی بیام میں مفسدہ پر داز، ورمعزول شدہ وزیر بھی چیچے پڑ گئے ،ورجھوٹی افوا ہیں اڑ ،دیں کہ حکومت اس ن ہا بیوں کی بخ کئی کا فیصد کر

چکی ہے اور منقریب تم م یا لی گرفتار ہوکرامیر ن پہنچائے جا کمیں گئے محمروہ سر م ہے زندگی بسر کررے تھے۔اب ہزرگ خان نے لوگوں کو ماہیوں کےخد ف اشتعال دار مَا شروع کردیو تا كەلۇك برايك جگەفسادىر يا كركان كودل كرىر ليكن جب بيدوسرى جال بھى نەچلى تو بورےنو ، وکاک ان کے خد ف میں کے اسلام مےمشورہ کرتا رہاور چندیا ہوں کے مصبحت وقتی کی بنا برحکومت عثانید کی تا بعداری اختیار کری جس سے بدج بہمی فیل بوگئ بہر صاب عُ إِنَّ ثِيلَ جِنْ بِ بِهِ وَاللَّهُ كَيَا رَوْمَ لَ يَا يَجْهَزُ مِا وَهُ عُرَصَهُ تَكَ مُتَّمِّمُ بِ وَرِهِ بِيورِ كَ شَهِرتِ ال قدر دور دور تک بھیل گئی کہ ہر ایک فرقد ان سے خوش تھا اور بزے بزے علیائے اسمام پی مشكلت حل كرائے كوآپ ئے باس حاضر ہوتے اور ہوك خيال كرتے كرآپ كاعلم جادو ہے یا کوئی عجیب فتم کا فیبی فیضان ہے۔ اسکے بعد حکومت عثمانیہ نے علم دے دیا کہ بالی بغداد چھوڑ ویں اس وقت اور اس سے بہیر گیارہ سب کے تیام میں بھی مرز ، یکی بدستور سابق تجیس بدر کر بی ادهمرا دهرگھومتا ریا اوراسر رٹوننگ کا کام کرتا ریا اور جب بیرقافیدا در ندکو رواشهوا

# اۋر يانو بل كوروا كى

اور حکومت عنا دید نے راستہ کی حفاظت ہر طرح سے سپنے ذمہ نی تو پھر بھی بیکی فیے اپنی طرز معاشرت نہ چھوڑی اور اپنے آپ کو غیر جانبدار ہی فلا ہر کرتا رہا ، بھی معموم ہوتا کہ ہند وستان جائے گا بھی یوں معموم ہوتا تھ کہ بہیں ٹرکی میں رہے گا محمر بھر میں کوک اور رائیل جائے کا پیختہ ارا دو کر لیا تھ جہال ہراس قافد کو گذر نا تھ پھر موسل بھی پہنچ کیا مگرو ہاں قافدہ کو گذر نا تھ پھر موسل بھی پہنچ کیا مگرو ہاں قافدہ کو گذر نا تھ پھر موسل بھی پہنچ کیا مگرو ہاں قافدہ کو گذر نا تھ پھر موسل بھی پہنچ کیا مگرو ہاں قافدہ کو گذر نا تھ پھر موسل بھی پہنچ کی موسل میں بھی تھا تھیں کو بہتا تھی تا کہ کہنچ کی قافدہ سے پچھوٹا میں میں ہے گو کس میں ہے بعد قافد استغول بہنچ قو حکومت نے کی ل حز ت

وتو قیر کے ساتھ فروکش کیا۔ پہلے قیام ایک سرائے میں تھ گرجب زائرین زیادہ ہوگئے تو تھیں بوم کے بعد دوسری جگہ تیدیل کرنی میزی بگر دہاں وشمنوں نے اڑا دیا کہ بیالوگ کو بظ ہر خوش مزاج ،ور نیک خصاب ہل گھر در حقیقت نساد و بعناوت کامجسم شعبہ آتش ہیں ور برقتم کی من اے مستوجب ہیں ۔اس وقت گوجض راکین سلطنت یہ نے بھی مشورہ ویا کہ حکومت ہے درخواست کی جائے کہ اس تشم کی شکایات ہے جاس اس لئے ہمیں واپس ا ہینے وطن امران کو بھیجا جائے گھر یا بیول نے کہا کہ حکومت عثمانیہ جو تھم وے جمعیل متطور ہے ا اس سے سرتانی نبیس کر سکتے اور ایسا استقال و تصایا کہ جو راکین سلطنت بھی ماد قات کو تے تنے ان ہے بھی شکامیت کی بجائے میں کل اسپیر کی بحث شروع رہتی تھی اور معوم وانو ن میر بحث چیتی تھی ور بیجی کہ کر اگر خود حکومت کومطلوب ہوتو ہور سے حال ت کا مطابعہ کرسے، ورند ہمارے کہنے سے حقیقت حال کا مکش ف مشکل ہوگا اس کیے ہماری ذاتی رائے کولی بھی نہیں \_\_قل كل من عبد الله أن يمسسك الله يضر قالا كاشف له لنا برهان شافعی کی عرصہ بعد تھم ہوا کہ صوبہ دومیلی اور نہیں جے جد کیں تو وہاں جا کر با یول نے ڈمیے ڈال ویئے اور مکا **نات** تغییر کریئے۔

# مرزامحمه یجی کی علیحد گ

س امن وراحت کے ایام میں سید محمد اصفہ ٹی نے مرق بیکی ہے سپس میں میں سید محمد اصفہ ٹی نے مرق بیکی ہے سپس میں مسجھونہ کیا کہ تم یہ سے نکل چیو کہ میں مر بید ہوں اور تم بیر، ورتبیخ کے کام میں مصروف ہوں۔ احباب نے ہر چند سمجھ یا کرتم اپنے بھ ٹی بھی مائند کی گود میں اسٹنے ہوئے ہو اساحب مراتب عالیہ ہوئے ہوا ہا ان کا سماتھ نہ چھوڑ وا مگر س، حسان یا دو ہائی کا کوئی مرشہ ہوا تو انہوں نے اپنے مملغ سرایہ میں جھیج و شے اور وہاں جا کر چندہ شروع کر دیا۔ مگر جب حضرت

### حكومت امران كي خدمت بيس درخواست

جب بہ ، اللہ اور نہ بین تی م بزیر سے تو وہاں ایک ورخو ست معطان ایران کی طرف تھے تھی جس بیں اپنی صدافت دعوی ، حسن نہیں ور شعار ہا بیت کو درج کی تھی اور وہ ورخواست کچھ فی دی بین تھی اور کھی عمر فی سے بہر طال اسے لفی فدیش بند کر کے بول معنون کی کہ ہائم سلطان ایران ، اب کوئی بالی بدورخواست پہنچ نے کو تیار شیخوا کے خرم زا بدلیج خراسانی نے حوصد کر کے عرض کی کہ بیش بدورخواست ایران پہنچ دول گا۔ تو وہ روانہ ہوا جب وہاں پہنچ تو معنوم ہوں کہ سعطان ایل وقت شہر سے باہر تشریف رکھتے ہیں۔ اس سے ماروز موم موں کہ معنوم ہوں کہ سعطان ایل وقت شہر سے باہر تشریف رکھتے ہیں۔ اس سے راستہ کے قریب تین روز ایک پھر پر تی م کیا جوش ہی خیموں کے محاذ پر تھا۔ اور شب وروز صوم موں کے محاذ پر تھا۔ اور شب وروز صوم

وصلو قامین مصروف ره کرمنتظرفته که سیطان کایبال میرگذر بهوتو وه درخو ست پیش کردوں عمر ای انتفار میں بھوکا پیاسان قدر کرور ہوگیا کہ صرف تنفس بی یاتی رہ گی تھا۔ جو تھے روز سلطان ووربین ہے و کچورہے متھ کہ آپ کی تظریدہے پر پڑی تونی اعور ہے صاضر کیا گیا وراس سے درخواست ے کرا سے نظر بند کر ہے گیا۔اب سط ن گرچہ شدت بسندند تھے مگر ارا کین سعطنت نے اس کوسرا دینا شروع کر دیو کیونکہ بدان باہیوں بیں ہے تھ جو بعق راور سقلا ب وغيره ميں جلاوطن كئے عنے اور ميخيال كيا كما كر، س كومز اندوى كئي تو ؟ سئے دن ان کے قاصد آئے شروع ہور میں گے۔اب اے فکنچہ یس کھینی تا کہ وقل مارٹی کے حال ت بھی بٹائے مگرائ نےصبر وسکوت ہے کا م سا ور کھرا ہے زنچیروں میں جَنز کرتشہیر کیا'و وال میں بھی خاموش ریا۔ آخر جب کوئی حیا۔ کارگرند ببوسکا تو اس کی تصویر لے کراہے قبل کرویا الليا- ( تول مصنف ) ميں نے وہ خورتصوم رو بھی ہے۔ سلطان نے جب درخواست بڑھی تو بعض فقرات نے آ ب کے دل *پر گہر،* اثر کی اور چب معموم ہوا کہ بابی مذکور <del>قب</del>ل ہوا ہے تو سب نے نارانسکی میں کہ کہ کو یا قاصد کو پیغام رسانی کے چرم میں مثل کیا جا سکتا ہے؟ پھر علم ویا کے علائے شہراس درخواست کا جواب تکھیں تو شہر کے سرکر دہ ملی نے سرم نے جواب میں عرض کیا کرقطع نظراس ہے کہ وہ اس م کے نخاف ہے " کلین حکومت کے بھی خل ف ہے اس لئے س گردہ کا استیصال از حدضروری ہے۔ تگرسلطان کواس جواب سےاطمیز ان ندہوا کیونکہاس درخواست میں حکومت اور، سلام کے خد ف کوئی یا ے درج نجھی۔

#### اقتتإسات ورخواست

ذیل بیس ہم اس ورخواست کے چند فقرات بطورتموندورج کرتے ہیں۔ کہ اس درخواست کے پاپ اول میں بیامور درج ہیں۔مراشب ایمان وابقان ، فدائے روح فی سیمل الله، مقام اللیم ورض کثرت مصائب و آم، و شنوس کی شکایت سے برنا می،

اپنی برأت مقسده پردوزوں سے بیزاری، خلوص ایمان بنصوص فتر آن، از وم خلائل الرحمن
المتیاز عن مبائز انتاج او امر، جتناب عن النوبی، ظمهور قضیہ باب بتائید للی، ایل و نیا
کاس کے مقابلہ سے عاجز ہوتا، باب کا مصائب میں پڑتا تعییم کے بغیر موجیت ایزوی کا
حصول انجیب الی سے استفاضہ، اشراق علم مدنی، باب نصیحت کرنے میں معذور تقا۔
اکستاب کمالات مل شمانیہ الحقال بالحجیة الله المہیہ تشویق حصول مقام اعلی جوسلطنت سے
مجھی او پر ہے، المن جات والد بیٹال وغیرہ۔

ماب دوم میں اصل مقصد شروع موتا ہے جس کا ، قتباس ذیل میں درج ہے کہ ياالهي هذا كتاب لويدان ارسله الي السلطان. انت تعلم اني ما اردت الا ظهور عدله لخلقك وبروز الطافه لاهل مملكتك وشيتك غاية رجاثي ايد يا الهي حصرة السلطان على اجراء حدودك بين عبادك واظهار عذلك بين خلقك ليحكم على هذه الفئة البابية كان يحكم على من دونهم انک انت لعزیز المقتدر الحکیم حمب الحکم صور سلطان کے بندہ طبران ہے عراق کوجلاوطن ہو کروہاں پارہ سال تقیم رہا وراس عرصہ تیام میں مجھے میں قدرت ناتھی کے حصور کی خدمت میں اپنہ حال مکھ کر چیش کرتا یا کم از کم غیرمم لک میں پنا حال لکھ کر بھیجتا۔ سے بعد ایک مرکاری آ دی نے ہم فقیرول کوست نا شروع کردیا اور علمائے اسلام کو ہ دے خلاف برا دیجتے کرتا تھا۔ حالا لکہ ہم سے حکومت کے خلاف کوئی امر سرز دہیں ہوا تھا اورصرف اس امر کوشی و رکھ کرہم سے کوئی امریخالف سرز ون ہوجائے یت تی محال کھ کرمرزا معیدخان گودیا تا کہ کے خدمت میں پیش کرے جو حکم صادر ہوہم پرنا فذکر ہے مگر بہت

عرصه گذرت ير بھي كونى شائى تھم جارى شاہو ۔اس ئے ہم معدود ، چندعون كو چلے كئے تا كەنتلول خدا كى خوزىيزى ئەجوپە اگرەھنورغورفر ، كىم تۆپىسىپ ئىچىھىسىت مەمۇيەنظىرىكە کریپیر، ہوا ہے کیونگ ہم جہال کہیں ہوتے حکام وفت کو ہمارے خلاف اکس یاجا تا تھا 'عمر اس عبد فانی (جد والند) کا بمیشه مبی هم موتا تھ کہ کوئی ہائی فتند پر دانری میں حصہ نہ ہے اس میر میرے اعمال شاہد ہیں اور تمام و نیاج تی ہے کہ بانی گورس وفتت بہیے کی یہ سبت زیادہ ہیں لیکن فتندوف دے تنظر ہیں۔ آج پندرہ برل ہورہ ہیں کہمبروشعیم سے زندگی سر کررہے میں جب بندہ فانی ورندآیا تو کھی نے مجھ ہے سو رکیا کہ نصرۃ کامنہوم کی ہے؟ تو اس کو کئ ایک طرح جو ب دیئے گئے ان ٹس سے یک جواب یہاں بھی ذکر کیا جو تا ہے تا کر حضور مجى معلوم كرنكيس كراعدرح عالم كے بغير جهارا كوئي مقصد تبيس بيا۔ اگر چھفور مروہ لطاف البياتو منكشف نبيس موسكتے جوخد، تعالى في بغير استحقاق كے المعام كے جيں محرتا ہم اس قدر جناب کوضر ورمعلوم ہوجائے گا کہ مجھے تھی وفر است سے ضرور آراستہ وہیراستہ کیا جواب (ای لست مجونا کما يظه الاعداء) بال يك جوب جوسائل كولكر بحيجاتها وہ یوں تف کے عوالقد تع لی بیان ہر ہے کہ خدا تع لی دنیوں فیہا ہے مبتنتی ہے اس کا مقصد ہرگز منیں ہے کہ کوئی کس سے لڑائی کرے معطان یفعل هایشاء بجروبر کی حکومت اس نے مدطین کے پر وکر دی ہوئی ہے اس لئے وہ قدرت الہیے اینے اپنے مقدور کے مطابق مظ ہر ہیں، ورجو پکھواس نے اپنے بیے مخصوص کرر کھا ہے وہ دل ہے جوعنوم الہید، وَ کروشغل اور محبت اللي كامخزن موتا ہے اور جميث سے خد وند تعالى كا بدار، دو بھى جلاآ تا ہے ك ونيا و افیہا کے کھاشار ت سے بندول کے دلوں مرمنکشف کرے تا کہ اپنے تجلیات کے قبول کرنے کیلئے ان دلوں کو ستعد کرے۔اس سے ضروری ہے کہ مدینہ قلب بیس غیر کو دخل شہ

دیاج ئے تا کہ صبیب ہے مکان میں تیام کر سکے۔ یعنی ضدا کے ساءوصفات کی جلی قلوب یر عود ور دیو فرت باری صعود و مزول سے باک ہے۔ ب القرت " کامعنی رئیس ہے کہ کسی براعتر اص کیوجائے یا نفسانی بحث کی جائے بلکہاصل مقصد یہ ہے کہان مدائن قلوب کو فتح کی جائے جو ہواو حرص اور آزادی کے گئٹروں کی وستبرد میں قنا ہو چکے ہیں اور حکمت و بیان كى لكور چلاكرائة بخديش كرايات عدا هو معنى المنصرة ف دخداكو يستريس ب اورجه بل (بالي) اس مع بيشتر جوفساد كريجكه ميں وه بھي پنديده نہيں جوسكتااور جو شخص نصرة کا راوہ رکھتا ہے اس کا فرش ہے کے سیف ہیں ن ومع نی کے ساتھ یہیے اپنے قلب پرتصرف کرے اور غیرالند کی یا دے اس کو جاروں طرف ہے روک دے س کے بعد مد تن قلوب العبادكورج كرے هذا هو المقصود بالمصرة خدائة تعالى كى رضائل بارۋائے سے خودم جانا بہتر ہے۔احب کو جائے کہ الیمی شان دکھا کیں جس سے مخلوق الہی تتعلیم ورضا کا رات دیکھیں۔ اقسم بشمس افق التقدیس ضراکے بندوں کی نظر شی اور احوال اراضی کی طرف ہر گرنبیں ہوتی اورخد ، تعالی بھی محض فصل و کرم ہے صرف دوں کو و کھتا ہے تا کہ وہ دل اور نفوس فاعیر خاکی آپیشوں ہے یا ک ہو کر مقا وہت عالیہ بیس پہنچ سکیس ورشاس سط ن هيتي كوكسى طرح كے نفع ونقص ن سے تعلق تبيس ہے۔ كل **اليه راجعون والعحق** فرد واحد مستقر في مقره مقدس عن الزمان والمكان والذكر والبيان والاشارة والوصف والعلو والدنوولايعلم ذلك الاهو ومن عنده علم الكتاب لا اله الا هو العزيز الوهاب. اللي

اب سطان کا فرض ہے کہ عدر ورحم سے اس امر مہم میں کام کریں وردہ گول کی معروضات پر توجہ نہ کریں ، کیونکہ وہ سب فرضی اور بغیر دلیل کے بیں۔اس کے بعد ہمیں تھم

ہوا تو استغیوں حاضر ہوئے تگروہاں بھی حکومت عثانہ ہے حضورا ہے اصلی حالات پیش کرنے کاموقع شطااورہم نے خودبھی ارا دہ نہ کی تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہمارا ارا دہ کی قشم کے فساد اور بعدَوت کانبیس ہے۔ سعط ن ظل انہی ہوتا ہے جس طرح خدو کی تربیت کسی ماص انسان ہے مختص نہیں ہے ، سی طرح طل ابھی کی تربیت بھی کسی خاص بی نوٹ انسان ہے مخصوص نہیں ہونی جائے تا کے سا عالمین کی بھی تربیت میں فاہر ہواس اصوں پر بابی قائم ہیں اور سب كومعموم ب كدانهون في اسيع مقاصد جيموز كرمشيت ايز دى كوچيش تظرر كها بواب اوراس ہے بڑھ کراس صدافت گا نشان اور کی ہوسکتا ہے کہ محبت النبی میں بنی جان قربان مرر ہے ہیں، ورنہ بغیر سمی خاص مطلب کے کوئی تقلمند بنی جان ضہ نعی نہیں کرتا۔ کہا جا تا ہے کہ ہم مجنوت وریاگل ہیں مگریک ووشخص مجنون اور دیوائے ہوں تو ممکن ہوگا۔ کیکن ایک برژی جماعت کا و یو شہوناممکن نہیں ہوسکتا جس نے اس اصول کو قائم کرنے کی فی طرا پٹی جان ومال قربان كرديئے ہيں۔ پس كرياوك اينے دحاوى هي يخيس بين تو خالفين كے ياس کی جُوت ہے کہ ہم جھو ہے جن ؟ حاجی مرحوم سید مجھ نے روی کی ٹر تی میں جب و کا فتو کی دیا اورخود بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اگر جہ آب على مدرُ وان تھے مگران بربھی مدراز منتشف نہ ہوا کہتر بیت ایک بہت بڑ کام ہے۔ جیس مرس ہور ہے جیں کہ یا لی دورور زملکوں میں جلاوطن کئے جارہے میں اوران کے بیچے بیٹیم اور مائیس ہے ورا وکر دگی گئیں ہیں اوران کو سطوت سلط نی ہے، س لذر بھی قدرت نہیں کہا ہی ،ویا ویرلوحہ کر تکیس باوچوواس کے پھر بھی محبت الٰہی ان میں جلوہ گرہے۔ان کے نکڑے نکڑے کر دیئے گئے مگران کے ایس عقیدہ میں فرق نه " یا جس سے تابت ہو گیا کہ وحدت رحمانیہ کی طرف بالکل جذب ہو چکے ہیں۔ گو على شے امران ف سلھان كا دل جورى طرف سے مكدركر ديا ہے محرافسوں ہے كہ مجھے ميا

موقعہ بیل دیا میا کہ سے کے رو ہرو تبادلہ خیالات کیلئے ان سے تفتگو کروں۔ بہی گذارش کرتا ہوں کہ مجس من ظرہ متعقد کر کے ہمارے وعاوی پر مباحث ہوج ئے۔ ﴿فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ من صداقت كي عدمت تمنائ موت قراروي گئی ہے۔اب بخود بتا کیں کہ خدا کی راہ میں کس توم نے اپنی قربانی دی ہے اور کس کا ظاہر وباطن مکیا ں نظر آ رہاہے؟ بعض علوے اپرین نے بغیراس کے کہ مجھے دیکھ ہویا میرے مقاصد مرغوركيا موميري تكثير كافتوى ديديا بيه حااه نكه دعوي بلا ويل تسليم بيس موسكة اورندي ک ہری زبد وتقوی کسی کام آتا ہے۔اب میں صحیفہ فاطمید سے جو کلمات مکتوند کی عنوان سے مشہور ہے چند فقرات ایسے ملائے اسدم کی کلی کھونے کیلئے پیش کرنا ہوں جس بیس س نے ایسے میں و کیلئے یوں فروایا تھا کہ اے وحوکہ باز واتم کیوں حظائس کا دعوی کرتے ہو حالانكهتم بھير ئے ہو؟ تمهاري مثال صبح كاستارہ ہےكه بظا جرروش ور يكدار ہے اور باطن میں ربروان۔مم لک بنیدہ کیلئے ہد کت کا باعث ہے ( کیونکداس وقت رہزن لوٹ مار كرت جيں ) يوكر وايا في تهبه رئ تظير ہے كه بط برمصف اور در يونظر آتا ہے مكر باطن ميں يى مستخی رکھتا ہے کہ ایک قطرہ بھی زبان پرنہیں رکھا جا سکتا۔خداگی جنل ہر بیک پر ہے مگر مٹی ور فرقد متارہ میں تیولیت روشنی کی رو ہے بڑا فرق ہے۔ حدیث فدی میں خدا فرہ تا ہے کہ اُ کنی دفعہ، ےابن دنیا میں نے تجھ مرضح کواچی جلی ڈال گھرتم بستر راحت پرسوئے رہبے ور غير من مشغول موت و ميركر من والاس جا كرف موش ربا ورايخ فرشتور كوبهي نبيل عاما ك تم كوندامت تديور "وومرى رويت تال برك المداعي لمحيمي قد هيت عليك نسيم عنايتي ووجدتك ناثما على فراش الراحة فبكيت على حالك ورجعت النير

اس لئے ضروری ہے کہ معطان ہمارے مخاتفین کی ہے دلیل شکامیت پر توجہ شہریں۔قرآن جميد الله بالدهوان جاء كم فاسق بها فسيتنواك اور مديث شريف السبك لاتقبلو النمائية" يعل فورك بات نده نو" بهت عده عد يحدد يك الحريب اور جنہوں نے ویکھ میں ہے وہ اشلیم کر چکے ہیں کہ ہم اس مر برگمل پیرا ہیں کہ جس کا ہمیں خدا المُ يَعَمُ ويا به ووان كويرٌ بت حُين الظرب كر ﴿ هَلُ تَعَقِمُونَ مِمًّا إِلَّا أَنْ آمَا باللَّهِ وَمَا أَمْزِلَ إِلَيْمَا وَمَا أَمْزِلَ مِن قِبُل ﴾ يه رى نظري "ب كانوجه رئي ندى طرف كى بوتى بين اور ہمیں یقین ہے کہ اس شدت کے بعد ہمیں ضرور آرام سے گا گرمعروض ال مرصرف میں ے کے حضور خود اس محتی کوسلجھائے کی کوشش کریں۔ یا البھی ان قلب السلطان بین اصبعي قدرتك لوتري قليه ألى شطرالرحمة انك انت المقتدر المنان لااله الا انت العزيز المستعان - بال جوعلا ع اسام الي فش كو حقوظ ركه بوت ہیں، وین کے محافظ ہیں ہوائے نفس کے مخالف ہیں اور فیر مان اللی کے تابع ہیں توعو م کا فر ض ہے کہ ایسے میں ءکی تقلید کریں۔ اگر سلط ن ان بیونات برنظر ڈیس جومظہر الہام الرحمق (بہاءاللہ) برطام موے میں تو یقینا مجھ لیس کے کہ جو عالم صفات مذکورہ سے متصف موسکنا ہے وہ کبریت احمر (سرخ گندھک) ہے بھی زیادہ کمیاب ہے اور جواس وقت کے علیائے اسلام بين شَرُّ فَقَهَاءِ تَحْتَ ظِلَّ السَّمَاءِ كَتَم ين واقل بين مِنْهُمُ الْفِئنَةُ خَرَجَتْ وَ الَّذِهِ مَ مَعُولُهُ الرَّانِ روايات بين شك بيوتو بنده ثابت كرئ كوه شريبي هم جوسيدم تقنى مرحوم جیسے علی نے اسلام غیر جانبدار ہیں ان کے متعلق ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان الوكول في اصل مقصد الي يتى كى بوئى باور صرف با يول كى بذم يتع المي بوك بير ، اگران ہے یو جھ جائے کہتم نے کو ت ہی اس می خدمت انجام دی ہے یا سی امر متعلقہ ترقی حکومت پرتوجہ کی ہے کہ جس سے ملکی ما ساس کرتی ہو، تو خاموش رہ کر کہتے ہیں کہ یہ معترض بانی ہے، پھرا ہے تک کر ایکر مال بوٹ لیتے ہیں۔ جیبا کہ تیریز کا واقعہ مشہور ہے اور سلطان تک جُرِ بھی نہیں چینینے دیتے۔ کیونکہ اس جماعت کا کوئی معین ومدو گا رنہیں ہے۔اب ایسے وگ جب سلطان کی رعاید ہفنے کا حق رکھتے ہیں ان کے سو ورندا ہے بھی ظل عاطفت میں م ورش یار ہے بین تواس جماعت کوبھی ملک بیس رہنے کی مصافرت ہونی جاہئے اورار، کبین سلطنت کا فرض ہے کہ ایسے قو عدیاس کریں کہ تمام مذہبی فریقے امن وامان ہے زندگی بسر كرسكيس اور ملك مين ترتى موكيوتك ضداكا المتناء صرف يحى ب ك عدر والعداف ب ماياكي حفاظت کی جائے۔ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاص حَيوة ﴾ بدامر بعيد بكرايك فخص كى برعملى ے ایک جماعت کوسر ادل جائے۔ ﴿ وَلَا تَوْرُو اوْرَةٌ وَازْرَةٌ وَالْحُواى ﴾ نیک وبد برایک ارقد میں ہوتے ہیں مرعقند برانی کا مرتکب نہیں پوسکا۔ کیونک آگر وہ عالب مولی ہے تو اس کو ا پسے فعال کے رتکاب کی طرف مطلقا توجہ نہ ہوگی۔اگروہ حالب دنیاہے تو وجاہت طلی اس کوایے امور سے مانع ہوگی کہ کہیں وگ اس سے ہر گشتہ نہ ہوجہ کیں۔ مب حنگ اللهم ياالهي تسمع خيبي وترى حالي وضري فأن كان نداي خالصا لوجهک فاجذب به قارب بريتک الي افق سماء عرفک وقلب السلطان الى يمين اسم عرشك الرحمن. ثم ارزقه النعمة التي نزلت من سماء كرمك لينقطع عما عنده ويتوجه الى شطر الطافك اى رب ايده على اعانة المظلومين واعلاكلمتك وانصره بجنود الغيب والشهادة ليسخر المدائن باسمك لا اله الا الت العزيز الربم بس \_ كونى فعل في كا مرتکب ہو جا تا ہے تو بہاوگ شکایت کر دیتے میں کہ میغل تنتیج بھی ان کے مذاجب میں داخل

ہے۔ حاشا و کلامیں نے بھی ایسے محروہ، فعال کی اجازت نبیں دی ' پالخصوص ا ن افعال تبیجہ کی کہ جن کی نصریح قر" ن شریف میں موجود ہے۔ ویکھئے شراب نوشی کی مما نعت قر"ن شریف پٹی موجود ہے اور بیاوگ بھی ممہ نعت کرتے ہیں مگر پھر بھی وگ س کا ارتکاب كركين بين تومزايالي كمستوجب صرف بيبي عائس تفول قرربات بين ندبيرك علاسة امدم يركوني ومرعا تدكيم جاتا جـ بلي ان هذا الحزب يعلم ان الله يفعل مايشاه ويحكم ما يويد ـ اعتراضات بميشد بركيك عالم وجالل دونول يرجوت ييل بيلـ وكيف انبياءعليهم السلام عنزاف ت ين ندي سكرتو بعلا بدفرق كي حقيقت ركاما ب-وهمت كل امة برسولها لياحذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وما باليهم من رسول الا كالوابه يستهزؤون حضور خاتم الرسين كاظهور بورتو عارول طرف سے جرواستید ول کالی گئ کیں آپ ہر جیں گئیں ورلوگ ایذار سانی کو کارٹوا ہے بچھنے یکے ورعلائے بہود ونصاری نے حق ہے چٹم بوٹی کی ورس تیراعظم کوتاریک کرنے میں کو ش ہو گئے۔ کعب بن اشرف ،وہب بن راہب اور عبد اللہ بن الی جیسے ہوگ مقابلہ کے لتے کو ے ہوگئے، سخر مدمثورہ ہوا کہ حضور اللے کولل کیا جائے۔ ﴿ إِلْهَ يَمْكُورُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُو عَلَيْكَ إِعْوَاصْهُمْ ﴾ فرسيكم طع الورالهيك ولت ایسے واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔حضرت میسی السَّلَهُ الأَبْرِعلی علی المُعَلِين كافتوى نكاديا تھا اور مفتى حمان اور قاضى فيا ف كے تكم سے آب كوده حالات فيش آئے جو قابل ذكرتيس بير (المي ان رفعه الله الى المسماء) الرسلطان عم وية توشر آب كي خدمت یں اسیخ وہ بیانات تسی بخش بیش کردیتا جن سے جناب کو بھین ہوجہ تا کہ عندہ علم الكتب أكراب بحى على الاسلام كى رنجيدكى كاخوف شهوناتو أيك ايدا مقال سيروقلم كرناجو

الكاوسة جلدا

موجب اطمیمان ہوتا مکر متقصائے وقت سے قلم کوروک دیا گیاہے۔

سبحنك اللهم ياالهي تحفظ سراج امرك بزجاجة قدرتك لئلا تمو عليه ارياح الانكار من الذين غفلوا من اسرار اسمك ولاتدعني بين خلقك وارفعني اليك واشربني من زلال عنايتك حضور! ترم، طرف بیں تجروی کی سنگ ٹیخرک آئٹی ہے یہاں تک کہ میرے اہل وعیال کو قید کر رہا گیا ہے۔ مید کوئی پہلاموقعہ میں ہے بلکهای ہے بہلے وگوں نے آل رسول کوقید کرایا تھااور جب ومثق مِنْجِ تَوْ جِنَابِ امَامِ زِینِ العابدین ہے یو چھا گیا کہ کیاتم خارجی ہو؟ تو فر مایا کے نہیں ہم تو عباد الله (بن كه جن كي بدولت ايمان كي سرحد روثن جو كي ١٠٠٠ منا بالله و اياته ' اور بهاري طفيل دنیا ہے ظمت ٹھ گئ اور روشنی کیسل چکل ہے و محن اصل الامو و مبداہ و اول خیو و منتهاه پھرسوال ہو، کہ کی تم ئے قر " ن شریق، چھوڑ دیا ؟ قر، یا کہ قینا اموله الرحمن پھر یوچھ گیا کہ کیاتم نے خد کے صول وحر م کوٹیدیل کرڈ الاتھ؟ تو سب نے جواب دیا كُ تحن اول من الباع او امر الله "سب عديك بم في بي قرآن كي تابعداري كي تقى \_ سخريد يوجي كي كر پرتم ايسے مصائب بيل كيوں كر فيار بنو ي و آب ئے جو ، ب دياكة الحب الله و القطاعنا عما صواة" خد كي محبت اور دنيا ہے دل الثمالينے كي وجہ ہے ہم پرمصائب نازں ہو گئے ہیں۔ہم نے حضور کھنٹے کا فرمان صرف تفظی رنگ میں پیش نہیں کیا تھ بلکاس کے بحر حیات میں ہے۔ بیک قطرہ چیش کیا تھ تا کہم وہ ول زندہ ہوجہ سمیں اور ان کومعموم ہوجائے جو اس بدیخت توم ہے ہم پر نازل ہوا ہے۔ تائلہ ما اردت العساد بل تطهير العباد عما منعهم من المتقرب الى الله ـ ثان توسور ، تماا عا تك عزيت اليم نے نگھے بگا دير۔ موت على نفحات رہى الرحمٰن وايقظتني من

النوم يشهد بللك سكان جبروته وملكوته واهل مدائن غره ونفسه الحق \_ ججم آلام ومصائب سے یکی گیرایٹ ٹیس قد جعل الله البلاء غادیة لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة مصياحه الذي به اشرقت الارض والسماء جس قدر وگ مریکے ویں ان کوان کے وال و دولت نے پکھ فائدہ قبیس دیا اور سن مٹی میں ال کر شُه وَكُد، بَيْسَ لِهِ وَكُنَّ بِيلِ \_ تَائِلُهُ لَقَدْ رَفِعَ الْفُوقَ الاَّ لَمِنْ قَضَى الْبَحَقّ وقصى بالحق اين العلماء والعضلاء والامراء. اين انظارهم واين خزائنهم المستورة و زخارفهم المشهودة وسررهم الموضونه هيهات صارا لكل يورا جعلهم قضاء الله هباء متثورا فاصبحوا لاترى الا مساكبهم الخالية وسقوفهم الخاوية. ايما راي القوم وهم يشهدون. لم ادرفي اي وادي يهيمون الم يان لعذين امنوا ان تحشع قلوبهم لذكرالله. طوبي لمن قال بلي يارب حان وا ان هيهات لا يحصد الاماررع ولا يوحد الاما وضع. هل لـا من العمل ما يزول به العلل. ويقربنا الي مالك العدل. يا ملك اتي رايت في سبيل الله مالاعين رات و لا أذن سمعت. قد أنكر في المعارف وضاق على المحارف. كم من بلايا نزلت وتنزل قد استهل ومعي. الي ان يل مضجعي تالله راسي تشتاق الرماح. في موجب مولاه وما مررت علي شجر الا وقد حاطبه فوادي ماليت قطعت لاسمى وصلب عليك جسدی. فی سبیل رہی. بل ہما لدی الناس یعمهون غدا یرون مايلكرون سوف بتقل من هذا المنفى الى سجن عكاء.ومما يقولون انها اخرب مدن الدنيا واقبحها صورة. واردأها هواء واشها ماء كانها دار

حكومة الصدى, ارادوا ان يحبسوا العبد فيها ولسيد واعلى وجوهنا ابواب الرخاء تاثله بوينهكتي اللغب ويهلكني السغب ويجعل فرشي من الصحرة الصماء. ومواتسي وحوش العراء لااجزع وأصبر كما صبر أولوا العرم و ترجو من الله عتق الرقاب من السلاسل والا غلال. نسال الله ان يجعل هذا البلاد الادهم ورعا لهيكل اولياله وبه يحفظهم من سيوف شاهده و قضب نافذه هذه سنة قد حلت في القرون الخاليه. والا عصار الماضيه. فسوف يعلم القوم مالا يفقهونه اليوم. الى شيء يركبون مطية الهوى و يهيمون في هيماء الغفلة والغوى اي سرير ماكسر واي سرير مافقرلوعلم الناس ماوراء الختام. من رحيق رحمة ربهم العزيز العلام لنبلوا الملام واسترضوا عن الغلام. اما الان حجبوني بحجاب الظلام. الذي تسبحوه بايدي الظبون والأؤهام سوف تشق اليد البيضاء جيبا هذه الليلة الدلماء يو منذ يقول العباد ماقالته اللاائمات من قبل ليظهر في الغايات مابدا في البدايات. يومنذ يقوم الناس من الاجداث.ويسالون عن الترات. طوبي لمن لا تنؤبه الاثقال. في اليوم الذي فيه تمر الجبال. ويحضر الكل للسوال. في محضر الله المتعال انه شميد النكال. نسال الله ان يقدس قنوب بعض العلماء من الضغينة و البغضاء. ويصدهم الى مقام لا تقلبهم الدنيا ورياستها عن النظر الي الافق الأعلى. ولا يشغلهم المعاش عن يوم يجعل فيه الجبال كالفواش. ولو يفرحون بما راوه علينا من البلاء فسوف ياتي يوم فيديبكون. و ربي لو خيرت بين ما هم فيه من الغناء وما انا

فیہ من البلاء الاختوت ما انا فیہ الیوم الل بیش جستے ہیں کہ یں آیک غلام ہوں میرے سر پر ایک ہاں کے ساتھ لکتی ہوئی تکوار ہے ایمی پڑی کہ پڑی۔ پیر بھی خداکا شکر گذار ہوں اور موحد بھی اس کی طرف گذار ہوں اور موحد بھی اس کی طرف ورٹریں اور اس کوئو فیق وے کہ فق ابھی کے قریب ہواور رع یا کوئفر عنایت سے دیکھے ور اور یں اور اس کوئو فیق وے کہ فق ابھی کے قریب ہواور رع یا کوئفر عنایت سے دیکھے ور اے کچروی سے ہاڑ دیکھے اس کی مدل کر سے جیسا اے کچروی سے ہاڑ دیکھے اس کی مدل کر سے جیسا کے حروی سے ہاڑ دیکھے اس کی مدل کر سے جیسا کی مدل کر سے جیسا کی مدل کر سے جیسا کی اس کی ایس کی مدل کر سے جیسا کی اس کی ایس کی مدل کر سے جیسا کی ایس کی ایس کی مدل کر سے جیسا کی ایس کی مدل کر سے جیسا کی الوار جیسا ہی الوار جیسا ہو المقتد کی المحسمان القیوم ۔ نقی الوار جیسا ہو

اب جناب بهاء کے خلاقی احفام مکھے جاتے ہیں جو مختلف الواح ہے منتخب کئے كَ بَيْنِ عاشروا الاديان بالروح والريحان كل بدء من الله ويعود اليه. قدمنعتم من الفساد والجدال في الصحف والالواح. مااريد به الاسموكم نسال الله ان يمد اولياء كم و يوفق من حولي على العمل بما امروا به من القلم الاعلى.انتم جميعا ثمرة عضن واحد وارواق عضن واحدليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم ان الذي ربي ابنه او ابنا من الابناء كانه ربي احدا من ابنائي عليه بهاء الله وعناية يا اهل البهاء انتم مطالع العناية الالهية لاتلوثوا لسانكم بالطعن واللعن واحفظوا عيسكم مما لاينيقي ماعندكم فاعرضوه للتاس فان قبلوا فبهاوالا فمعوهم ولا تعرضوا بهم لا تكونوا سبب الحزن والغم فضلا عن الفساد. دين الله ومذهبه اتحاد اهل الدنيا واتفاقهم لاغير لاتجعلوه سببا للاختلاف والنفاق. توبية العالم من أصول الله على الأمراء أن يحفظوا هذا المقام. لأنهم مظاهر العدل و على الملوك أن يطلبوا أمرالرعية تفحصا من عند نفسهم حزباحزبا ليرتفع الاختلاف من البين لانهم مظاهر القدرة ما يطلبه هذا العبد انما هو الانصاف لا تكتفوا بالاصغاء فقط ماظهرمي فتكفروا فيه اقسم بشمس البيان لم نجعل مانطقنابه محل الشمانة ومفتريات العباد.

#### درخواست الل بصير

۱۲۵۸ مدیماء من اصحاب عبکاً میں پہنچ کئے دور مرزا کیجی ماغوس میں۔ س کے بعدائل لیصیریاب نے ارا کین منطنت سے درخواست کی کیسنط ن خود با بیوں کے حالات وریا فت کریں' کیونکہ جو پہنے کہ جو تا ہے وہ پھوتو میا خہ ہے اور پھے جھوٹ ہے۔ دراصل ما بول کوس سات سے بچھ مجھی تعلق نہیں بلکہ اس قدیب کی بنیاد صرف امور روحانی بھیق اش رات اورتر بیت نفول بر ہے ۔اود حکومت کا اصول ہے کہ بریک فرقد کی تگہد شت گرے اس ڈرہئب کی تحریرات جو جناب کوموصول ہوچکی ہیں، ان بیس بھی منع عن الفساد وراوشادالي الطاعة والانقيادكا علم جود براكر جاكومت في عقاكم م قبضه کرنا جابا مگرنا کامی رای جلد جس قدر دبایا ورا تھرتے گئے اسے حکومت کا فرض ہے كەدەسرى حكومتۇل كى طرح بەجھى با بيول كوآ زادى بخشے \_ كيونك بنب چھيٹر چھاڑ بندكى جاتى ہے تو ایسے نہ ہب خود بخو د فروہ و جاتے جیں۔ زمانہ بدل چکا ہے اب تعرض کا سوقعہ نیس رہا۔ ہاں بیضروری ہے کہ سیاسی جماعت کو دیا یا جائے کیونکہ وہ حفظ امن سے خلاف ہے اوراس جما عت میں سے بھی جو کمینہ بن کرتے ہیں ان کی طرزعمل کو ترجب قر آبرت وہا ج نے کیونک برایک ندیب ومت مساوات کوهموظ رکھتی ہیں۔ تمیں ساں گذر چکے بیں با بیوں **کو نتن**دوف و ہے کوئی تعلق نہیں رہا جکد سکون واغتیاد ہے زندگی بسر کرنا ینا شعار مذہبی بنائے موے ہیں۔ بذہبی مداخلت سیکین حکومت کے خد ف ہے جب تک حکومت ایران کا پیمسنگ رہا

حکومت ترتی کرتی رہی اور جب ہے بذہبی مداخلت شروع ہوئی بڑے بڑے عدتے كلدان، قرران اور شور وغيره باتھ ہے نكل كئے۔ اگرفتوى شرعيه كا مدمقضا ہوتو موجود ه ووس کے باتی فرتے (متشرعات میں بیٹنے یہ ،صوفیہ ادر ساترہ وغیرہ) کا بخراج بھی ضروری ہوگا ورنہ آئ قاوی شرعیہ مرحکومت نہیں چل سکتی ۔حکومت مرحا نیہ جوصر ف شاق حصہ میں قائم تھی آج دنیا کے 10 برحکومت کررہی ہے کیونکداس نے مساوات مذہبی کو قائم رکھا ہے اور مد خلت مذہبی کوخد ف حکومت مجھتی ہے آج بہندوستان بھی اس حکومت مرمفتر ہے،ور عدل وانصاف کے بنیجے زندگی بسر کررہا ہے۔متوسط زمانہ ہیں (جو حکومت روما کے تنزل ے شروع ہوکر فتح اس مقطعانیہ تک فتم ہوناہے ) پورے بیل بھی ملائے نہ ہب کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈورر ہی ہے تو دینیا کوچین ٹھیسٹ بیں ہو۔اور جب ندہبی حکومت اٹھ گٹی تو ویں کو آرام حاصل ہوگیا اور ہر یک ندہبی جہ عت اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لکی۔ اب میرحال ہے کہ ایشیاء کی بوی سے بیزی حکومت بھی پورپ کی چھوٹی ہے چھوٹی حکومت کا مقابلہ نہیں کر عملی ۔خلاصہ بیہ ہے کہ ( وجدان ،نسانی ) اور نہ ہی لکتہ نگاہ یک ایہ امر مقدس ہے کہ جس قدرا سکو وسعت اور سز دی دی جاتی ہے حکوشت ترقی پذیر ہوتی ہے،ور جس قدر س کونف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس قدر ملومت کونفصات محاماً برتا ہے کیونک قدیب خداکی امانت ہے اس پر . ث ان کا وخل نہیں اور دل اور روح خدا کے قبضہ میں ہیں حکومت کے قبصہ میں نہیں آ محقے۔اور نکتہ خیال ہر ایک کا الگ ہوتا ہے کوئی ووقیحش بھی آلیں میں متحدالی لنیں یائے جاسکتے ﴿ لِلْكُلِّ جَعَلْنَا مَنْسَكُما ﴾ حکومت نے جس قدر بانی فرب سے خلاف بمت خرج ک ہے، گروہ اصل ح حکومت می خرج ہوتی آج امر ن مب يرممتاز موتا\_

#### حكومت كاروبيه

(درخواست بها التداور درخواست بصیر کے بصد ) عکومت ایران نے تو دھالات کی پڑتال شروع کردی تو معلوم ہوا کہ تمام شکایات وجا بہت طبلی اور مذہبی عدادت یا فراقی مفاد میں بھی در مذہبی عدادت یا فراقی مفاد میں بھی تھیں۔ اس نے حکومت نے تمام شکایات کا سیسد بند کردیا ور جومظالم با ہوں بر دُھائے جاتے ہے میک دم بند کروئے گئے ، ور نداس سے پیشتر بارہ س ل کا عرصہ ہوا ہے کہ دو دبی تی طب بیانی میں کس دیا نت کے ساتھ کے دو بھی تی طب بیانی میں کس دیا نت کے ساتھ سے اس کی اصفہانی میں کس دیا نت کے ساتھ سے ارست کی کرتے تھے ور ملاجھ مسین خطیب جامع میجدا صفہانی میں کس دیا نت کے ساتھ سے اس کی کرتے تھے ور ملاجھ مسین خطیب جامع میجدا صفہان سے ان کا لین دین تھا۔

# فتل حسنين

جب صبات کی یہ تال ہوئی تو خطیب کی طرف اٹھارو ہرار رو ہے کی رقم نگل۔
چک مر بمبر لکھ دینے کو کہ گیا تو خطیب نے براس یا دراسے بچ فر کینے لوگول پر برطا ہر کرویو

کہ بید دوتوں تا جر بائی خریب کے جیرو جی اس لئے واجب النوریو ورستوجب خارت

ہیں۔ اس سے اوگول نے ن کا بائی ، ل بھی لوٹ لید اب اس خیل ہے کہ کین سلطان

تک بیر شکایت نہ کئی جائے ۔ خطیب نے تمام میں ءاسد م سے فتوی حاصل کر کے دولوں کوئی سلطان

گروادیا۔ وہ دولوں بھائی بھی اسے وجدانیات پرایے قائم رہے کہ ہر چندان سے کہ گیا کہ صرف، تا کہدو کہ (لسنا من ہلہ الطائفة) ہم بائی تیں تو تم کور با کر دیا جائے کہ المرائی ہوں نے گا۔

گرانہوں نے ایک نہ مائی اورا سے بر سے طریق سے ان کائی وقوع پذیر ہوا کہ غیر خدا ہب میں چونک اٹھ کی کہ مائی والے واقعات پیرا کرنے کی جراک بھی چونک اٹھ کا گرائی وقت عکومت ایران جس کی کوایے واقعات پیرا کرنے کی جراک بیا تی تہیں رہی۔ الحصم د لللہ علی دلک من فرغ من کتابته المسکین حول الزاء لیلة المجمعة ۱۸ رسم ہو جمادی الاولی کے مسلے ہمجوی

#### رباعيات "نقطة الكاف"

اس کتاب کا 'تخاب پہنے درج ہو چکا ہے اب ہم وہ اصول درج کرتے ہیں کہ بہا نیوں گیز دیکہ جن کے جزاء چارچ رہیں'' ورنقطۃ الکاف'' نے کتاب کے شروع میں کھھے ہیں

- اعداد: احاد (في الباسوت) عشرات (في المكوت) مئات (في الجيروت) الوف (في البلاهوت).
- مراتب القلم: مشيئة (مقام نار) اراده (مقام هوا) قدر (جهة ماء) قضاء
   (عنصرتراب).
- ٣- مراتب خلق: العلقة والمضغة. العظام العروق والاعصاب اللحم والجلد.
- ۴ . ظهورات نبوت: ادم ونوح، ابراهیم و دارد (بالا کتاب)، موسلی
   وعیسی محمد ﷺ (بالکتاب).
- ۵ انبارار بعد اول شهررس لت متعدقد محبت رسول مدکن بیضه و مدمقه م اود د جنت در و بیضه و مدرگ سپید زز هر قاتل و دوم نهر واریت مقام و در جنت زیر جد اب س زر در مگ زرد و از زبر شمشیر عبدارحن بن مجم مصوم نهرحسن مقدم او در جنت زمر و اب س مبزرنگ مبز از زبر - چیارم نبرسینی مقام او یا توت ل بس مرخ درنگ مرخ ازخون شبا دت \_
- قیامت د اصغر (قیامت ملک) صغیر (قیامت ملکوت) کبیر (قیامت جبروت) کبر
   قیامت لا ہوت)
- اسفار اربعه: من الحلق الى الحق. في الحق بالحق من الحق الى

الحق في الخلق بالحق.

٨... اهل باطن اهل أواد اهل عقل اور اهل تفسوس طيبة .

 اهل ظاهر: منصرف بعلویات منصرف بالحیوان منصرف بالنبات منصرف بالجمادات.

ا لوازم نبوت: عدم دعوائ محاب اظهار آیت و قتر ان آیت باادعا۔ آیت از صنف دعاء۔

الحرديد رب سامرية لم يره الا النبي اعطى المعجرتين. ظهور عصمة
 موسى, تعليم بداء\_

الم المنه الم الهيم. معرفت اللهية. القاء في الدار. ذبح اسماعيل. فتشال كلا الدخواستند.

اركان اربعة كلمه توحيد. أقرار نبوت. اقرار ولايت وامامت.
 اقرار بالابواب الاربعة.

۱۳ مقدم فنا\_ درفواد\_ درعقل\_ درنفس \_ درجهم

١٥ چېر رفر قدر علماو خباري عرف وعلى تا اصول شيخيه وعلى ع فقد با مرى واشر آل

۱۷ جنرب اول کدا دا داست دری چبار ملک یک ساس نا سوت در اد بوت برارس است در اد بوت برارس است در در براد بر ملک میشود \_ دخرب دوم ده بزار و خرب سوم صد بزارس ال و خرب چبارم بزار بزاد \_ چونک بر ملک دا دو دو آسمان (غیب و شهادت) ہے باشد ازیں جہت آسان بشت شدر رزی در مغرب دوم بر سانی ده بزر رہ ہے باشد وافت سمان بفتاد بزار \_ واینکہ وار دست که خلطت بر دوم بر سانی بر یک و فعد بزارس ساست \_ برگاه چب رطک گیر بید در ضرب دوم ہے شاد \_

۱۸ اس دور بدیج کاظہور اول دم النظینی بیں۔ اس کا بینام اس لئے پڑا کہ اس سے پڑا کہ اس سے پہلے غیر متنابی دورگذر چکے مخط جین کرروایت ہے کہ موگ النظین نے ایک ٹید پر آواز دی اواکی فرشتے نے جو ب دیا کہ آپ سے پہلے ہزاروں موی ہوگذرے جی اجن کی تحداد کی نید کی دیاد کی ٹید کی دائوں ہے بھی زائد ہے اور جن کی آواز بھی تھی۔ کی ٹید کی دیت کے دائوں ہے بھی زائد ہے اور جن کی آواز بھی تھی۔

# بہائی ن*ڈجپ کے مزید* حالات عبدالبہاء،عباس آفندی

جنب بہا ،انڈ کے صاحبز ادے عبد ابھا ہم جمد کوطبران بن ۲۳ می ۱۸۳۲ مطابق کم محرم الحرام ۲۳ البجری نصف رات کو پیدا ہوئے اور اس روز جناب باب نے مہدی تعدیدہ کا

دعوی کیا تھا۔ جب بہاءاللہ بغد د گئے تو بیصاحبر رہ آپ کے ہمر ہ تھ۔اور اس وقت س کی عمرصرف آتھ صاب بھی اور جب بہاء لقد جبل سیمان سے بغداد کو واپس آئے تو پھر بھی ہے ۔ پے کے بھراہ تھا اور س وفت اس کی عمر ہاروسا ستھی کھرآئے ہی بڑے برزے ال علم کو نیج د کھلائے مگا اور فخر بیہ کہتا تھا کہ مجھے سب کھانے باپ کے فیل حاصل ہوا ہے ورند میں نے مكتب بيل بيري المحاجي حاصل نبيل كيراس النيراس كانام شاب تحييم ركها كيا، ورحسن وجهال كي رو ہے بھی نوجوانا ن بغداد بیں ممتاز تھا۔ گیارہ سال کے بعد حکومت تر کیہ نے جب آ ہے کو التنبول بدا ریا تو اس وقت بھی بیص جبز ادد سپ کے جمراہ رہا۔ ، تنبول ہے یا کچ ، ہ کے بعد '' سیاکو ورندہ نے کا حکم ہوا ۔ تو پیصاحبر رو '' سیا کے ہمر کا ب تھا۔ اور وہوں یا نیج سمار مجبوب رے عملاً کی جد وطنی میں بھی عبرالبھاء ساتھ ہی رہے اور چونک آپ بہت تی مشہور ہو تھکے تے اس کے آپ کا خب مرکارا قاب گیا تھا۔ آپ باب کی خدمت پیں آخری وم تک حاضر رہے یہاں تک کربرے نندہ عسال کی عمر میں ۱۸۹۱ و قات یا گئے۔ عماً میں جب آچھ عرصه گذرگیا تو حکومت نے خاص خاص حدود میں نظر پند کر کے بیزیاں اٹھالی تھیں۔ اور بستان بھی آپ کی روئش تھی۔اورعبدالیوا وکڑا کے کی گرمی بیش بھی پیدا چل کر آپ کی حاضری ہے مشرف ہوتے تھے۔ کس کے کہا کہ سواری کیوں جہیں قرید لیتے ،تو جواب میں کہا كه جب سي به والله پيدل مفركرات جي تو كيا بين ان المفضل جو الأسواري برسفر كروب ؟ آب كوف ند في مير في محر علومت في آب كي تمام جا تبداد ير فيضر أربي جوا تف محر تاجم ما تج يو تج سوتك فقر برروي تقيم كي كرتے تھ اور سيائے باپ كى خدمت بيل بي س س را کی عمر تک شر یک مص نب رہے۔ ( کوک ۱۵ مومیری )

خلاصد ریہ ہے کہ بہا ، اللہ ملا مل عظا کوروانہ کیا تھا۔ ورعبدا بھا عباس

آفندی نے باپ کی و فات کے بعد گدی نظین ہوکر تبیخ شروع کردی تو حکومت نے "پ کو بھی و مین نظر بند کر دیا اور ۱۹۰۸ء جبکہ آپ کی عمر چوسٹھ سال ہو چکی تھی ۔ ہا کر دیا ۔ تو امر بیکہ و مین نظر بند کر دیا اور ۱۹۰۸ء جبکہ آپ کی عمر چوسٹھ سال ہو چکی تھی ۔ مال تک سر انجام دیا اور ۱۹۴۱ء میں وفات بائی ۔ "پ کے بعد شوقی آفندی گدی نظین قمر اردیے گئے۔

### شوقی آفندی

#### بهاءالله

مرزا حسین علی صاحب نوری (منسوب بقرید نور) کامی کو طهر این میل پیدا ہوئے اور اسلامی صاحب نوری (منسوب بقرید نور) کامی کا دونت کے جداور ندیس اپنا دعوی کارویو۔ اور سلامین یورپ کو تبدیلی خطوط روانہ کئے جو بالی آپ کے تاج ہوئے بہائی کہا ہے ، ورا پ کا برا بیٹا عبد ابھا معب س آفندی گدی کہا ہے ، ورا پ کا برا بیٹا عبد ابھا معب س آفندی گدی تشین ہوا۔ یہودی میں کے منتظر ہے ۔ عیمائی میں کے ظیور ٹائی کے یکے چھم براہ تھے ، اہل

اسلام کوایئے موعود کا انتظارتھا۔ بعرہ مذہب کے چیرو یا نجویں بعرہ کے منتظر تھے، زرش کی امت شيد بهر م كى ر دو كيدر ب يقير، مندو كهتر ته كدكر شن دوم آف والاستهاوروجرية فير امظام کے اور بہترین : نظام کے منتظر تھے اس نے جناب بھاء نے تمام مداہب کو دعوت اتنی دیه کی تعلیم دی اور دو کتابین تکھیں '' کتاب اقدس'' او'' رکتاب مبین''، بہت تی الواح بھی ہیں جولکھ کر ماوش ہوں کو روانہ کی تھیں۔ جو نوگ عبادات میر عامل رہیں وہ مہائی مذہب میں داخل نہیں ہو کئے کیونکہ س نہ ہب کا دروہدار کا م پرہاں سئے بچول کی تعلیم ضروری ہےاور نکاح بھی ضروری ہوا۔اور ہر بیک ملک کیسے اپنہ ینہ سم ورواج ،ورفقہی ؤخیرہ کا رسمہ ہوسکتا ہے ورنہ بیت العدل کی طرف رجوع کرنا پڑے کا سدطین کا احتر م قرض ہے کوشش کی جائے کے سراری و نیا کی ایک زبان ہوجائے ۔جباداور بحث ومباحثہ تم سرنا ضروری ہے ( كوكب١٢٥ يريل ٢٥٠ ع) كم محرم الحرام ٢٠ ١١ جرى ( ٣٣مني ١٨٣٢ء ) كوسيد على تحر شيرازي پھیں برس کے تھے، کیانی ف غدان وزارت سے متازفر دیں ،الندستا کیس برس کے تھے ور عبدالبھاءعباس آفندی اس روز پیدا ہوئے تھے۔ای روز سیدعی محمد باب نے دعوی کیا کہ میں مہدی موعوداور قائم "ل محمر ہوں اور من یظہر الند کامیشر ہوں اور <u>۱۸۵ء میں اس می</u>دان میں فقل کئے گئے جو پہلے ہے ہی میدان صاحب الزمان کے نام مے مشہور تفاق ہے کی وفات کے بعد جناب بہا ، نند نے س مذہب کی دعوت دی تواس قدرز نجیروں میں جکڑ ہے مُنْتَعَ كَدَانَ كُواشَهَ بَعِي نَبْي<u>َ سَكَتَمَ شَخْهِ - جار</u>سوگاؤَ سِ جِهِ كَيْرِ شَخِيرَ فَكُومت <u>نَهِ سب مِرقضيه كرم</u> اور عوام لناس نے گھر کا تمام، ٹائدلوٹ لیا اور جار یاہ تک محبوس رہے بھرمعدا الی وعیال اور لوکر جا کروں کے بغداد بھیجے گئے وہاں ہارہ ساں رہاں عرصہ میں رو بوش ہوکر دوسال پر قعہ پیش ہوکر جبل کر دستان ہیں عب دت گذار رہے ۔ور چند ماہ بعداور نہ کوجلا وطن ہوئے وہاں اعلان کیا کہ باب نے جس کی بشارت دی تھی۔وہ میں بی ہوں اب بالی بھ اکی بن گئے اور

عرکائے قلعد ش روانہ کئے گئے اور وہال قصرا تہجہ میں نظر بندر ہےاور <u>۱۸۹ء میں آ</u>کی و فات ہوئی۔عبدالبہاء نے ۱۹۰۸ء میں رہائی یا کر مریکہ میں آیکا غربب پہنچیا اور ۱۹۳۱ء میں وف ت بال -آب كى يتعيم تقى كرترك تقليد كرت بوئة م مداجب سے آز در بواوراصل حقیقت کی تلاش بیں رہوتا کہتم پر منکشف ہوجائے کہ سب ،ویان اور ندا ہے ایک ہی بین به اخوت عامیه صلح عموی ،محبت لوعیه آخلیم عمومی وجوب کتباب المان **(لقوله تعالی** جعلنا اشتغالكم بالامور نفس العبادة الله ) وحدة اللسان مجلس الاقوام ( کو کب ۹ فروری ۲۵ م) سلطان پر گولی چلانے کا واقعہ بغد، دکوجلا وطن ہوئے سے پہیے واقع ہوا تھا۔ ووس کی رو ہوش کے بعد ویس مند ویس تھ سال تی م کیا پھر قسطنطنیہ کو ۱۸<u>۲۳ء میں</u> روا نہ ہوئے اور اور ند کے بعد ع کا میں جس دوام کیلئے بھیجے گئے۔ جہاں چوہیں سال نظر بند رہے اور ای نظر بندی میں انواح سماطین نازں ہوئیں جو سعان ایران نیولین ٹالث سعطات فرانس، ملکه وکثو رہیہ زار روس، یوپ روہا، صدرمما مک امریکه کو روانہ کی گئیں۔ متحری عمر میں عکا ہے لکل مرح رمیل کے فاصلہ مرقعر بہجت کے مقام پر جبل کرال کے قريب دوسال تک قيم کي ۵ کبرس ش ۸۹۸ عکو دفات يائي ( کوکب ۲۰ گسته ۲۹ع) کوکپ کنونش مبیئی نمبر۵ ہے کہ علی محمر تاجر پشمینہ کے بیٹے تھے۔۴؍ کو پر ۱۸۱۹ء کوشیروز میں يير بوت اور ١٨ ١٨ عنه ١٣ الصر ٢٥ برس كرش باب الوصول الى معوفة الله كا وعوى كيا - مكه شريف ميس حجاج كرس من يبليدا علان كريك عظ كديل قائم بامر الله جول جب بوشم والیس آئے توامیر ن میں تہلکہ چے گیا اور حکومت نے سے کوقید کرایو اور تہریز میں • ١٨٥٤ وهي دت يا لي- آب كي تعليم ميتي ،عبادة البي تخلق بمكارم خدق مساوست زن ومرد در حقوق وغیرہ اپنی وفات ہے بہتے نوس کہا کہ عن یظھر اللہ ستے ہیں۔ ۱۸۵۳ء میں ہیں ہزار پالی مارے گئے۔ مرز، حسین علی خاندان وزارت طہران کا بہترین فرزند

طبران میں علاما و کو بید ہو ۔ پاپ دا دروز پر بتھے۔ پاپ کی طرح سے کوبھی عطائی علم تھا۔ سے ایرین کی عمر میں باب ہے بیعت کی اور قبید ہوا چھر جو رہ ہ کے بعد بغداد گیا۔اور وہاں گیارہ یرس رہا،ور جنب قسطنطنیہ کوسفر کیا تو بغداوہ ہے ہارہ دن کے فاصعہ پرنجیب <u>ما</u>شا کے ہاغ میں اسية بيني اور مريد ول كي سامتے معد ن كيا كه يكل هن يظهو الله البور - جس كي بشارت باب اور بنیا ، سر بھین نے دی ہے اور کہا ہے کہ زمین برحکومت نہی قائم کرےگا۔ البھی قسطنطنیہ میں یانج بن ۵۰ قیام کیا تھ کہ اور نہ کوجلا وطنی کا حکم آگیا۔ جہاں صرف بہوو وغماری رہتے تھے۔ وروہاں تین سال قیام کیواور ۱۸۲۱ء و ۸۲۹ء کے درمیانی عرصہ میں سلاطين ۽ لم كوتيد في خطوط رواند كئے۔ جن ميں دعوىٰ كيا كه " مجھ ميں خدا طاہر ہوا ہے " ملكہ وكۇرىيەتى جواب ديا كە گرتم خدىك مظهر بيوتو دىر تك قائم ر بيوگے درنىتم جميس كونى نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔جواب لجواب میں سے بیٹے نکھ کرتم دم تک حکومت کروگی ۔ز، روس نے ت پ کے زود کی عزت کی ۔ پوپ نے برامنایا آپ نے وح ٹانی لکھ کررواند کی کہ بہت جلدتم کورسوائی ہوگی تو فرانس وجزمن کی جنگ میں ملک عمالو سینل نے اس کوقلعہ میں قید کر دیا۔ شاه جرمن فریدرک تحراد جب ملک شام بی آیا اور مقامات مقدسه کی زیارت کی شاه میں آپ کے باس شیس آیا۔ باجود کید آپ نے دے بر بھی جیجاتھ تو آپ نے فر میا کہتم کو حَلُومت ندمنے گے۔ چنانچے جب اس کی تاج پوشی ہوئی تو قریب اموت تھا، ورایک روز بھی حکومت نہ کرسکا۔ نیویین ٹالٹ سلط ن فرانس نے جواب میں کہا کہ اگرتم میک خدا کے مظہر ہوتو ہم دوخداؤں کے مظہر ہیں اور میں خودخدا ہوں تو آپ نے لوح تاتی میں اس کوجواب دیا کہتم اپنے وطن سے یا ہرمر و گے اور بہت جدد حکومت ہے محروم کئے جاؤ گے تی چھے فرانس وجرمن مين + ٨٤ إ وكوثر في بهوني تو حكومت جمبور مية ائم كي تن اور نيولين كوانكلتان مين بيزه علی اور و بین مرد ۱۸۲۸ء ثیل بهاءامقد کوعکه ثیل جا، وطن کیا گیا۔ جہاں کی سب وہوا نا موافق

تھی۔اور آپ کے ساتھی آپ کے ہمراہ دو کوٹھریوں میں دوس ل تک نمیایت کم خوراک پر گذارہ کرتے رہے۔ پھر آپ کیلئے ایک ہزاو میچ مکان بنایا گیا ،ورتھم ہوا کہ تم عکہ کے 'س پاس میر کر سکتے ہوتو قصر ایجۃ میں ۲۹مئی ۱۹۹۲ء کووف ت پائی ،ورتھ میرتقرم میں اپنے بیٹے عبد البہ وکوفع فید بنادیا فقا۔

### عبداليهاء كي شخصيت

آپ دہ ہیں کہ جس کے متعاقی عیسا نیوں کا طیال تھ کہ استے واپ کے جدں ہیں فاہر ہوگا۔ زبور ۹ سائٹ واحدا اور زکر یا الاہ ہو عوفی اباہ واجعلہ ابنا واحدا اور زکر یا ۱۲/۱۲ میں کہ ذلک اللہ ی اسعه عصن یملک ارص اللہ ویکھن۔ زبور ۱۲/۱۷ میں کہ ذلک اللہ ی اسعه عصن یملک ارص الله ویکھن۔ زبور ۱۲/۱۷ میں ہے۔ انبی اجلست سلطانی علی جبل صیہون (کرل) ورعبرالب و نے اپنے مقد صدیل کا میابی یا کر یہودونساری ، زرتشتی اور مسلمانوں کو ایک دستر خوان پر جمع کر دیا۔ عکد میں جب والی موک بخور سے بھار ہوئے آپ تی ان کی تارواری کرتے تھ (اس عکد میں جب والی موک بخور سے بھار ہوئے آپ تی ان کی تارواری کرتے تھ (اس وقت بابوں کی تعداد سرتھی ) ترکوں نے آپ کو واپن قیدر کھ گر ۱۹۰۸ واپس آپ کور ہا کر دیا تو آپ نے راف ایس کی مورد یا اور دیا اور یہ ان آپ جے لیسی برس قیدر ہے تھے۔ د ہائی کے بعد آپ مصرت نے اور دی ماہ تک وہاں تیا م کیا۔ پھر سوئٹو رلینڈ ، امر بکہ ورفر انس کا سفر کر کے اسکندر یکووالی آٹر بھی لے گئے۔

# قرة العين

'' کنتا لگاف' میں مکھ جاچکا ہے کہ واقعہ بدشت کے بعد زرین تاج قر ہا میں کوشہر تور میں بھیج دیا گیا تھا اور وہاں تینجے ہی اس نے تبلیغ سسر گرمی سے شروع کر دئی کہ علائے اسلام کوش می امداولینی بڑی۔ چنا نچے وہ س فریقین میں سخت نز ، کی ہوئی۔ اور قرق آمین گرفار ہوکر سلطان ناصر الدین قاچ رکے سامنے صاضر کی گئی۔ گر جب اس نے شانی دریار میں

ا بکے تبدیق خطبہ دیاا ورایئے حسن و جمال کا جنو ہ دکھایا۔ تو سمعان نے بےساختہ کے دیو کہ '' ایس را میکشید که طلعتی زیبا دارد "ایتی نه کرنا کیونکه به بهت ی خویصورت بے تگر اس گوئنسب بدہ محمد فان کے یاس نظر بند کر دیا گی اور وہ بدستور تبلیغ میں مصروف رہی اور یالی لگا تار " تے تھے کچھ مدے بعد محتسب نے کہا کہ گرتم اپنے پیرومرشد یا ہے ایک بی وفعد برا کہددوتو ش ابھی تم کونچات ولاسکتا ہوں مکر اس نے شانا۔ دوسرے دن باوش وسکے در مار میں پیش کی گئی تو جاتے ہی تبیغی خطبہ دینا شروع کردیا جس میں اپنے تم م عقا کد کا خا كه تعینی كرسا منے ركاد يا كية شيت اولي آ دم الشينالا سے نثروع ہوئي \_رفتہ رفتہ تم م انبيء شن فل بر ہوتی رہی۔ ور ح بال اے باب کے چرہ میں و کھوری ہوں۔ال برسلطان نے تمثل کا تھم جاری کردیا تو اخیر اگست ا<u>ی ۱۸۵۰ء</u> میں قتل کر کے بستان ایلنی فی میں یک ویر ن كؤكيس كے اندراس كى لاش ميلينك دى گئى اور او براس قدر پھر سينے گئے كہ اش پھروب میں دہگئے۔ کہتے ہیں کہ اس کا قتل ہوں وقوع میں آیا کہ مرنے کیلئے دیدہ زیب ب س میں ایک باغ میں ، کی گئی تواس کی زلفیں فیجر کے دم ہے باندھ کر فیجر کو دوڑ ایا عمیا تھا۔ محرکو کپ ہند ۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء میں مکھ ہے کہ س کو گل گھونٹ کے مارڈ لا گیا تھا۔ قر 8 اعین کی ادبی لیافت کے چنداشعار ذیل میں پیش کے جاتے ہیں۔ جن سے ند زورگایا جاسکتا ہے کہ مدعی بر وزمحدی نبی قادیان کی دلی ایوفت مدعی بروز فاطمیقر الا تعین طاہرہ قزویل کے سے کوہ د کا د کا د زن رکھتی ہے۔ ع

## چنبه ص کراه آسان پاک

روایت ہے کہ ڈیل کے اشعار میں قرۃ اعین نے اپنے شی باب کوحضور ﷺ پرتر تیج دے کر جب سعان کے سامتے تبلیقی خطبہ دیا تھ تو سلطان کو، سلامی غیرت نے آپ سے باہر کردیا تھ ورفورا تھی دے دیا تھے۔ کہ سے ہرڈ او برزی گستان ہے۔ بہر حال وہ اشعار تابن تصیدوں کی شکل میں ہدیئہ ناظرین ہیں۔ تا کہ ان کو قاد یائی اور ایرانی ادبیت کے تو زن میں سمانی ہو۔

# قصيده اول مشنل بردرخواست رحم واظهر رشان باب

جلبات شوقك للجمت بسلاس اللهم والبلا · عدى شقان شَكِنة ول كروبته عال ثوه برمالا الس معات وجهک اشرقت بشعاع وحهک اعتلی ۲۰ زیررو ست بریم ترثی ۴بزن که بلبی بلبی ، كرس صنم زمر متم ع مشتق من بيكناه ١٠ لقد استقام بسيفه فعقد وطبيت بعا وطبي تو کہ غافل از مے وش ہری ہے مزد ماہدوز ابدی 🕝 جہ کتم کہ کافر وجاحدی زخنوص ٹریت اصطفاط لو وَ ملک وجه و سکندری بهن ورسم و رو وقلندری ه گرآب نوش ست او درخوری وگرای برست مرامزا بجواب هبل المست توزول چوكول بلى زوعل ١ جمد تيمد زو بدر ولم سيدهم وشم ويا چيئود کي آئن جير تے زئي ام يقلّہ کلورول ۽ فصكته ودكته مند كدكا منزلزلا یے خوان داوت مشل او برشب زخیل کرو بیاں ۸ رسدای صغیر مستینے کد گر وہ غمز دوالصلا تبلد اے كروه ماميان بكتيد ولور رميال ٩٠ ك ظهور والله والله ماشده فائل وظا بروبر مل مرتال بو دهم بقادرتال بود بوس لقا ١٠ زوجود مطلق مطلقاير سمتم بشويد الا طلعت زقدس بشارتے كەقلىورىق شدە بريلا 🕟 بزن اپ ساتۇ جھين تى بگراە زندە ديا سامىدا بله استطوائف ملتظرز عنايت شهمفنزر + مد مفتح شده مشتيج مُعَيِّهيًّا مُعَهَلِّلا وو برزار الحر مجتب ازمر ول آل شراصلي من الشروعتي شره ورفقاً مُعَدَّد يُوا مُعَوِّم مُلك تو كه فلس ماسية حيرتي چيدني زبح وجودوم ١٣٠ ونشيل چوها هره وميدم بشوخروش نهتك لا

ر مرودن مح اصلی مع بعد سے کرودی یاں رکھیدھابعدو۔۔

## قصيده ظاهره دوم

ظلع من قدس بنارتي كريم ل حق شده برط ين اعم الوبساهش بكروه غمز دكان صدا شده طلعت صدى عيال كه بيو كندعهم بياب ٢٠ ز كمان ووجم جهانيال جبروت الدس اعتد بسريرهز يه وَفَرِينَّ إِن بنشه منه آن شهر بيانثان السريرهز منه المولا المشال كه محروه مدعى الولا چوکسیطر بن مرار و دخمش ندا کرخبرشود 🕝 که جرا نگدعاشق من شوونر بدزمحنت وایتلا سي ارتكر داه عتم تكرهت حبل ولايتم ٥ محمش بعيد زساتنم وتمش بتحر بادلا صوم زعالم مريدم احد في اوحدم ٧٠ ية الله افتده آدم هلمم الينا مقبلا قبسات نار مشيتي نادت السنت يوا يكم ٧ كمذر بهاحت قد ميال بشؤصفير بلي بلي منم آ ر ظیور میمنی منم آ س نیت یے منی ۸ منم آ ر مفید اینی و لقد ظهرت مجد جلا شجر مرقع جال منم تمرعيال ونها ب منم ٩ ملك الملوك جهار منم ولي البيان وقله علا شہدائے طاعت تارمن بدویدسوے دیارمن اور تحری اس کنید شارمن کرمنم شہنشہ کربال يز تير فحد ربرطرف كدرويه ماطلعت ماعوف ١١٠ وفع القناع وقد كشف ظلم الليال قد المجلي مدسید یا سید طرب صفی تھی صدی عرب ۱۱ بدمید شک ملائے غرب بدویدایہ تھر وال قوران تارزارش قا نوران نور زشير طا 🕝 ظهر ان زوح <u>ز</u>شطرها ولقد علا و فد اعتلا طبران العماء تكفكفت ورق البهاء تصفصفت ١٣٠٠ ديك العبياء تدا ورقت متجملا متجللا زظهور آن شرائه و است آن مد وله في شده آبد بمدوالبه بتغفيات بلي بلي بتموح آمدہ آپ ہے کہ بگر بلاش بخر ہے۔ ۱۷ متعلیم الست بہر دھے دو ہزا ﴿ الَّالَّا كُلُّ بِالْ ز کمان آل رخ مرول ز کمندآن مدده وليه عاد دو بزار فرقه وسلسد معفو قا معشلا بمدموسيان مماكيش بمدعيسيان ساكيش ١٨ بعد ولبران بقاكش متولها معزملا

بحر الوجود تموجت لعن الشهود تولجت ١٥٠ صعق الحمود تلجيجت بنقائه متجملا ثلن جمال وطلعش أس جبال ووقعش 🕶 دول جلال وسطوش متخشعا متولولا ولم از دوز لف سیاه اوز فراق ردی حویاه و ۴۰۰ بتراب مقدم راه اوشده خون من متبلیلا زهم تو ی مدهبریاں زقر قت ی شرولبرال ۴۴ شده رون بیکل جسمیاں متحففا متحلحلا توا آل تشعشع روئ تحوداتوا آل من موئ خود ٢٣ كرس فيم تو بكون خود منسوعا متعجلا من وعشل مدخور وكد جوز وصل ي بل برو ٢٠٠٠ بنش در والبقه شدفر وك الما الشهيد بكوبلا چِ شَنِينًا \_مرگ من ہے و سرومن شو برگ من ١٥٠ فمشى الى مهرولا وبلى على مجمجلا سحرآن نگار شمگرم قدم نبار به بسترم ۳۰ وافارایت جمال طلع الصباح کانشما ز چه چیتم فتنه شعارا وزیه زلف غالیه پاراو 😅 شده ناف بیمه ختن شده کا فری بیمه قط بمراوزاف معلقی ہے اسب وزین مغرقی 👭 بمہ عمر منکر مطلقی زفقیر فارخ بے نور بكذر زمنزل ، ومن بكري بملك فناوطن ٢٥ فاذ فعلت بعدل دا فلقد بلعت بعالشا نفحات و صدك اوقلت حوات شوق في الحشا ٦٠٠ رغمت بسييتهم آتى كدندرور باندك تشا چونے زلف تو پرشکن گرے فق دہ بکار من اسل مجرہ کشائی زیف خود کہ زکار من گرہے کش بمدائل معدموم عدية ورومي ووعائ شب الهوم من ووره والملفظ إو من العداة الى العشا

> قصیده طاهره سوم مشتس بره غهر راثنتیاق زیارت باب

كيونكد سكومات سي فين كى ملا قات نصيب ميس مولى

گریٹو افتدم نظر چیرچیرہ روپر و ۱ شرح وہم غم تر انکتہ بنکتہ موہمو انر پے وبیرن رخت پچو صبا قبآ وہ ام ۲ خانہ بخونہ در ہدر کو چہ بگوچہ کو گیکو وو ر وہان تک تو عارض عبر یں تطلب ۳ فتی بھتی گل یکل اول بدار ہو ہو اور وہان تک تو غارض عبر یہ اور دور اور اور قر تی تو خون دل اور در بیرہ ام ۳ دجمہ بد جد کیم جم چیم چشہ کیشمہ جو بجو میر تر، دل ضری بافت پر تی شر جان ہ درشتہ پرشتہ نُج نُج تا ر بتا ر پو بچو دردل خویش عامرہ گشت دنیافت بر تر ۲ سفی بھٹی او بدا پر وہ بیر وہ تو بتو بیقسیدہ بھی چونکہ آمد کا بہتر ین نمونہ ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ کردینا بھی مناسب ہے کہ بیقسیدہ بھی چونکہ آمد کی بہتر ین نمونہ ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ کردینا بھی مناسب ہے کہ اس اے باب اگر میر کی نظر تیرے جبرہ پڑے دور بھم روبرہ ہوکروں قات کریں ۔ تو یس سے فیم کی تفصیل ذرہ ذرہ اور بول بال کر کے بتا دول۔

۲ آپ کاچېره د کيمينه کو د د ميا کي طرح در بدر کو چه بکوچه اور ما ندېڅ شر بې جول-

۳ ... آپ کا تنگ حلق دار مدغنی پر شخیر تظریق رم به اور آپ کے رض رکل لاله نظر آرہ میں اور آپ کے رض رکل لاله نظر آرہ میں اور آپ کے رضار پر خط منزرین ( بعنی معظر پریش مبارک ) خوشبود میر خوشبود سے رہا ہے۔

۴ آپ کے فراق میں میر خون ول دونوں آگھ ہے اس کثرت سے جاری ہے کہ گوید وجد پر دجسے سیاندی پر تدمی اور یا چشمہ میرچشن کھ

۵ میری دکھیا جان نے اپنے دل پرآپ کا عشق اور محبت تار تاریختہ بیپیٹ رکھ ہے۔

٣٧ - طاہر ہے ایسے دل مروہ مردہ گلزہ گلزہ ٹول ڈا ، ۔ تیرے سو اس میں کسی کوئیں پایا۔

# مخضرتواريخ بإسبه

'' کوکب ہند'' نے جولائی ا<u>ساوا ۽</u> ثیل اپنے شیوٹ کی سوائح عمری مختصر طور مپرورج کی ہے۔ جس کا خانہ ہم: بل میں درج کرتے ہیں۔

ا ۔ سیدی محمد باب تیراعظم شیراز میں ۲۰ کتو بر ۱۸ام پیدا ہوئے۔۳۰مئی ۱۸۳۸ وگودعوی کی کدیش میا ور مہدی موعود ہوں۔ ۱۳۳۸ ماست ۱۸۵۰ میک چھ سال کام کرتے

### رہے۔آپ کی کل عمراہ برس تھی۔

سے عضن اعظم عبرالبہاء (عبس قندی) ۲۳ مئی ۱۸۳۳ و بیدا ہوئے اورا خیرتک اپنے والدے ہمراہ رہے والدے والدے والدے والدے والدے والدے والدے اگستر ۱۹۱۱ء شل بورپ کوروائ ہوئے ۔ تمبر ۱۹۰۸ء شل بورپ کوروائ ہوئے ۔ تمبر ۱۹۰۸ء شل بورپ کوروائ ہوئے ۔ تمبر اواء میں ندن پہنچ پھر بیرک گئے۔ وتمبر میں معر و پس آئے ۔ تا ۱۹۱۱ء میں ندن پہنچ پھر بیرک گئے۔ وتمبر میں معر و پس آئے ۔ تا ۱۹۱۱ء میں امریک گئے۔ وقمبر میں و پس اس کے دور پول الذن و بر شل و فیر پھرتے پھرائے بیرس میں و پس آئے بھرائے بیرس میں و پس آئے بھر سند کا دے جرائی میں گئے۔ کیمر بود بابست ( آئیر پھر نے پھرائے بیرس میں و پس آئے بھر سند کا دے جرائی میں گئے۔ پھر بود بابست ( آئیر کی) اور ڈین ( وار گئی قد آسٹر یا ) میں سال کی عمر میں و فات میں سال کی عمر میں و فات یہ گئے۔

۳ قائداعظم شوقی سفندی ربانی بی اسدا کبرجن کوعبدالی و سند حسب و صیت اپ غیرفد مقرر فرماید - آگریزی اور فرنسیسی مقرر فرماید - آپ حیف (قلسطین) بیل رہے - هر لی ، فاری ، تزکی ، انگریزی اور فرنسیسی زبالوں کے ماہر بیں -

الكاوتية جلداة

#### تغييمات

ای رسالہ میں بیاتعیں سے شرکع ہوئی ہیں۔ کے خدا کے مطبع کا پہنچ نا فرض ہے مظہر کی ملاقات خدا کی ملاقات ہے۔ حقیقت خداوندی ادراک مظہر کی ملاقات خدا کی ملاقات ہے۔ حقیقت خداوندی ادراک سے ہاہر ہے۔ خدا کے مظہر ول زول سے ہیں دورا خرتا آخر میں گے۔ مظہر کے حکام پر چن واجب ہے۔ گیونکہ ایمان واعمل ، زم طزوم ہیں۔ جس طرح انس ن محتیف بس بدان سے ای طرح مصلحت وقتی ہے دین اہی بھی مختلف رنگ بدانیاں واجب ہے۔

س لئے وحدت ادیان کاعقیدہ فرض ہوگا۔ بیاند کبوکہ میرادین اچھ ہے ورتمہارا مرا۔سب پیٹیبراوراوتا رایک میں سب میں ایک بی روشنی ہے۔ فانوس محلف ہیں۔تم روشنی و کیھوفا ٹوس کی رنگت ہے ، شق مت بٹو۔اب بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو استہ بھی تشلیم کر ہو۔ بٹی ٹوع انسان سب مساوی ہیں۔ ایک ہی کنیہ کے آدمی ہیں۔ ری ومر دیمیں روح مساوی ہے، س کے تعلیم وقربیت اور مال بیل بھی زین وهر دیکا حقوق مسادی جول گے۔ پیجول کی تعلیم ابتدائی جبر میہے۔ ورندان کو جابل رکھنا قبل کر اے کے برایر ہوگا۔ اور یہ گناہ قابل معافی شیں عبادت کی طرح کارہ بارکر کے مال دونت جاسل ٹرنا بھی فرض ہے۔ کیونک کسب مال عین عبد دت ہے، اور تقریب الی اللہ کا ذرابعہ ہے۔ گیدا گری کو بند کرو کیونکہ وہ تو ہ کن بکل ہے۔ ورافلاس تہراہی ہے مختاج او گوں کے ہے تا جاند تیار کرو۔ جس میں ان کی پرورش کا ترف م ہو۔ تعصب ندہی نے فساوقائم کیا ہوا ہے۔ ورنا جائز کا مور کو حلال کر دیا ہوا ہے۔ا ہے چھوڑ دو ۔ تو می ہنسلی ، وطنی ، پ سی سرنگ وزیان کا ، رسم ورواج کا مثکل اورب س اور س فتم کے تمام تعصب چھوڑ کر یک بن جاؤ۔ سب کی زبان اور خط ایک پونا ضروری ہے۔اس بے اس مرموز ربان جواس مقصد کیتے بنائی گئی ہے سکھن ضروری ہے۔

مز دورو ب کومبر ماییه دارو ب میل حصیه و بر بناؤ به کیونگیهم ماییه داری کا نقصب بهت خطر ناک ہے۔ قریب ہانداری حاصل کریں اور مالیہ ران کو ماندار بنائے بیں کوشش کریں۔محکمہ کبر ے قائم کرو۔جس میں مختف نہ بہب کے قیطے ہوا کریں گاؤں کے نمائند کے تحصیل میں سکیں وہاں سے انتخاب ہوکر ضعت میں جا کیں پھر وہاں سے انتخاب ہو کرصوبہ میں جا تمیں پھر وہ ل سے انتخاب با کر صدر مقام برج سی ۔ اور یہاں ہر ایک ملک کے نمائندے منتخب ہو کر مجلس بین اوتو م قائم کریں۔ اس کے فیصلے تمام اقوام کے ہے ناطق ہوں۔ تبلیغ لمرہب میں تشدونہ قرو۔ گر کوئی نہیں سنتا تو س کے حق میں دیا کرو ورنہ چھوڑ دو اور عن طعن ندكرو . كيونكد يد بهت برے جنگ وجدان تو شيطان سے بھى ندكرو . اسيخ ہُ بہب کا نمونہ بن کر تبلیغ کرو۔ جنگ کو قانو ن سے منع کرو، جنگ سے نہ روکو، کیونگ خون کا وهيه خون ست صاف نبيل موتا - تبييغ كي راه يل "كليف بينج تو هبر كرو - نثر وع بيوغ سيع قم ز روز و فرض ہے۔ پیورا ور پوڑھوں کو معاف ہے۔ مریض، مسافر، حامد اور دودھ پارنے وال عورتیل روز ہ نہ رکھیں کے انسان کے ہاتھ نہ چومو ورند ہی کی کے سامنے پٹی ہرائیوں کا ا ظہر رکر کے تو بہ کرو۔ سوٹ جا ندی ہے برتن ستعال کر سکتے ہو۔ اور تھائے میں باتھ ڈال کرنه کھاؤ ورصفائی ویا کیزگ برقه صبح و شام خدا کی آیات س قدر پڑھو کہتم پر بوجھ معلوم نہ ہو۔ منبر پرنہ چڑعو۔ جوتمہار ہے مہ ہنے آیات الاوت کر ہے، وراس کوکری پر بھی وُجو تخت پر رکھی ہوئی ہواور ہاتی کرسیوں پرتم بیٹھو۔ ہروہ فروثی بندکرو۔ وہ عوم، ورریان حاصل کروجن ے روحانی یا جسم ٹی فائدہ ہو، ور وہ هم شد پڑھو جو حروف ہے شروع ہوکر حروف پرختم ہو جاتے ہیں۔ نے موجداور مفید کا م کرنے والول کی عزمت تم پرفرض ہے۔ بحث ومن ظرہ اور لفظی جنگ وجدال میں نہ برزو۔ رہا کاری کی عہادت مقبول ٹیٹس ہوتی۔ سننے وال ہے رخی کر

ے تو ندمنا ؤ۔ موت فنا کا نام نہیں بلک نقل مکانی کا نام ہے۔ مرے کے بعد فوراجز اسن عل جِلْ بِاورروح كوبي وقت اليك ما قى ريخ وال شكل دى جاتى ركى دورور زز مان كامحتاج نہیں رہتا۔ مبوت کے بعد آرام یا ناجنت ہے ور تکلیف میں رہنا ورز خ ہے۔ان کا ہا عث ا تل ل نیک دید ہیں اور مرحق ہر بیان لہ ٹایا اٹکار کرنا تو گویا ابھی ہے جنت ودوز خ شروع جِس\_مظہرالٰبی (نبی جدید) کا پیدا ہونا تیا ست ہے۔ س پرایمان ، نے والے اپنی قبروں ے نکلنے واسع میں۔ تدائے تبدیلی صور ( قرنائے قیامت ) ہے شریعت اول کا رفع ہوجہ کرآ سان کا ٹوٹ جانا ہے۔ ورٹی نثر بیت کا جراء نیا آسان ہے۔ بہنے نبی کی روثنی کم ہوجہ نا سورج کی سیابی ہے اور تورول میت کارو ہوش ہوجا نا جو تدکی سیابی ہے۔علی کے امت کی گمر ہی ستاروں کا ٹوٹنا ہے۔ حکام شریعیت کی منسوخی سلطنتوں کے ہمر باوی اور بڑول کی پستی ہیں ڈوں کا ڈیا۔مظہر مریرایمان لانے واسے کا میابی کے جنت میں داخل ہوتے ہیں اور سرتالی کرنے والے ناکامی کے دوز خ بیں رہے ہیں۔اور میں حساب کتاب ہے ضد کا عدل میزان ہے۔ نی شریعت بل صرط ہے۔ جس ے اُڑ کھڑا نا جہنم میں جانا ہے۔ قیامت کی بھی حقیقت ہے باتی مب او ہام ہیں۔ ای تھم کی قید مت صغری برنی کے وقت ہوتی رہی ہے۔ مگر قیا مت کبری جس میں بہم جارہے ہیں واقع ہو چک ہے کیونکہ باب اعظم نے دعوى كي تفاية تو تخداول اور مبلاصور يجو كاكي تفداور بهاء الندية امر الله كاعلات كيا تفاية دوسرا عمور پھو تکا گيا تھا۔ جو كلام اللي اب نازل ہوا ہے ال اس بار باراس كود ہرايا كي ہے۔ خدا کے مظہر کا دیدار خدا کا دیدار ہے۔ کیونکہ وہ تکھوں ہے دیکھ نہیں جا سکتا۔ چنا نجہ بہاء التدكى بستى جبوه گاه البي ہے۔ايم ن ہے جلوه تظر تا ہے۔ انكارے تظرفيس تا۔ قيامت كو جس بیکل میں ظہور خد وندی لکھ ہے وہ ایا مقدم سے جو کسی نبی کوئیس ملا۔ اور ظہور نبی مد

علیوررسول کے مقب سے ملقب نہیں ہوسکتا۔ کیونکددور نبوت حضرت محد ﷺ برختم ہو دیکا ے وراس دورجد يد كم متعلق بيتكم بكر هذا يوم الله لايذ كرفيه الا هو بيخدا دادن ہے اس پیس اس کے سودکسی کا ذکر نہیں۔حضرت بہا ء کا تول ہے کہ اس مقدم م ہر وجو دانسانی ما لکُل ہے نام ونشان ہے ور بیرت م فنا فی النفس اور بقابہ لقد کا مقدم ہے۔ کو کب م<sup>ر</sup>تمبر <u>1979ء</u> میں ہے کہ پہودونصوری اور ہنود کے معاہد میں جاؤ کیونکدسپ کا دین بیک ہی ہے اندھی تقليد جيوز دو كيونكداس مدول مرجاتا ماورنور تخفيق جاتار بتاب-سلسدروايات ے بند ہے کیونکہ اس سے انتظام معاشرت میں خلس پڑتا ہے وردھڑ سے بندی پیدا ہوتی ہے۔ گندہ دیاتی اور بدزیاتی تحریری وتقرمیری قطعاً بندے۔ بعثت محدی س طرح پر ہے کہ ولئن قلت إنكم مبعوثون اي بعثتم رهود)، الذا متنا وكنا ترابا اثنا لفي خلق جديد (رعد)، بل هم في لبس من خلق جديد، نفخ في الصور جاء ت كل نفس (زمر)، لوكول كرب كي كرتم في جوت كردور بي بوتو نهول في كرجم ير ج دوچدیا گیا ہے۔ کہا کہ جب ہم موت غفت سے مرجکے ہیں تو کیا تک نبوت کی ہتی میں ہم کودھیل دیا گیا ہے۔نہیں نہیں ان پر بہامر بھی تک مشتبہ رہا ہے۔ جا، تکہ نفخ صور ہو چکا ور ہراکی نفس حاضر ہو چکا ہے۔ بعثت بہاء یوں ہے کہ قال محمد ﷺ ان لکم یوم الفصل قال المسيح يحيى ابن ادم في جلاله ويجرئي كلا باعماله (متي) الملائكة يجمعون للكفرة في النار ويلتمع الصادقون في الملكوت كالشمس( متى) قال بطرس هو زمان البهجة والنضارة اى دور البها وظهور الذي ذكره الانبياء هو ظهور البهاء

امراض اختدف كاعدى ضروري بالأكصحت وصدت طاصل جوكو ختدف

طبائع ہے اختفاف رائے کا ہونا ضروی ہے مگر پیہ ختنہ ف رائے غد تعالی کو صرف اس حد تک منظور ہے کہ دن بل جنگ و جدال پیدا نہ ہو ورنہ وہ سب ال نار ہوں گے۔ بیان وحکمت کی تلوار تکار کرخدا کی رومیں جب و کرو کیونک او ہے کی تلو رے <u>گلے کئے</u> ہیں اوراس ہے کئے ہوئے گلے درست ہوجائے ہیں۔اس سئے تی مصلق حرم ہے،خواہ کموارے ہو يرتم اورزيان عليه الان الله يقول ان اللسان لذكرى لاتلولوه بالمنكرات والتكفير والتلعيل والشتم والجدال والقتال كوكب ٢٨ تمبر ١٩٣٤ مثل كله ب کہ وگوں کے درمیون مال تقسیم گرو ، وروارث کی تر تبیب میں وسعت دے کرتمام وارثوں ہم ماں تقسیم کیا جائے ،ور جواس مال متر وُکہ مرسوو حاصل جو وہ فقرا اور مساکین کی معین تعداد مر سلم کیا جائے نے تخریک جب بیدا ہوتی ہے تو اوں سجھو کہ خد تعالیٰ این کوئی نیا مظہر بیدا كرنا جا بتا ب- جس كو أي كروب تاب ورجس كا كام بدب كرو حتيت سانكال كرونيا كوبام ترتی پر بہنچ ئے۔وعظ کرمے مال مت مَاؤ كيونكسائيك كرني و كل تر م ہوچكى ہے،وركم لي كر کے پیٹ پولینا ورجب ہو چکا ہے۔ عورتوں کوفلہ غدہ تاریخ اورز بانی کے سوم پڑھانے میں بہت زور دیا جائے اورکوشش کی جائے کہ'' قمر ۃ العین'' کے مرتبہ پر پہنچ جا کیں جس نے برقعہ ا تارکر کمال دبیری کے ساتھوا ہے تبدیثی منا خروں بیس مخالفین کو نیچ وکھ یا تھا۔ کشرت از دواج ے رو کا ج ئے منتلنی کی رسم یوں اوا کی جائے کے فریقین کو چھروز آزادی دی جائے تا کہ وہ ایک دوس سے سے حسن وہتے ہر اطارع یا سکیں۔ نکاح کے ستے صرف پھی اعظ کافی میں ك (لَحُنُ رَاصُونَ بِمَا رَضِي بِهِ اللهُ )" بم خداكي مرضى يرراضي بين " صرف اتنا كني سے تکا کے بندھ جائے گا۔ طو ق بالک حرم ہے۔ ضرورت بڑے تو ایک سال تک بیمو مد ز برغور رہے تو پھر گررضا مندی ہوج ئے تو فہر ورندخو د بخو وطلا آل ہوجائے گی۔ بدامریاب

یقین تک بھتے چکا ہے کہ دنیا کی کوئی ابتد نہیں ہے اگر چہ ہرایک فتم کی خاص مخلوقات کی ا بتدا پخسرور ہے تھرعا مخلوقات کی کوئی ابتدائبیں ہے۔ ور نہ بیلازم آئے گا کہ خدا کوکسی وقت اس حالت میں مانا جائے کہ وہ ہے ورمحکوق تہیں تو خلق کی صفت منفی ہوئے سے خوو خدا کی نفی ہوج کے گی۔ کیونکہ اس کےصف ت بھینہ اس کی ذات میں اس لینے صفات کی نفی ہے ذات ک نفی ہوج کے گئے۔مظہرالبی کی شعاع کا حاصل کرنا دنیا ہیں جنت ہے وراس ہے محروم رہنا وازخ ہے۔جن کوقر ب اللی حاصل ہے، ن کی شفاعت ہوگی۔ کیونکداس دنیامیں گذگارتوب ے ترقی یا تا ہے اور دوسری وٹیا میں کسی کی سفارش ہے کمال تک پھٹے سکتا ہے۔ انسان بغنے ے بڑھ کرکوئی کمال نہیں ہے محر، سامیت کے مدارج ہے شار ہیں۔ بہائی غد ہب کی جنتزی میں انیس انیس دن کے انیس مہیتے ہوں گے۔ جن کے نام یہ بیں (۱) بر، (۲) جلال (٣) يمال (٨) عظمة (٥) أور (١) رحمة (١) كلمات (٨) كال (٩) إساء (٠) عزة (١١) مشيئة (١٢) علم (٣) قدرة (١١) تول (١٥) سائل (١١) شرف (۱۷) منطان(۱۸) ملک (۱۹)عطارتما ماله می کریش حق بین خواه کمی ند جب کی جول به قدیم ز ماندکی سیانی کتابور میں می زاوراستعارہ بہت استعال کیا گیاہے۔ جذب بہاءے بھی اینے الوح میں مجازو ستورہ بہت استعال کیا ہے۔ تو جو ہوگئے غور نہیں کرتے مگراہ ہوجاتے ہیں۔ بہا کی فد ب کا صول فطرت انسانی بریمتی ہیں۔

 دورہ بہاءالقد کے سنے سے فتم ہوگی ہے۔ دور محدی کی ایک خصوصیت میرے کہ دوسرے انبیاء کے زمانہ میں نمی غیرتشریعی آتے رہے ہیں۔ یعحکم بھا البیون محردور محدی میں كُولَ يُنْ ثِنْ آيا( لَاتْبِي بُعِدِي أَنَا خَاتُمُ النَّبِيِّينَ فَسَيَكُوْ نَ خُلَفَاء. سَيَكُونُ فِي ٱمَّتِينُ ذَجَّالُونَ كَلَّالُونَ كُلُّهُمُ يَوْعَمُ أَنَّهُ نَبِي اللهِ) ﴿ وهِ آلَ مُرانِ وسوره احزاب مِن دونو ں بیٹاق تقدہ بی ہے ہے قد کور میں، رئیس کہ یک تو تقدر بی کے ہے ہو اور دوسر اتبہیغ ك ين كينكمشبوري كد القرآن يفسر بعضه بعضاقر "ن ثريف ين يخقرع رتوب کوخود ہی مفصل عبارتو ں ہے جس کرایا کرتا ہے۔اس نے اگر ایک آیت میں میثاق کا ذکر مخقرے ۔ تو دوسری ہیت س کی شرق کررہی ہے۔ اس کے سلاوہ جب بیقاعدہ ہے کہ بیغ اور تصدیق له زم وهز وم موسته بیل توسیفرق کرنا که یک میثات تبیغ منهاور دوسری شل میثاق تصدیق بالکل بیسود ہوگا۔کوکب ۲۷ رحمتیر ۱۹۲۹ء میں ہے کہ وطنع قانون عوام کاحق ہے۔ بچین ٹیل نکاح ندکرو، جناب بھ ، اللہ نبی نہ ہتھ گیونکیہ نبوت کا دور " دم ہے شروع ہوکر محمد ﷺ خاتم النبيين تك ختم مو چكا ہے اور اب دور يهائي ہے جس ميں امر الله ظاہر مو ہے اور یمی یو عظیم ہے خدائے ہیکل بہاء میں اپنا ظبور کیا۔ ( بار صول و بروز ) جس طرح وادی مقدس میں ایک درخت پر تھیور کی تھا۔ اور ، کی ظہور کی طرف ان آیات میں اشارہ بھی ہے کہ يوم ياتي اللُّه، وجوه يومنذ ماضرة الى ربها ناظرة ﴿القِيامِهِ الرُّحَ جَابِ بِهِ، مظهراللو ة نهيل بيل بلكه مظهرالله بين جس كي خبر يهيد النبياءو ، يحك جين - جب انسان كهتا ہے کہ بیل مجروح ہوں تو اس سے مر وجس نی حالت ہوتی ہے۔ جب کہتا ہے کہ بیس خوش موں تواس كاتعىق روح سے موتا ہے اور جب كہتا ہے الى اوحيت كذا و كذا يش نے فد ں کی طرف وح بھیجی ہے تو اس وقت اس فقرہ کا تعلق ذات باری ہے ہو گا جیسا کے قر سن

مجيدش ہے و ما رميت - بل هو قول رسول كريم " كتاب الدين الصحيه الله الله بَهُ لَهُ السَّجِدَةُ كَانِتَ لَحَضَرَةَ النَّيْبِ ولا يَجُوزُ السَّجِدَةُ لَهِيكُلِ الظُّهُورِ والا فتوبوا أن الله غفور رحيم. أكرتيكل ظهور كوسيده كيا جائة تو وه ورحقيقت ذات باری کو مجدہ بوتا ہے۔ ورند صرف بیکل کو مجدہ ناجا کر ہوگا۔ بھاء اللہ کے بعد مظہر ثانی آیات بینات ہے کر ایک ہز، رسال بعد آئے گا تو اس وقت تغییمات بہا ئرکی طرف ہوگ خود بخو و متوجہ ہوجا کیں گے اور تمام فیصلہ جات بیت عدل ہے کرا کیں گے جوای کام کے لئے بنایا گیا ہوگائے انبیا وکشنیم کرونگرا حکام وی واجب انتعیم مجھوجو بہا والندیئے جاری کئے ہیں۔ رسالهٔ" بیام، سلام" جامند جرے بمکو ب<u>را ۱۹۴ ء</u> میں عبدالحق عباس مدیر رساید بذا اورا حکام بھی لکھتے ہیں کہ واحد کے اعداد 19 ہیں اس عدد کو ق ئم رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شف کسی کوامک قدم كا سفريحى جبرا كرائ يا بدا ، جازت اس كے گھر جيس د فل جوج ئے يا اس كا مال بلا جازت اپنے قبضہ میں کرے تو افیس روز اس کی پیوی اس پرحزام رہے گی۔ جو مخص کسی کو ا کیک سرس تک متن تارے وہ اپنی ایڈ ارسانی ہے باز آ جائے ورنہ ۹ ادن اس پراپنی بیوی حرام ہوجائی گی۔توبیرکر نے توبہتر ورنہ جس کوستا تا ہے اسے ۱۹ھٹی ل موتا وینا ہوگا۔ جو تحض کسی کو جس میں رکھے تو اس کی بیوی بمیشہ کیلیے حرم ہوجائے گی تو بھر گراس بیوی کو ہے گھر لانا ح منباتو ۱۹ ماده تک فی ماه انیس بر نیس مثقال جریاندا دا کرے ، ورند و ۱۹ میان سے خارج کرویا جدئے گا اور مجھی داخل مذہوگا۔ اور ندہی توبہ منظور ہوگی۔ " کتا ب الدی" بیس لکھا ہے کہ المیس آ دمیوں کی ضیافت ۹ اروز کرو۔ اگر چیتمہارے پاس پھی بھی شدہ جائے۔ یہے کیڑے نه پېټوکه جن سے تنهارے بيج ڈرج کي ۔ غير کا خط نه پڙهو ورندو کھو۔ جس زيان ميل خط لکھ ہوا ہوای ڑیان میں جواپ کھھو۔ بھول جاؤ تو ''سمان زبان میں کھھو۔ جو خط کا جواب

تمہیں ویتایا سے مچینک دیتا ہے وہ ندجب سے خارج ہوگا۔ جھیک ، نگنا حرام ہے اور بھیک ما تکنے والو کودینا بھی حروم ہے۔ شادی کے موقع برریشم کے سودومرا کیزانہ پہنو مسکرات ے کنامہ کشی فرض ہے چیرہ کوبال ہے صاف رکھوتا کہ فطرتی خوبصورتی ہے بڑھ جاؤ۔ میروہ اٹھ دواو عورتوں کووہاں ہے جاؤ۔ جہال تم جاتے ہوتا کہوہ بھی قوم کی رہبری کریں۔ (پید سائل بھی ان کی طرف منسوب ہیں ) کے نور کعت نماز فرض ہے۔ دوصیح ، دوم خرب اور یا کیج تججلي رات كورنمهاز جناره جيركعت ہے۔ نماز كسوف وخسوف منسوخ ہيں رنماز جنازہ كے سوا یں عت کی ضرورت نہیں عیر توروز کا روز ہ فرض ہے۔ راگ سننے میں کوئی حرج تہیں۔ خروج مٹی ہے عنسل واجب نہیں ، کوئی چزنجس نہیں ،مشرک بھی نجس نہیں ، میت کوریشم کے یا ﷺ کیٹر ول میں بیٹو یا تم از تم ایک ہیں ۔مہینے میں تم از تم ایک دفعہ ضیافت ضر درکر وحمر جید یانی ہی ہے ہو۔ میت کواتنی دور نہ لے جوائد کہ گھنٹ سے زائد وفت لگ جائے وضوا ورسجدہ معاف جيں \_ بھاء اور جلال بيس عيد كرو-" ابعيان" كے سو كوئي ندىكى كتاب نديز هو\_ فماز جعد جرام ہے تکاح میں والدین سے ہو چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔روزے میں ۔ قبعہ عکاء ہے۔''ابہیان'' قر"ن ہے آفضل ہے۔ بیت لندشریف گرا کرشیراز میں مکان خرید سكتے ہو۔ مردے وسونے كى انگوشى اور يمكل بہناؤ۔ ' "كتاب بين" بن ہے كـ اگر بها وشہوتا تو كونى تعيفه من الله الله الما الكونك من منطان الرسل اور محبوب رب العلمين الي-گالیاں وینے والے کو•۵ مثقار جزمانہ لگاؤ۔ ہرا یک شہریش ہیت لعدی قائم کرونا کے تعلیم علم جو \_ ( كوكب ٩ ماري كا ١٩١٤ على بيا ك ) يبودي كهت بيل كه دعفرت موى التطبيقالان بھی کو س نب بنایا۔ من وسلوئی اتارااور ہاتھ سے روشنی نکالی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حصرت عیسی التظلیالا نے مروہ زندہ کئے، ماور راو اندھے بینا کئے ، کوڑھیوں کو ، چھا کیا، سمند رکو

ڈ انٹ دکھائی تو ساکن موگھیا ،ورخود قبر سے زندہ ہوکر نظے۔اورمسلی ن کہتے ہیں کہ حضور اللہ نے کام کی اور کھیا ۔ اور مسلی ن کہتے ہیں کہ حضور کھیا ۔ ور فائل کے اور مسلی ن کہتے ہیں کہ حضور کھیا ہور کھی ہوا ہے گئے ہیں ہوئے ماصل کھے تو دیا وی میں دشمنوں پر فتح حاصل کی جائے ۔ جیسا کہ بہا والند نے کردکھا ہا ہے۔

( کوکب 4 مارچ کا<u>وام</u> ) ٹیں ہے کہ انسان کی روحانی ترقی ہفت عالم میں ہوتی ہے (جس کو ہفت منزل ، ہفت کبر، ہفت ہو ناشہر یا ہفت درجات بھی کہتے ہیں ) گویا یوں مجھو کہ اٹسان کی روٹ پر گڑھے کی طرح سات ہردے آئے ہوئے ہیں۔ جوں جول یردے اتر تے بیں لوہیت کے قریب ہوتا چلاج تا ہے تو پہلی دنیا" عالم ناسوت' ہے جس میں کھ تا پینیا ہے اور مرتاجیتا ہے اس کے بعد دوسری ونیات یا م مثال ' ہے س میں اس کووہ شفاف اورانی جمم ویا جاتا ہے جواس وقت کھی اس کے اندر پوشید وطور برموجود ہے گر زندگ کے بعد موت آنے پر جب بیرونی جسم چیوز تا ہے تو اب'' عالم مثال'' کے نوار نی جسم کے اندرروح رینے گئی ہے تیسری دنیا'' عالم روح'' ہے۔ جب انسان یہاں پہنچا ہے تو دنیا وی تعلق نہیں رہے وربجل کی طرح تم م دنیا کی سیر کرسکتا ہے اور دریافت کرنے میں اس کو کسی عضویا" په کې ضرورت نهيس رېتي په چوتقي ونيانځ په لم نورا کېږي پس پي پېڅې کر 'جهال أبعني "كورش فرق موج تاب- يانجوي ونيا" عام صفات "بهاس شراك الاجرة و يهما ب- چيم ونيا" عالم حرارت" بع جس بيل الوبيت كي كري محسول كرتا بع كويا یوں مجھوکہ الوہیت کے دروازے میر میٹا ہوا ہے۔ ساتویں و نیا'' عالم، خشاط' ہےاس میں نسان اورخدا " پن تن ل جا تا ہے اورا بی شخصیت بھی ضا کئے نہیں کرتا جیسے کہ لوہ " گ میں ا بی شخصیت قائم رکھتے ہوئے آگ بن جاتا ہے ان سات دنیا کی سر زندگی میں ہی ہوسکتی

ہے۔ بشرطیکے کسی جی وفت کی تابعد ری کی جائے۔روٹ شیشہ ہے جس برغیار پڑ ہو ہے تم ا ہے صاف کر کے ملکوت کی دریوفت ہم قاور ہو شکتے ہو یے بدالہدہ عکا قول ہے کہ گرتم نمیاء کی پیروی تبیس کرو گئے تو ہم کہیں گے کہتم ان کو مانے ہی ٹیس بحوالہ لدکور'' کتاب مبین'' ص ١٢ ميں سے كدكيا لوگول \_ جم كواس ك نظر بندكي كر بم تجديد وين كيلي كفر \_ جو ي يتهے؟ اگرتجد بيد قائل اعتراض تھي تو انجيل يا تو رات کو کيول جيموڑ ديا تھ ؟ اگرتجد بيد جرم تھا تو ہم ے پہلے خود حضور ﷺ کے مرتکب ہو چکے میں اور آپ ہے پہلے حضرت سے الطبطلا مجى اس جرم ميس ملوث بو يقط سي - اگراسد ئے تكمة الله جرم بي تو جم سب سے ول اس جرم کے اقبالی ہیں۔ تجدید شرایت کے منکر بہ آیات تلاوت فرہ کیں۔ ما ماتیہ، من ذكرمحدث قالوا يدالله مغلولة (اي يبحل في تجديد الشرائع) يمحو اللُّه مايشاء...يفعل الله مايشاء الاتبديل لكلمت الله مانفدت كلمات الله - عده ام الكتاب برقيم "كتاب الدّر" إ" يقان" اور" كتاب مبين "بإ" بيان" كومعترضا نده لت ش يزهر كا فقصان الله عركار الايزيد الطلمين الاحساد ا۔اور جو مخص صدق ول ہے بڑھنا جاہے تواس پر قرض ہے کہ یہیے اپنا ول صاف كرے تاكداس ميں معارف كى تصوير ميچ طور ير سنكے ورن باتھ بھى ندلگائے بالمبور بها ءكى طرف الرقتم كي سيت هي اشره بهدففزع من في السموات. كل اتوه داخرين.. وجوه يومثا تاضوة..وجوه يومثا باسره..انهم عن ربهم يومثا لمحجوبون ( كلت الكاف صفحه ٥٠٠ يش بك ) واقد كريد كوواقد وز تدرون في من ديا ب کیونکہ مقابلۃ اس میں و ومصائب پیش آئے ہیں جواس میں ہیں جھا کیونکہ

اول ابل كربلا را بهشت نشان دادند وایشانرا مجال چون و چرانبود\_دوم قتیل

اوشان گفت درگی یا اباعیداند یک طاطفت نمودز وایشال دیدند که سید الشهد اراحضرت قدول یا سرعصا پرت د دند سوم اسیری زنان اوشان بعد مم بت بود و سیری زنان ایش ل در حیات به به به به به به می وش راغر بهت ده روز بود و بیشال رغر بهت ند به به به می وش را قر با به و به اور و بیشال رغر بهت ند به به به می وش را و قر این افران و ده روز بود و بیشال رغر بهت ند به به به می وش به به می ابود عما ابود به می نزنان یک استد فی نمودند و ایش نرا فرن نه نمودند و به می اوشانرا در شکر اعدا به نیا و برا در حافل بی نزنان یک استد فی نمودند و ایش نرا قر آن در شکر اعدا نبود به می مر دان اوش نرا اسیر نه نمودند و بیشانرا (مردان ر) امیر خمودند و کله و کا غذی برسرایش رنباده شانت نمودند بهم وشن ل و بیشانرا برد گی شهید نمودند و ایشانرا بنام دی شهید کردند به دهم موش بظ بر شریعت دعوت اوش نمودند و بیشان قوت یافتند و ایشان قوت یافتند و ایشان نوت یافتند به بیشان نوت یافتند به داد بیشان نوت یافتند به بیشان نوت یافتند به بیشان نوت بیشان نوت یافتند به بیشان نوت بیشان بیشان نوت بیشان نوت بیشان نوت بیشان بیشان نوت بیشان بیشان نوت بیشان نوت بیشان بیشان نوت بیشان بیشان

ڈ اکٹر براون ''مقدمة البّاب'' مِين لَكھتاہے كه.

باب اور باب بودند ورمند دوم ذکر کشتند وعنون باب محمد حسین بشروی عطا کردند ونام خود بهم عطائم و دند بال محرحسین محمد بی نامیده شد ربعد از شهروت بیثال مقدم بابیت ورگن ر ع ومنصب سیدانشهد ، بجناب حسن رسید رعمری لم باب سال بود د در جات ترقی و معرفت این ست ، اول عومارف از معروف دوم عوم عروف از عارف و بود فی مالطوی سوم تساوی ورمیان عارف و معروف چهارم اتنی دورمیان عارف و معروف \_

لقس كورج ت بحى چرجي اول قس مهمد جس كا دراك شك ب ووم قس الوامد جس كا دراك فن ب موم قس مطمئد جس كا دراك يقين جوتا ب = چيارم قس اماره جس كا دراك جهالت ب. يقين تين قتم ب علم اليقين عين اليقين اور حق اليقين على محرباب كنام يربين واسط، باب ول ، قائم ، ذكر، ذ ت حروف سبعد، مہدی ،نقطہ وراعلی ۔حسین علی اور مرز ایکی سوتیے بھائی عظے حسین علی کے نام ہے ہیں بھاءاللہ ٹوری، مازندر ٹی اور وحیداول اور مرزایجی کے نام یہ ہیں صبح از ل، پاپ دوم كيونك اول كے بعد يانچوي سال ظهوركيا تفاريهم وجود اور وحيد تاني دوريد يدشوق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره حضرت قدوس كه ١٩١٣ تن بخرش بوداسم اواسم تيونت واسم وريت وسنت يتى محرى رمن كلام المعصوم كلامنا صعب مستعصب لايتحمله ملكب مقرب ولانبي مرسل ولا مومن ممتحن وفي وواية لا يحتمله الا \_ كركب ١١٠ أست ١٩٢٩م شي عبد البحاء كا قول مُدُور ب كرجمين تسمان کی زمان اور روٹ کی زبان ہے ہو ٹاج سیتے میز بان ایماری زبان سے ایک مختلف ہے جیسے یہودیوں کی زبان جاری زبان سے مختلف ہے روح کی زبان کے ساتھ جم خدا ہے یا تیل کرتے ہیں۔ تماز قطعہ فرض ہے۔اٹ ان کسی بہاشہہے بھی اس ہے معاف نہیں کیا گیا ابسته اگراس میں کوئی و ماٹی فقور جو یا کوئی اور ٹا قائل گذرعڈ راس کی رومیں ہو۔

مق م بیجی شہر ملہ ہے جو رمیل ہا ہو ہے ، ورکرال کے باس ہاس میں دوس ل آپ نظر بندر ہے۔ شہوں کے شہنشاہ ، موعود کل اویون ، رنسانی شکل بیل شرح حقیقت کے مظہرہ ۵ مع و اور ۱۹۹۱ء میں وفات بائی۔ کو کب ۲۴ نومبر ہے ہے ہیں جن ب بہ ، استد کا قول یوں فلک ہے تا کے تلوق استد کا مود حلہ راحیب ور باک ہے تا کے تلوق استد کا قول یوں فلکور ہے کہ دو بید ورج فلد کی سونے کا سود حلہ راحیب ور باک ہے تا کے تلوق خدا کی باوش مشغول ہو، شریعت بہر کرے محالی تی ہر شخص شراوے کہ وہ اپنی صیاح سے معالی ہر شخص شراوے کہ وہ اپنی صیاح سے میں جس طرح جو ہے ہے ایک میں میں میں جس طرح جو ہے ہے ایک میں میں جس طرح جو ہے ہے اپنی ملکست کا انتہام کر ہے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وصیت نامہ لکھ کو تیار میں گن ، شریعی میں ہر جائے وال کی جا شہراد ، و ، دشو ہر یا بوی ، بال ، بھی گن ،

مجمن اوراستافہ کے درمیان مخصوص من سبت سے تقشیم کر دیا جائے۔اگر ایسا کوئی وارث شہو تو وہ مال ہیت امہال میں داخس کر و جوغر یوں، تنیموں اور رفاد عام کے کاموں میں خرج ہوگا۔آگر صرف ایک شخص کیدیجے وصیت ہوتو بھی جائز ہے۔

#### ٢ ... صدافت إبيث وُبِهَا يَيْت

بانی وربہائی اپی صدافت ہوں پیش کرتے ہیں کہ اوالاتوریت بیل ظہوراہ مکا
وقت یوم المداور یوم الرب ظہورا بیا اورظہور اللہ فرکور ہے انجیل بیل اسکو یوم الرب ظہور کی
اورظہور تانی بتایا گیا ہے تر آن تربیف بیل یوم المقیمة بیوم الساعة بیوم المجواء ور
یوم اللهین کہ گیا ہے۔ احادیث میں ظہور تانی (بہاء سین توری) کیا ہے تانیا حضرت
موی النظیم نے یوم اللہ یکی ظہور مام کی ۵۰۰ سال پہلے انجیل بیل فہروی تھی تو حضرت سے
ارش مقدی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے وقوت دی کہ توہوا المی الله قد اقدوب
ملکوت الله ۱۲۰ سال گذرے توحدت خاتم الرسلین کی بعثت ہوئی تو تب نے مام ملکوت الله علی الله قد اقدوب

كه اتى اهرالله فلا تستعجلوه. اقترب للناس حسابهم. انا على نسم الساعة اور، س كے وعدے كے مطابق ١٢٦٠ ميں حضرت باب شيرازي پيدا ہوئے آپ ن سامت سال وعوت دی که بشوی بشوی صبح الهدی قد تنفس اور الواح مقدسه عدوت كو كاه كواور جونك بيرواروش كم الإبدائنا من الذربائيجان تو حكومت وقت نے قید کے بعد سے وتھ پریش شہید کی ( تو وفات یو کی ) آپ کے بعد '' قصیلور'' سے مرز ا حسين على الهلقب ببء الله الاقدى المجمى مع موعود ظاهر موسة اور عكومت ايراني وتركى في سي كوعيكا شهر مين ٢٦٠ مال تك نظر بندر كه تو حاويث كامفهوم صادق جوا كة ظهورا، م عكا ہے۔'' پ نے الواح مقدسہ ہے بلیغی احکام شاہون وفتت کے نام بھیجے اور'' کمّاب اقد س '' نازں ہوئی جس میں موجودہ علم ونمل کی تلقین کی گئی اور اسلام ہے سبکدوش کر دیا۔ تب ہیہ وعده يورا مو ك ترى الارض غيرالارض اشرقت الارض بتورربها لكل احرى حتهم يوحشل شان يغنيه \_اخيرعرش كمكب." عبد قدَّل" نكبى اور و ذك تعده ٩ والم المراج من شهروت يولى والله الله الله الله عن امام حسن فدم بهوي المص میں سفاح بید ہو ہوا۔المر کے شامل ہونے برا ساتا اکو مفرت باب طاہرہوئے جو حروف مقطعات بالتكرار جمع كرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔ رابعاً ٢٢٠ كوسن بن على امام عسرى يوشيده بوكئے فلا اقسم بالكنس كا شارة ب كى طرف بى بواتو آپ كے بعد اختار ف بيدا بوگير - حديث ميں ہے كـ" اوگ امام كو بوز ها مجھيل مي گرآ ب عندالظبور جو، ن ہوں گے۔''اہام جعفرصا دق کے نز دیک آپ کی عمر ۴۵ سال ہوگی ۔حضرت علی کا قوب ہے کہ مشرقی ستارہ کی تابعد ری کروشہیں منہ ج رسول میر چلائے گا۔ اورتم ہے شریعت اسلام کا بوجھ اتار دے گا۔ سر مگین چٹم ، درمیانہ قد ،تن اور رخب ریر خال سیاہ ،مشرق ہے

نمودار ہوگا ،ورشہر عکا میں تیام کرے گا۔ ظلمت کودور کرے گا۔ نی روشی پھیلائے گا اور علم وفضل سے وگوں کو مار مال کروے گا اور اپنی کتاب سے اس قدر قلوب کی اصلاح کرے گا کہ قرشن سے نہیں ہو تکی۔ آپ کے حو ری اٹل مجم ہو تئے۔ گرعر نی میس کلام کریں گے۔ آپ کا محافظ خاص وزیر ہوگا جو اس قوم سے نہ ہوگا۔ سب قبل مو تئے۔ آپکا نزول مرج عکا میں ہوگا۔

"" تناب الغیبة" " میں ہے کہ ایا م کا ظہور گھنے ورختوں میں ہوگا جو بحیر وطر بیسکه
کنارے پر جول کے علا بھی" بھیرہ طبر بیا کے پاس ہی شہرارون کے پاس واقع ہے جو
"جیر دوس" نے کا ہ تھی۔ اور شیر طبر بید رض مقدس میں ہے۔ بید ملک کثر ت نیا تات ہے
" بلا وصور بیا کہ رہ تا ہے۔ خامسا تو رابت میں مقدم بیعت جبل کرئل بیت المقدس کے پاس شارہ ہے فرارہ وا ہے جس کی طرف ہو مینادی المعنادی من مکان قویب میں اشارہ ہے تو روح الدی کا میں تھے اور تدام ہدی حضرت باب میں گئی۔

عو مرجلس اپن کتاب "بی ر" بیل کھتے ہیں کہ الل سلام امام کے ساتھ ان کفاد

اللہ جائی بردھ کر بدسوں کریں گے جوانہوں نے تصور ﷺ کی تھے۔ " کا لی " بیل ہے کہ

بدک ل موی ، ویں ویسیل وحبر ، یوب امام کے جواری مقتوں ہوں شے ذکیل ہوں گے ور ان

کے خون سے زیمن تکمیں ہوگ ۔ وہی خدا کے بیار سے بیل اور او لمنتگ ھم المهتدون

حقا حسن بن بی فرمائے ہیں کہ اس وقت مند پر تھوکا جائے گا۔ تعنیس پر سائی جا کی گ ۔

مام ابوجھ فرکا تول ہے کہ اللہ تی چھن چھن کرمی ف رہ جا کیں گئے تو ، م کے اسحاب بیس

گاورخدا کے فرد کے اس میں مظموم تھے ، اخیر بیس بھی مظموم بی ہو گئے ۔ یہ بھی فر مایا کہ ججۃ ابل جی تھو دون

اہل جی بید کا اس م بین مظموم تھے ، اخیر بیس بھی مظموم بی ہو گئے ۔ یہ بھی فر مایا کہ ججۃ ابل جی بید کہ اس م بین مظموم تھے ، اخیر بیس بھی مظموم بی ہو گئے ۔ یہ بھی فر مایا کہ ججۃ

الله بمیشه موجود ہے۔ گروہ نه بهوتو دنیاغرق ہوج ئے گرلوگ اسے نبیس شناخت کرتے ور بماوران بوسف کی طرح ججة القدان کوشا خت کرتے جیں ۔'' کا فی'' اورا' ''تاب اسجار'' میں ہے کہ امام وجوت جدیدہ ( کتاب الدی ) وے کا جے کہ حضور اللہ فائے وجوت جدیدہ (قرآن ) پیش کی تھی۔ زیل کی تحریرات بھی س کی مؤید ہیں۔ پیخالف فی احكامه مذهب العلماء (يواقيت)بنا يختم الله الدين كما فتح بنا(اللغل تاري )يختم به الدين كمافتح بمارمشارق الانوانيقوم القائم بامر جديد على العرب شديد يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد و سلطان جديد من السماء(ابر نصير في البحاد ) اول من يتبعه محمد وعلى الثاني(مجلسي) اب بدكهًا كُنُّمُّ رسالت اورانقط ع وحی اسوامی عقیده ہے غیط ہوگا۔ کیونک پینج میات اس کی تر وبد کر رہی ہیں۔معاهداً کا ہنوں ہے عبدتمر وو بیں ججم تنگیل کی خبر دی تقی۔ (ابن اثیر) اور عبد فرعون میں جم موی کی (مثنوی مولانا روم) یبودیوں اور مجوسیوں نے جم مسلح کی (انجیل) يبود يوں اور چندآ دميوں ئے جم احمد ہاتم المرسين النظيمالا كى اور نجوميوں اور دومعتر ۽ موں ين جم اهائم" كى خبر دى ب\_جن كام ناى يدين في احدادساوى ورسيد كاظم رشى سانہوں نے والادت اوم سے پہنے ہی بنا دیا تھا کہ تیمور خوار زعی کا قول ہے کہ جوستارے المسلام ہے معال تک خمود ار ہوئے ہیں۔ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ انتقاب عظیم ہوگا۔ مرز ا آ قاخال منجم سنو چبر کا قول ہے کہ آیک آوی بیدا ہوگا جوشر بعت جدیدہ کی واوت دے گا\_ساديما سرياني زبان قديم بحضرت، وم التيكيالاكي زبان بحي يي هي ـ ندجب صافی حضرت شیش النظیم است منقول ہے بھی وین قیدام ا ، دیان ہے۔ س میں ممروریاں بیدا ہوگئی تھیں تو ن کے رفع کرنے کو حضرت ہراہیم النظیم البیم عوث ہوئے لگر کمزور ماں

پیدا ہو کیں تو حضرت ختم امر طین تشریف لائے خیر زمانے میں جب اس وین میں تا شیر نہ ری تو حضرت بہا وتشریف لائے ورک ب اقدس کی تعلیم دی۔

قال في عمدة التنقيح في دعوة المهدى والمسيح يدبر الامر (الاسلام إمن السماء الى الارض ( ينزله من السماء )ثم بعد الماثنين يرجع (ذلك اللين) اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. (اي يشرع رفع الدين) بعد ٢٢٠ إذهو زمان اختفاء الامام الي ٢٢١ (٢) لاتحرك به لسانك الإية فالمراد فيه بالبيان الحديث اذبه فصل القرآن ثم صار تكميل الحديث الي ٢١٠ (وهو زمان تصنيف صحيح المسلم) قشرع زمان الرجوع الى الالف فتم التدبير والرجوع الى ١٢٢٠ وهو زمان ظهور الباب من آل فارس (وهو الشيراز) حيث جبل بيستون ويقال له مطلع العلوم ومطنع اهل فارس اذلاييڤي مِن الاسلام الارسمه ولا من القرآن الا اسمه وفي الحديث اقرء والقران قبل أن يرفع فناله رجل من الثريا. وفي الحجج المراد بقوله عليه السلام الايات بعد المالتين اما ايات صغري وهي شرور حدثت في الاسلام واما ايا ت كبري بعد الالف اي في المائة الثائثة عشر. قال ابو البركات في كتابه التوضيح هذه الايات تقع في المائة الاخيرة من اليوم الذي وعد به عليه السلام امته بقوله ان صلحت امتى قلها يوم وان قسدت قلها نصف يوم من ايام الرب وان يوما عند ريك كالف سنة مما تعدون هكذا في الجواهر ثم قال المجلسي ان لكل امة مدة معلومة منتقى بعدها لقوله تعالى. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون. وهي لهذه الامة الف سنة لقوله تعالى يدبر الامر الابة.ولما مضى ٢٢٠ الى زمان الامام العسكرى حسن بن على وغاب عن الناس وظهرت العتن بعده فظهر القائم بعده بعد يوم الرب اى الف سنة ١٢٠٠ منة واليه نظر قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فقال لهم الله تعالى. لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة و لا تستقدمون قال الاسي هذه الاستدلالات وان كانت على غير شيء لكنها عبد الخصم على شي خطير.

### ٤. . . اقترس از كمّاب متط بي "ايقان"

بسم الله العلى الاعلى. العباد لن يصلوا الى العرفان الا بالانقطاع عن الكل. قدسوا انفسكم لعل تصلن الى مقام قدرالله و تدخلن فى سوادق جعله الله فى سماء البيان مرفوعا غيركى بات بركان ندوهرو، تأكر معرفت عاصل بوا كيونك مهاحش على البيان مرفوعا غيركى بات بركان ندوهرو، تأكر معرفت عاصل بوا كيونك مهاحش عاصل بوا كيونك مهاحش عاصل بوا كيونك مهاحش المعالي عاصل بها موجود الفرائل المعانوا به موجود الفرائل أمن الموجود المعانوا الا كانوا به على الموجود والمعانوة والمعانوا به على أمنوم بوجد كا كالموجود المنطق المالي الموجود والمعانوا بالمعانوا بالمعا

بدوعا كى كه اوب الاتذر على الارض من الكفوين ديار . (ادن). ادر بداء ش حكت ييكى كديج اورجموا أتابعدارمتاز بوج كي احسب الناس أن يعركوا أن يقولوا أمناوهم لا يفتنون. ( محبوت). اس كے بعد معرت عود الشيال س ت ٠٠ يمو آ دی ما کم وثیش کی دعوت تو حیدیش کیاسوسال تک مصروف رے گرآ پ کوبھی تنسیم ندکیا كيا، لايزيد الكفرين كفوهم الاخسارا (ناطر). تو وه عثرب صميحه (آنائي كُوخُ ) عنه بلاك بوكية في جن ب رجيم التَّفَيْقُلا عن يكي ايد على بوا الا اللين عرجوا بجناحي الايقان الى مقام جعله الله عن الادراك مرفوعا. آبك بعد حضرت موی النظیمالائے امو ور ید بینائے معرفت کے ساتھ کو و فارات محبت اور تعان قدرت کے مئے تلہور کیا۔ مرقز عون نے آپ کی تکذیب کی اور ایک موسن نے کہا کہ، اتقتلون رجلا أن يقول ربى الله (مؤس) تواسكو بحى ماروًا. فوركامة م بيك كوبر تی نے بعد ش آئے والے ٹی کی بٹارت دی گراوگ بخالف رے۔ افکلما جاء کم وسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم (قيره) داور كيون في رب؟ اگر به كما حائے کہ اتمام ججت نہیں ہوئی تقی تو صاف جھوٹ ہے کیونکیہ رجمکن نہیں کہ خدا ہے تعالی تمام جحت کے بغیر کسی شریعت کا تھم دے بلکہ اصل وجد بیٹھی کہ انہوں نے اسپے علو بے غربی کی پیروی میں ڈوب کر حالات حاضرہ برروشی ڈا<u>نٹے</u> کی آکلیف گوارا نہ کی تھی ورندو ہ ضرورایمات <u>لے آتے۔</u>

مسی کو حب ریاست ماغ تھی۔کوئی اپنے عمم پر نازاں تھا۔ اور بہت ہے لوگ چائل متصال کے ان کی میز ن عقل میں غبیا ،کا ظہور ناممکن تھا۔اورجس نے دعو کی کیااس کے قتل پر آبادہ ہوگئے۔ علیات عصر کے متعلق سفنے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون

بایات الله واسم تشهدون (آرامرر) تارن شرب کرسراطمتنقم سے روکتے واسے علی نے عصر بی تھے ہیں تھی ثابت ہے کہ تاویل کل ت مظہر الی کے سوا دوسرا کوئی شخص مُبِينَ مُجِيمُكُمُ وَمَا يَعِلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْوَاصِحُونَ فِي الْعِلْمِ. (١٧٦٠)\_جنا تج حصرت میسی التلفیق بیدا ہوئے تو یہود نے کہا کے ظہور سیج کی علامات بوری نہیں اتریں اور اس نے طلاق اور مسبت کومنسوخ کردیو ہے صلائکہ تورات میرے مل ہونا اسے ضروری تھا۔ آج تک ای دیہ ہے ظہور کئے کے قائل ہیں۔ کیا معنوم کہ ان کا خیالی کیے کب نازل ہوگا؟ در حقیقت میبودخودتو رات شین جھتے تھے، س لئے لقاءالندے محروم ہو گئے ۔ہم اس مسئلہ کو یک ص حب کی درخواست برعربی ش ظاہر کر مے میں اوراب فاری ش ظاہر کرتے میں لعل يجرى من هذا القلم ما يحيى به افتدة الناس. جب عرت من التلاي التلاي وتيات رخصت موت للك الوفرماياك اليس بجرا أول كالدريجي فرمايا كرمير ، بعد أيك اوراك گا جومیری تعلیم کو تمس کرے گا' درحقیقت دونو ساکلام کا مطلب ایک بی ہے کیونکہ آپ کے بعد جب جناب خاتم القيمين تشريف رئ و آپ في ما كديس تورات كي تصديق كرتا جوں ،ورمیرا نام<sup>عیس</sup>ی ہے جس ہے معلوم ہو، کہ حضرت میسی کی واپس کامعنی آ ہے کا طہور ہی تف کیونکہ دونوں قائم ہام اللہ تھے اور دونوں ہی ناطق بذکر اللہ تھے۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ المرسورج كيح كديش بيحر أو ل كامايول كيح كذكل اورسورج فكلے كايتو دوعيارتو ب كامفهوم يمي ہوتا ہے کہ سورج ایک بی ہے اور صرف مطبع میں فرق ہے کی اصول سے تی م مظا بر کا ظہور حل ہوسکتا ہے پھرحضرت عیسی نے اپنے ظہور کا نام اور علدہ ت کومحلف متد مات میں بیان فرہا ہو تو سب کے شاگر دول نے عرض کی کہ بیار جعت کب بھوگی ؟ تو آپ نے ہر ایک ر جعت کاوفت اورنشان بتاویا اور پیمظلوم (بها ءالله ) جیب بغداد بین نظر بند ته ،س کی تشریح

کر چکا ہے۔ اب پھر حسان کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ الا توبد منکم جزاء والا شہر کو اور نہ ہوگا، انول علیما مائدة من شہر کو اور نہ ہوگا، انول علیما مائدة من السماء (اندہ)۔ کو تکہ وہ جُرہ طیب ہے۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، توتی السماء، توتی السماء کی حین رابر می )۔ انسول ہے کہ ہم اس مائدہ سے محروم رہیں۔ اس سیے ضروری اکلها کل حین رابر می )۔ انسول ہے کہ ہم اس مائدہ سے محروم رہیں۔ اس سیے ضروری ہے کہ اس مائدہ وہ ترین کی فرائد کی وقت نہیں مائل ہوتی دوری انتقال کی وقت نہیں مائل ہوتی ۔ دھرت میں النظیم اللہ اور سے کا اور ستارول میں نور نہ ہوگا۔ اور ستارول میں نور نہ ہوگا۔

# نزول مسيح كى پيشينگوئى اور بهائى تحريف

مرکان ارض متزلزل ہوں گے تو اس وقت این انسان ہون ہوں ہے جو اس وجود این انسان ہون ہے بڑے جوہ وجود ل کے ساتھ بر سے فرشتوں کے سی تھ فردول کرے گا (متی ) عیسائیوں نے جب اصل مقصد نہ مجھااس لئے حضور فاتم الانبیاء کی شربیت ہے تھ وہ مرتبیل ہوئے ۔ مقصد نہ مجھااس لئے حضور ٹانی پھو تکا گیا ۔ قیور فیفست ہم وہ وں جاگ سفے ۔ مگر لوگ پھر بھی فتظر میں کہ کب سے عدم وہ ان کی بھو تکا گیا ۔ قیور فیفست ہم وہ وں جاگ سفے ۔ مگر لوگ پھر بھی فتظر میں کہ کب سے عدم ات فیا ہم ہول کی ۔ معربت عیسی نے یہ بھی فر مایا کہ انجیل منسوخ نہ ہوگ ہا گیا گئے گئے میرا کہنائیس نے گا۔ یہاں ہے عیسائیوں نے بچھ میں کہ انجیل منسوخ نہ ہوگ ۔ اگر انجیل منسوخ نہ ہوگ ۔ اگر ان ہوئے گا۔ یہاں ہے عیسائیوں نے بچھ میں انہیل منسوخ نہ ہوئی گئے گئے ہوئی ۔ اگر مطلب بی تھا کہ کا مقبوم مظہر الی سے ہو چھ لینے تو گراہ نہ ہوتے 'کینکہ علی ایام ہے آپ کا مطلب بی تھا کہ کا فیون فی سدہ بھیل جو کیں گے ورجو ہوں کے ہاتھ میں اس کی ہاگ ڈور ہوگ ۔ آج کل بھی حالت ہے کہ باوجود کیدا ہوا ہا مام الی مفتوح ہیں ۔ گرا ان کی ہاگ ڈور ہوگ ۔ آج کل بھی حالت ہے کہ باوجود کیدا ہوا ہے مام الی مفتوح ہیں ۔ گرا ہیں ہوئی کے اور ہوگ ۔ آج کل بھی حالت ہے کہ باوجود کیدا ہوا ہوا ہا ہو ہوئی ۔ آج کل بھی حالت ہے کہ باوجود کیدا ہوا ہا ملم الی مفتوح ہیں ۔ گرا ہوئی ہی گرا ہیا ہوئی کی خرورت بی تبیس رہی ۔ ہاں ہو جے جیں ۔ گرا ہیں ہوئی کی ہی کہ دوروں کی تبیس رہیں ۔ ہاں ہو ج

ہیں کہ ابواب نان کھے رہیں' کہیں ایس ند ہو کہ آن کی عزت میں فرق آ ج ئے۔ اگر کوئی معارف ابھی پرنظر ڈ لٹا ہے قو درندوں کی طرح اس کاماس کھاج تے ہیں۔ اب بتا ہے کہ اس سے بڑھ کراور کیا شکی ہوگ علی ہذا اتھیاں! ہر ظہور کے وقت اس فتم کی شکی ہو کرتی ہے اور اس شکی کوا حاویث میں ظلمت کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

خد صہ پیرہے کہ معارف الہیہ ہے بھی مراد ہے کہ ایام غروب مثس حقیقت میں خدار میدوں کو پہنچی ہے اور کس کے یاس پناوٹیس سے سکتے کلد لمک مُعَلِّمُک مِنْ فاویل الاحادیث حضرت عیسی الطبیلا کا به فره نا که سورج می سیای سے گ اور متاروں میں روشنی شد ہے گی۔اورز مین برگریں گے۔اس کا مطلب بیہ ہے کیشس حقیقت کا طلوع ہوگا تا کہ ابقان وتو هيد کے انتجار واثمار س کی روشنی ہے حرارت محبت اہمی ہیں یا ہے حَمَيلَ تَكَ بَنَّنَى كَبِينِ\_ منها ظهرت ألاهْياء واللي خزائن امرها رجعت ومنها الْبَدُوْ وَالْيُهَا الْمُعُودُ كُرِيانَ بِالْ اِسْتِيونَ كَالْعَرِيفِ وَتُوصِيفَ نَامَكُن بِ سبحان الله من ان يعرف اصفياته بغير صفاتهم اويوصف. اولياته بغير اتفسهم محر منتمس وتمر كالطد آبان مروارد ہے چنانچہ' وعائے ندیہ'' میں پذکور ہے كہ اپن المشبعو میں الطالعة ابن الاقمار المبيرة ابن الانجم الزاهرة؟ ين البياء، الاياء اورا صحاب كو عمَّس وقر اور متارے کہا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پرشس وقمرستا ہوں سے مراد وہ علائے عصر بھی بی جوظبور قبل ورظبور بعد کے درمیانی زماندیں موجود بوتے ہیں۔ کیونک اگروہ عشس حقیقت ہے نو یہ حاصل کریں تو روش ہوں گے ورنہ سیاہ ہو جا تیں گے بھیم وفضل میں شیرت کی وجہ سے ن کو دہشمں" کر گیا ہے مگرشس حقیقت کے س منے ان کا نور ما تدیوجہا تا ہے۔ پس ، گرشس حقیقت ہے تو ر حاصل کریں ۔ تو ان کو' ' شموس عالیہ'' کہتے ہیں ور ندا ن کو

" شمول كين " كهاج تا بــــ الشمس والقمو بحسبان (من) ـــ

توف: بش وقرموا فی عقائد شید لکھے گئے ہیں کیونکداس کتاب کے تکھنے ہے ہمار مطب صرف ہیں کے اللہ من اتبی بقلب صرف ہیں کہ کا ان کو ہدایت ہو( نشھد انھم من المفترین الا من اتبی بقلب سلیم). آٹھا المسَّائِلُ الجمیں عروۃ الوَّتی ہاتھ میں ۔ ناضروری ہے تا کیُّتی ہے ثبت میں سلیم) مسلیم ورنار حیال ہے آزاد ہوکروجہ میان کی تورے شرف ہوں ۔ واسلام

# تثمل وقمر ونجوم كاد وسرامعني

میں وقر سے ایک اور مقدم پرشریت کے دکام مرتبعہ مراوہ وتے ہیں۔ پونکہ برشریت میں صوم وصلوق کی کیفیت جداگا شدری ہے اس سے تشنیخ اتجد یدک دو ہے میں و قرکب گیا ہے۔ لیبلو کم ایکم احسین عملا۔ (ملد)۔ حدیث میں ہے کہ (الصوم صیاء و الصلوق مور بیس ایک روز اپنے گھر میں بیٹی ہواتھ کرایک مواوی صاحب نے فرہ یا کہ صوم سے چونکہ تر، رت پید ابوتی ہے اس کی شریع کی اور صلوق اللیل نے سردی کا عالم نظر آتا ہے اس لیے اس کو قرکب کی گھرامس حقیقت سے وہ مواوی صاحب واتف شرحی کا عالم نظر آتا ہے اس لیے اس کو تھر اس کی معلوم ہے گر، س کا یک اور معنی ہی واتف شرحی معلوم ہے گر، س کا یک اور معنی ہی ہی معلوم ہے گر، س کا یک اور معنی ہی معلوم ہے گر، س کا یک اور معنی ہی معلوم ہے گر، س کا یک اور معنی ہی مراوان کی تشنیخ ہے، جواس طہور سے معلوم ہو کتی ہے جس کو برار کے مواکو کی تبیس مجھ ساتا۔ اور الانہوار یشو ہون من کان مزاجھا کا فور ا ، (دھ )۔

یہ سلم ہے کہ ہرایک ظہور بعد کے وقت ظہور جبل کے احکام اور امر واتو ابنی منسوخ جوج نے میں وریبی معنی نئس وقمر کے سیاہ ہونے کا ہے اگر میسائی اس معنی کو بجھے لیتے اور اس فقرہ کا معنی ''معدن عم'' سے اخذ کر لیتے تو گمر و نہ ہوتے۔ کیا ان کو ابھی معدوم نہیں ہوا کہ شمس موعود ، فن ظهور سے روش ہوچکا ہے اورظبور کے عنوم و حکام تاریک ہو سے ہیں ؟ ﴿ روستنوا ، وراست پر آ جاؤے تا کرتم کو بدا سرارا پی کھے سے نظر آ جا کیں ۔ ان اللہ بن قالوا رہنا اللہ علم السلائکة (اجده)۔

دوج فی قدم فی کردور دراز کی مزل ہے کر کے ان معارف تک پہنے جو کہ فلا اقسم ہوب المعشوق والمعفار بر محاری۔ ہیں ہی کہی اشارہ ہے کیونکہ ہر ایک حس حقیقت کیدے الگ الگ مشرق ومغرب ہوتا ہے۔ معابی ہوتک ورز اند نقط طوع و قروب بدل ان کوان معارف کی خبر ہیں ہوئی۔ اس نے کہتے ہیں کہ چونک روز اند نقط طوع و قروب بدل ان کوان معارف کی خبر ہیں ہوئی۔ اس نے کہتے ہیں کہ چونک روز اند نقط طوع و قروب بدل ار بتا ہے۔ اس لیئے مشارق ومغور ہے کہ گیا یا فصول ار بعد کی تبدیلی مشرق مغرب کی تبدیلی اسماء سے مراو ہے۔ ہماری شرح سے آسان کے کھنے کی کیفیت بھی کھل جائی ہے۔ افدا المسماء انعمار سے بہت جو شریعت کا بھٹنا آسان انعمار سے بہت جو شریعت کا بھٹنا آسان انداز کے بیٹ ہوجاتی ہے۔ آسان شریعت کا بھٹنا آسان بالا کے بعد یہ فیل کروروں کونیر فیل ہے۔ اس شریعت کا بھٹنا آسان کے بعد یہ فیل کروروں کونیر فیل ہے۔ اس کی تعدید فیل کروروں کونیر فیل ہے۔ اس کی تعدید فیل کروک مظہر اہمی تم م ال ارض کے بالقائل حدود الی قائم کرنے ہیں کی قدر میں کی تعدید نے ہیں۔

#### تنديل ارض

تبدیل ارض کا معنی بھی یہی ہے کہ دنوں کی زمین میں طرح طرح کے توحیدی

پودے لگا کر بنل اور پھووں سے مزین کرویتے ہیں۔ اگر تبدیل ارض کا بیہ معنی مراونہ ہوتو

کس طرح وولوگ جو بھی ایک حرف بھی تعلیم نہیں پاتے ،ور، ستاؤ کی شکل بھی نہیں دیکھی پور

نہای کسی مکتب میں قدم اٹھ کر جاتے ہیں میں رف وسی ٹی بنائے گئتے ہیں کہ جن کوکوئی دوسرا

محدود علم كا حاصل كرت و لے بيرى كتار كو ياان بير منى عمر مدى بوتى ہے اور پائى المراد كلمت كا بوتا ہے۔ را ألج لم أو و المراد كلمت كا بوتا ہے۔ را ألج لم أو و المراد كلمت كا بوتا ہے۔ را ألج لم أو و المراد كا مرشت تيار بوج آيك دومر سے علوم جو آيك دومر سے علوم جو آيك دومر سے مرقد كركے داشل كرتے بيل بھى قابل تحريف نيس بو سكتے۔ اسے كاش ہو كول كول ال كا مل الله كلمت محدود ده اور خيارت مجوب سے پاك بوج سے اور تش علوم حكمت لدنى سے منور بوج سے۔ آگر قلوب كى تريش تيريل شربو كتى بوق تو كيے ان شل عوم، وبيت كا ظهور بوج سے باك بوج سے باك الله و تا سمطان وجود كى تريش تيريل شربوكتى بوتى تو كيے ان شل عوم، وبيت كا ظهور بوت سمطان وجود كى تابت سے بوتا ہوت سمطان وجود كى عنایت بوت سمطان وجود كى عنایت ما الله و تا الله و الله على السوار الظهود تنفكرون، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة و السمال ات مطويات بيمينه، (دم) ـ آگر س آيت سے سميعا قبضته يوم القيامة و السمال ات مطويات بيمينه، (دم) ـ آگر س آيت سے سميعا فيضته يوم القيامة و السمال ات مطويات بيمينه، (دم) ـ آگر س آيت سے سميعا حالے ك

### طى الأرش

خد تعالی زیان و سین کوایے ظاہری ہاتھ ہیں ہے کہ چھپ کا ۔ تو ہالکل ہے معنی بات ہو جی آئے ہو ہا کہ اور صریح کفر اور م تا ہے گر یوں گہو کہ مظاہرا مرقیا مت کوایہ کریں گہو کہ مظاہرا مرقیا مت کوایہ کریں گئو یہ حرکت بھی فضول نظر آئی ہے۔ بلکہ مردی ہیں راض معرفت اور آسین شریت ہے جو سی خدانے سیٹ کر دو ہری زیان اور دو مرا آسیان ہیدا کردیا ہے۔ اور شمس و تمرد نجوم جدیدہ سے ان کوآ راستہ کرے مزین کردیا ہے ، وربید موز وہ شارات جومصادر مرب ہوتے ہیں ان کوآ راستہ کرے مزین کردیا ہے ، وربید موز وہ شارات جومصادر مرب ہے ہو ہو ہو ہو ہو ہوں ہیں ان بین سی تعالی ہوتا ہے کہ دیکھیں مض قلوب ہیں ہے کس قدر الجھی ہا اور کی ان ان بین ہوتا ہے کہ دیکھیں مض قلوب ہیں ہے کس قدر الجھی ہا اور کی دیکھیں میں قائل ہو کہ قدر مرک کا ان ان بین ہونے ہو جھن کو نا گوار گذر تا تھا۔ پھر یہ تھم ناز ل ہو کہ قد نوی تقلب سی دھ کو میں تقلب کو کہ قدر کو کا گوار گذر تا تھا۔ پھر یہ تھم ناز ل ہو کہ قد نوی تقلب

وجهک فی السماء. (قر) - ایک روز سپانماز ظهر پژهار به بخه اورایهی دورکوت ياتي تحييل كرتكم موار فول وجهك شطر المسجد الحرام أو سيال اي وقت ہیت نٹیگی طرح رخ تبدیل کررہا۔اس میں بھی امتی ن بی مطلوب تھے۔ورندا گروہی ہیت المقدل مجدوگاه بنار بتا تو كيابعيد تف كيونك يهيدا نبياءاي كومجده كرتے رہے تھے جوحفرت موی الطبیقالائے بعدمیع ث ہوئے تھے۔ یو اتو تمام روئے زمین کوخد وندتعالی ہے ایک ى نسبت ماصل ب( فاينها تولوا فشم وجه الله) كرا ، فتبار بكرا كما يك زين كو ائے لئے مخصوص کرے یے ہندول کا امتی ت کرے۔ الا لنعلم من يتبع الوسول ممن ينقلب على عقبيه ( سرو) له كون تماز تورُ كر بحاك ج تا بـ حُمُورٌ هُسْتَهُ بِعِرَةً. (رژ)\_، سُلِم كي تيد بيون بين أَكْرغوركيا جائة تم مهطالب حل بوسكة بين کیونک خدا کوئسی کی عماوت کی ضرورت نہیں اور بیتبدیدیں صرف تربیت کفس کیلئے ہیں اور خداج بتا ہے کہ بندہ تی و تی اغراض ہے نکل گرا حکام لیں کے ماتحت ہوجائے۔ س نے اس کے امتحانات ہر دفت ہارش کی طرح نازل ہوئے یہ بچے ہیں۔ گر بنبیائے سابقین م تظر دوڑا وَ تَوْتَمَا مِ شَمَعات دور ہوجا نمیں گے۔ وی<u>کھنے حضرت مو</u>ی القلیقالا ایک قبطی کوتل کر کے مدین کودوڑ ہوئے ہیں۔ وہاں حضرت شعیب کے باس مرہ کروایس سنے ہیں تو وادی اليمن عن مامور من الله بن جائے بيں .. سكے بعد فرعون كود كوت بو هيرد يے بين توقل کا لزام نگا کرانکار کردیتا ہے اور ٹودیکی س کا اعتراف کرتے ہیں کہ فعلتھا إذا و أنا من المضالين ( عر م) - ال سے يملے فرعون سے گھر بی تميں ساں يرورش ياتے دے - اگر ابتاد عضدا كومنظور ند بوتا وموى التليفي كو كيارامات يدوكا عسكما فقارمريم هيبان موكو و کیھئے کہ تولمد عیسی کے بعد نگل آکر ہوں کہتی ہیں کہ بلیتنبی مت قبل ہذا (مربم)۔

'' ہوئے میں اس سے پہلے ہی مرجاتی'' اور دشمنوں کوان کے تحقیر '' میز کلمات کا کوئی جواب نہیں دینیں ، پھر بے پیرر میلے کوخد، نے پیٹمبری بخشی تواور ، بتایا ہوا۔ اور ہوگوں کے خواہش کے مطابق خدائے ندکیا۔

#### ظهورعيسلى القليفة كامفهوم

اس سے مردویہ ہے کہ مظہر اہی سے پہلے شریعت سابقد کے منسوخ ہونے کے وقت ہونے کے وقت ہونے ہوئے کے وقت ہونے کے وقت ہون پر ایک وقت ہوں پر ایک تقد بق ہوگ ۔ اور زمین پر ایک تقد بق اور بنارت آمیز اواز بلند ہوگی جوظہور مظہر سے پہلے وگول کو سنائی دے گی (جیسا

کہ ظہور ہیں ، کے ول ستارہ نمودار ہو ۔ اور وہ بھر احمد و کاظم بھی بہلیج کرتے رہے ) اور سے
قاعدہ ہے کہ مظہر الی کے ، ول سمان پرایک تعدد بی ستارہ نمودار ہوتا ہے ، ورزیان پر یک
بیتارت و ہے والی آورزی ہے چنا نچا ایرائیم النظیمی کی پید ، نش ہے پہلے نم ودکوفوا ب آیا
تو نجو میوں نے بتایا کہ ایک ستارہ نمودر ہوا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک جس سی
نر درست فل ہر ہوئے و ل ہے کہ تیری تباہی اس کے ہاتھ سے ، دوگی۔ اس کے علاوہ ایک
مبشر بھی پیدا ہوا جو لوگوں میں حضرت فلیل النظیمی کی فہر سایا کرتا تھا۔ موی النظیمی کی
مبشر بھی پیدا ہوا جو لوگوں میں حضرت فلیل النظیمی کی فہر سایا کرتا تھا۔ موی النظیمی کی
اسر کیل کو ظہور موی النظیمی کی بیتا رہ دو یو کرتا تھا۔ حضرت سے فلا ہر ہوئے تو یہود یول نے
ستارہ کی فہر دی ، ور حضرت بی مبشر بین کو پہلے ہے تھے ۔ حضور بھی کی دفت ایک نہیں گی
ستارہ کی فہر دی ، ور حضرت بی مبشر بین کو پہلے ہے تھے ۔ حضور بھی کے دفت ایک نہیں گی
ہوارا تا در سامان قابری ) مشر بیاس مہوسے تھے۔

# الكار عالم

اورعام بجومیوں نے بھی بناوی تھ کے حضور النظین کا تفہور تریب ہے۔ میں النظین کا تعلیم کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اس کا اللہ کا اس کا اللہ کا اس کا اللہ کا فقد ان ہوگا ورقم علم سیاہ ہموج نے گا اور الجم عکمت مدنی پوشیدہ ہوج کی ہوج کی گرور الجم عکمت مدنی پوشیدہ ہوج کی گرور الجم عکمت مدنی پوشیدہ ہوج کی گرو کو کا اور الجم عکمت مدنی پوشیدہ ہوج کی گرو کا اس کے جس کی کا طبور ہوگا ور بر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ کینو نات قد بحد ہمیشہ سے قالب بشری ہیں مود رہوتے ہیں۔ اور ماں کے بہیت سے نکلتے ہیں گر وطن ہیں ہو ت مر سے نازل ہوتے ہیں۔ اور ماں کے بہیت سے نکلتے ہیں گر وطن ہیں ہو ت مر سے نازل ہوتے ہیں اور گو بظاہر کھ تے ہیتے ہی جس نی قوی سے نظر آتے ہیں۔ گر حقیقت ہوتے ہیں اور گو بظاہر کھ تے ہیتے ہی جس نی قوی سے نظر آتے ہیں۔ گر حقیقت

یں عالم رواح میں بے براڑتے ہیں۔بےقدم چیتے ہیں۔ایک لحدیث مشرق ومغرب کی خبر حاصل کرتے ہیں ور سمان کا غظاشموں معانی کے متعلق مختلف مرا تب کم ب براستعمال کیا جِ تَا بِ مِثْلًا كَبِينَ جِيل \_ سماء مشيئة، سماء اراده، سماء عرفان، سماء ايقان اسماء تبيان اسماء ظهور اسماء بطون وغيره ووربرت مرير سماء كالمتى وه مراد ہوتا ہے جو اہرار کے سواکس کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ قرشن شریف میں ہے کہ والی المسماء وزقكم. (وريت) من كمخوراك زمين مرب بيجي واردب كم السَّماة قَنَزُّ لُ مِنَ السَّمَاءِ جبِيتِك لِي برى علوم ئِ فَكَل كر حَقِقَ علوم كي روشي مين ان معانى كے سجھنے کی کوشش نہ کرو کے بہتمام امورخلاف ظاہرنظر سمیں گے یعم دوشم ہے۔ اول البی جو الهام ے حاصل ہوتا ہے اور اس كالمعلم بتودخدا ہے إِتَّقُوِّ اللَّهُ يُعَلِّمُ حُمُمُ اور اس سے صبر وعرف ن اور محبت بيدا بوتى ہے۔ ووم شيطانى برجورساوس نف فى اور ظى سالنس سے حاصل جوتا باس كامعم شيطان ب- وروسراوس نفساني العلم المحجاب الاكبر اوراس ب كبروغرورونخوت بيداموتل بحظله مار مهدك وثمره سم فاتل

> تمسك باذيال الهوى فاخلع الحيا وخل سييل النامكين وان جلا

بيدس ف ك بغير علم الى حاصل تبل بوتا \_ السالك فى النهج البيضاء والوكن العجمواء لن يصل الى وطنه الا اللف الصفر عما فى يد الناس خلاصه يدكي ك برحار تابيب كريح ك فو الناق الصفر عما فى يد الناس خلاصه يدكي كا بر حار تابيب كريح ك فو ف تو تح فو اشات الل ذي تارب بولاً مثل تجير احكام تبديل شرائع ارتفاع قو عد ورسوم عاويده تقدم موشين برمعرضين وها وجهل عوا برسعم او مد الله من كا عوارض بشريد عد عمود من البينا، نوم ويقظه وغيره اوريد والى من المينا، نوم ويقظه وغيره اوريد والله

اير بكر بس علم وعرف ن كا آسان يهد جدة كارويوم تشقق السماء بالغمام. (فرہاں)۔ ای ابر ہے شمس حقیقی نظرنہیں آتا۔ وقالوا مال ہذا الوسول یاکل الطعاعية (فريان) بياو زم جسماني اور بحوك ، يهاس ، ماهم أيك ركاوث يبدأ كروية جیں کہ ایسا آ دی کس طرح اینے تب کوئٹ م دنیا کی جستی کا سب ٹابت کرسکتا ہے لمؤ لاک لَمُا خَلَقْتُ الْلَافُلاكَ اور يكي ساه ايرب كرش حقيقت كود يكيفينين دينا- ساسهاس گذرجاتے ہیں آیا واجداء کی تقلید میں زندگی پسر ہوتی ہے۔ احفام وشرائع جاری ہیں۔اور انکا خد ف کفر مجھا جا تا ہے۔ محمر اور جدید " تا ہے۔ اور مثس حقیقت دوسری دفعہ جبک كر حكام جديده اتاب واحكام سيقد كے سياه اير على وك تھنے ہوئے فور مظير اللي كوكافر اورواجب القتل سجحة بين بسب كا تبوت بريك أي كي سوائح حيات على مكتاب، وراس وقت بحى موجود بــــــــ هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. (١٦٠٠٠ اس کا بیمطنب نیس ب کروہمی قیامت کے ایک دور خدا ابرے طاہر ہوگا۔ بلکہ مقصد بیاہ ك ظهور جديد ك وفت اوك بدخيار كرتے بين كه گذشته شريعت بي كري بيظهور بھي سے گا۔ کیونک خد، کا آنا مظہر کا آنا ہے، ور برے مر دشریعت قدیجہ ہے، ور میمضمون بار ہا کتب الاريجي دهرايا كياب ريوم تأتي السهاء بدخان ميين ( رمان ) من يمي كيم يم ے كر خافين كيدة شريعت جديده عداب اليم ،وروخان عظيم كاموندبن جاتا ہے۔اور جس قدر تليورجد بيدكورقعت حاصل موتى ہے بيلوگ! ى قدراضطراب ميں يرج سے بيل عبد حاضر میں بھی جب مخالف سامنے آتا ہے تو سوائے قرار وتصدیق کے پھے نہیں کرسکتا ممر جب فعوت میں جا کرا ہے ہم مشر بول ہے مانا ہے تو وہی سب وشتم شروع کر دیتا ہے۔ إذا لقوكم قالوا آمنا وإدا خلوا عضوا عليكم الأنامل. (١٠/١٥)...امير بكريهت جد ہماری تعلیم تمام روئے زمین پر پھیل جائیں گی۔ان آیات کوچونکہ وگوں نے وہمی قیامت پر چسیار کردیا ہوا ہے اس سے اصل مقصد سے بہرہ رہے ہیں۔

حضرت عیسی الطبیقلا کا به فرمانا که سیح برے فرشتوں کے ساتھ فدہر موگا اس کا مطلب پیرہے کہ اس کے ہمر ہی قوت روہ شیر کی ویہ سے فرشتہ صفت ہوں گے کیونکہ حضرت صاءق كا أول بك قوم من شيعتنا خلف عرش يجرفر باياك الممومن كبريت احموجس سے تابت ہوتا ہے کہ اصل مومن بہت کم جیں ۔اس وفت ہے ایم تول نے الل ایمان مرخالم نه طور مرکفر کے فتوے نگا دیتے ہیں ۔ عیسائیوں کو چونکہ اس پیٹیین گوئی کی اصعیت کا پر نہیں چلا اس سے جب بھی ظہور جدید ہو اس سے انکار بی کرتے رہے ہیں۔ ا تناتبیں سوچا کہ گرمظہم جدید کے آن م نشان و سے ہی ظاہر ہوں جس طرح کہ وگوں نے ا ہے وہم میں بیٹھار کھے ہیں۔ تو ابتلا رالی کیسے قائم روسکتا ہے۔ اور ثنی وسعید میں متیاز کیسے ہوگا؟ كيونك إلى بيشين كوئى كے مطابق اگرظهور عديدى آ ماتسىم كى جائے تو تسى كوا كاركا موقع ہی نہیں رہتا بلکہ ہر ہے فرشتوں کے ساتھ الرے و، ہے سے پر بیرن یا مشاہد ہ پر مجبور ہوجا کیں گے گر جونکہ اصل مقصد کچھاور تھا۔عیسائیوں نے ظاہری اغاظ برزوردے کر حضور ﷺ کے ظلمور پر بھی وہی اعتران جڑ ویا کے فرشند کہا ہے جو آپ کی صدافت کا ہر کرتا موالولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيوا (زنار) اوربيناري برتفهورك وقت کھیل رہی ہے اور گرملائے عصرے یو چھتے ہیں۔ تووہ کہدویے ہیں گراکھی فد ل ملامت منیں یا لی گئے۔اورائے اجتہاد سے ظہورجدید کا تکار کردیتے ہیں روایت ہے کہ حدیشا صعب مستعصب لايحتمله الا ملك مقرب اوتبى مرسل اوعيد امتحن اللَّه قلبه الإيمان ١١س كے موتے موئے بھى ان كوخيال بيد نہيں ہوتا كے ملامات كا تصفيه خودظہور جدید ہے کر الیما ضروری ہے، درحقیقت بے فاق میں کیونکہ تر مشان موجود ہو چکے ایس الی صرط رفتا جاچکا ہے والموصون کالبوق علیه یموون وهم لظهور العلامة منتظروں ، جب ان ہے مول ہوتا ہے کہ حضور اللہ کی کالبوق علیہ موری وقت بھی تو تر م فامری عد بات ہیں ہوگی تھیں تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے ان کو بدل ڈا ، تھا ور نہ سب کا ظہور بیتی تھے ۔ والا تکر قر آن خودشام ہے کہ بیا کتب سابقہ من عند الله ہیں۔

#### تحريف

تحریف صرف ایک واقع میں ہوئی ہے کہ رجم کے متعلق ابن سوریا ہے یو جھا گیا تو اس نے کہا کہ بے شک تو روٹ میں رجم کا حکم موجود ہے۔ مگر جب بخت گھر کے زیانہ میں يبودي كم بوكن تحية على عصر في رجم كالقلم منسوخ كردياته - يحوفون الكلم عن مواضعه رب،)۔وگ ہے مجھی کیوندے کیدونے ہیں کہ میودے حضور بھی کے علامات ظہور بھی بدل والے تھے اصال تکدریہ بات غط ہے کے تکدنو رات صرف مکد مدیند میں شکھی بلکه تمام عرب میں موجودتھی۔ گرکسی نے تبدیلی کی جوتی تو دومراسیجے نسخواس کی تکذیب کرسکتا تقام ہا" تحریف" ہے مراد صرف ہے ہے کہ اپنے خیالات کے مطابق تورات کی تفییر کی جاتی تھی۔جیسا کہآج قرآن شریف کی تفسیرانی خیا ،ت کے مطابق خوامسلمان کررہے مِي اس لئے ان کو بھی حضور اللہ کے ظہور میں تامل پیدا ہو گیا تھ ۔ پیسمعون کلام الله الم يحوفونه من بعد ما عقلوه (بقره) ورندوه كوكلمات تورات كم تكب بيل بوت تے۔ یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله (بتره)۔ عیده ضر یں علامے عصرا ہے خیال کے مطابق تفسیر کرتے کہ دیتے ہیں کہ ظہور بھا ،قرآن کے فلاف ہے کھامتی یوں کہ دیتے ہیں کے اصل انجیل سمان پروش لی گئی ہے، ور نعیسا نیوں کے پاس

خییں رہی مگر یہ غلط ہے کیونکہ جب حضرت میسی النظیمیٰ کا فلک چہارم پرارتفاء فرما کرقوم سے فائی ہوئے قو جب انجیل بھی ساتھ ہی ہے گئے بقطے قو موگوں کے بیے کوف دستور العمل چھوڑ تھے تھے جس برعمل بیرا ہوکر نجات پا سکتے تھے؟ کیا چیرسوسال وگ گراہی میں ہی پڑے دے اور شدہ تق لی نے اپنی فیض بند کرویا تھا اور پھل سے کام لے کرنجات کی راہ بند کردیا تھا اور پھل سے کام لے کرنجات کی راہ بند کردی تھے اور کھی فنعو فریا اللہ عما یعلی العباد فی حقد فنعالیٰ عما جم بعر فون.

وستو استی از المهودار ہوگئے ہے۔ کم ہمت با تدھاوتا کہ انا لله کے مقام میں وخل ہوکر الیه و اجعون تک رس فی پاسکو۔ کینکر تن تعالیٰ کا وجود تائی ویس نیس کیونک انسان جب روح ور یہان کی جوائل پرواز کرتا ہے تو فدا کے سوا سے کی تفریش آتا اگر دلیل پر توجہ ہو تو کی آیت کائی ہے کہ اولم یکفھم آنا آنولنا علیک دلیل پر توجہ ہو تو کی آیت کائی ہے کہ اولم یکفھم آنا آنولنا علیک الکتاب (علید)۔ مید ہے کہ آپ لوگ اسمل متصد پراطد کی پاکر کتا ہی بحض عبرتو لیکتاب (علید)۔ مید ہے کہ آپ لوگ اسمل متصد پراطد کی پاکر کتا ہی بحض عبرتو کی پراس متم کے اعتراف سے پیدا نہ کریں گے جو کو دفر تی (خرد و فرخ) پید کیا کرتے ہیں، کی پراس متم کے اعتراف سے پیدا نہ کریں گے جو کو دفر تی (خرد و فرخ) پید کیا کرتے ہیں، کیونکہ خدا قادر ہے کے قبض روح کرے یوائی عنایت سے تیام کو حیات بداید کئے ہم ای کے منظر رہو کیونکہ اصل متصد اس کا لقاء ہے، لیس البوان تولوا وجو ھکم۔ رافرہ)۔ کے منظر رہو کیونکہ اصل متصد اس وصیعا کم بالحق لعل تسکن ہی ظل کان فی ایام الله ممدودا یا اہل البیان ما وصیعا کم بالحق لعل تسکن ہی ظل کان فی ایام اللّٰه ممدودا یا اہل البیان ما وصیعا کم بالحق لعل تسکن ہی ظل کان فی ایام اللّٰه ممدودا

### سشر حقيقت

الباب المذكور في بيان ان شمس الحقيقه ومظهر نفس الله ليكونن سلطانا على من في السموات والارض وان لن يطيعه احد مي اهل الارض وغيا عن كل من في الملك وان لم يكن عندة دينار. كذلك تظهرلك من اسرار الامر ونلقى عليك من جواهر الحكمة لتطيرن بجناحي الانقطاع في الهواء الذي كان عن الابصار مستورا. برنادشش مظہر اللی موجود ہوتا ہے جس کوشس حقیقت کہتے ہیں اور یک زبر دست سعطنت کے ساتھ ظَامِر بُوكَر يَفْعِلِ اللَّهِ مَايِشَاء ويحكم مَا يُريد. ( انام) كَأْكُل يُرُوزُ بَمَّا بِحِاور بِيظَامِر ہے کہ ذات باری بروز بھیور ،صعود ،مزول ، دخول ،خروج اور دراک بالبصر وغیرہ سے یاک ي لا تدركه الإبصال ( ندم) يكونك مكنات عداس كوسبت ، ربو الصل وسل اور قرب و بعد یا جہت واشارہ کا تعلق نہیں ہے اور جملہ کا سُنات کلمدامر ہے موجود ہوئی ہے اور اس کے ار وہ اور مشیت ہے معرض وجود ہیں آئی ہے۔ بلکہ ممکن ت ورکلمہ البید کے درمیان يَحِي لُونَي تَعْسَ تَبِيرٍ يَحِدُر كُمُ اللَّهُ نفسه. (١٠/٠ م) كان اللَّه ولم يكن معه شبىء تمام نبياء واصفياء ولي معترف بين كهاس كي تنه ذات كوكوني نبيس يتنج سكتا\_اس لئے تقاضائے رحمت لہید ہوں ہو کہ جو ہر قدس تو ارنی کوعالم روح رہی ن ہے ان فی بیکل میں فعا ہر فرمائے تا کہ وہ ذات باری کی ترجمانی کریں۔اس لیئے ان مرایا ہے قد سید کا علم قدرت ، معطنت، جمال ، ورظبورای کاهم وقدرت اورای کاجمار اورسعطنت ، وروی کا ظہور ہوتا ہے۔اور معوم ریانی کا مخاز ن اور فیض ٹامتنا ہی کے مظاہر ہوتے ہیں اور مش لایز الی كَ مُطْعِ بَهِي بِهِي بِيلِ لَافَرُقْ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بِاللَّهُمْ عِبَاذُكَ وَخَلْقُكَ ادريمي وه مقدم يب كه أمَّا هُوَ وَهُوَانَلُه كَا نَبَاتِ كَا بِرِوْرُهُ كُلِّ بِرُوزُ صَفَاتِ الهِيهِ بِهِ اوراسُ بْس نا متنای کم الات مرکوز بین مگروت ن خصوصیت کے ساتھ تمام صفات الی کا ممل مظیرے الانسان سرّى وانا سرّه، سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. (ج.ه). وفي انقسكم افلا تبصرون ١٠٠١هـ كالذين نسواالله فانساهم

انفسهم. (حر)\_(قال على) ايكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هوالمظهرلك. عميت عين لا تراك مارايت شيئا الا وقد رايت الله قيم او قبله اوبعده. دور اشرق من صبح الازل قبلوح على هياكل التوحيد الثاره اورج نسان كائل بوت بي وه تمس حقيقت كالمظهر بنت بيل-اور باتي کا نتات ان کے الآدو ہے موجود ہے اور انہی کے فیض ہے متحرک ہے ( لولاک لما حلقت الافلاك) بيه يوكل قد سدم إيائة اوليداز ليد وتر بين ان على عندا عاء و صفات کا ظہور ہوتا ہے گوال کم ل بیل تی م مغا ہر مسادی ہیں مگر بعض بیں چندصف ہے کا ظہور نہیں ہوتا س لیے ان میں پچے فرق پیدا ہوگیا ہے۔ فضائنا بعصیهم علی بعص (بقره) - اور چونک تن م مظهر اسائ وصفات البيد بين اس لئے تمام كے تمام ميں سلطنت وعظمت کا بایا جانا ضروری ہے گواس کا ظہوران کے حیلن میں میں ہو یا بعد میں ۔ مخاف چو تکداس حقیقت کوئیس مجھتے اس نے ن کے بارے بس نازل ہوا ہے کہ وان مووا سبيل الغبي يتخذوه سبيلا. (٤ ق) ففلت كي بيرست من كوره راست تيس طاء

### قيام سلطنت

ہم ہے بیسواں کیا گی کا القائم ہامرائندی سلطنت حسب روایات ف ہری طور

یرمعوم ہوتی ہے۔ عہد بہاء میں اسکے برخد فظم وہم تجیر واستبداد ووقی و غارت کے قار

مودار ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اس قدر انبیاء ہوگذر مے ہیں ہر ایک نے

دوسرے کی سلطنت کی فیر دی ہے اس طرح حضور کی نے بھی قائم بامر اللہ کے متعلق

سلطنت کی فیرد ک ہاں گئے جس طرح نبیاء میں سلطنت کا ظہور ہو، ہے۔ اس طرح تا تا کم سلطنت کی فیرو تھی تا کم سلطنت اور ویکر صفات البیا کے مظہرا تم

ہوتے ہیں عدوہ پر سے مستعنت ہے مراد ندیہ ورتم م مکنات پر قبضہ مل حاطہ ہے خو دیہ عنی سلطت ظاہری سے پیداہو یا باطن سے اور نی کے عبد حیات میں یا بعد از حیات میدمی خدا کی مرحتی بر مخصر ہے۔ جب جا ہےاس کاظہور کرے بلک سلطنت سےم و" احاط باطنی" ے۔ اور آ بنتہ آ بستہ" صاطرف بری" بھی تمودار ہوتا جد ب تا ہے۔ حضور اللہ کود کھنے کہ کفار اور علی عصور نے کس قدر آب برظلم و صابے اور کس قدر سب کو ایڈ ارسانی ہے ، پی تخصيل تُواب مين كوشال برب. اوركس قند رعبدالله بن اليء ايوعام را بب، كوب بن ا شرف اورنضر بن حارث وغیر و ملائے عصر نے " پ کی تکذیب کی۔ا بیجمی علائے عصرا گر کسی کو کا فر کیدد ہے جیں۔ تو کس قند باس کی شامت آجاتی ہے جیسا کہ اس مظلوم پر وار د ہوا ہے۔آپ نفرماید سے کہ ما او ڈی نبی بعدل ما او ڈیٹ اور قر آن شریف ش بھی مسیکے بیرجا نقر سا واقعات مذکور میں کہ جو مختص آپ کی جہایت کر ڈانند اس کی بھی شامت م جهاتی تقی - ایک دفعہ حضور کمال بریٹ نی میں تصور میتام ہوا کے وان کان کیبو علیک إعواضهم. (العام) يكن عليه عال بكر معاطين عالم آب كي ندى كوطره الليار بنائ ہوئے ہیں اور آپ کا نام کمال تعظیم و تکریم سے لیاج ۔ یا ہے۔ یکی منطنت طاہرہ کا مقام ہے جو ہر نبی کونصیب ہوتا ہے خو ہ جین دیوت میں یا جعد از عروج معطن حقیقی۔ اور مسلطنت النبی جیشان کے ساتھ رہتی ہا لیک دم جدائیں ہو عتی کیاتم نہیں دیکھتے کہ یک بی سے سے نے لوروظلمت میں فرق کردیا اور حشر ونشر حساب و کتاب تن م امور بھی ای سے فدہر جو گئے اور یکی آیت ایرار کے لیے رحمت بن گئی (وبنا مسمعنا و طعنا) ، شرار کے سئے مصيبت ثابت بهوئي مسمعنا وعصيناء وريجي سيف التدثابت بهوئي جس معرض وكافر جدا ہو گئے۔ یا شقوں نے معتول چھوڑ دیئے اور باپ بیٹے کے درمین تفرقہ ڈالا دیا گر دو

مری طرف سالہا سال کی عدادت کا خاتمہ بھی کر دیا۔اور مدت کے دشمن " پس میں ایسے موسكة كدكو ياصبي بهائي بين ورمختف المذابب يامخنف المزات جب ال توحيد مديرين و خل ہوئے تو متحدائی ل بن گئے۔ وربھیٹر نے کمری کا نظارہ پیش ہوگیا کہ کے گھاٹ سے ياني لي رجع بين يكرجانل بحي تك نتظر بين كه تظاره كب بهوكا بالهيم قلوب لا يفقهون بھا ولھم اعین لا پیصرون بھا. (عرف) ۔ دور بیکی دیکھ بیٹے کرایک ہی آیت کے نازل ہوئے ہے ک*س هرح تن* محکوقات کا حساب ہوگیا ہے کہ مینات معاف ہوکر حسنات کو سِقت كرري بين فصدق انه سويع الحساب. كذلك يبدل الله السينات بالحسسات لوتعفوسون برموكن في حوجة ابربياحاصل كرى باورمتكرموت ايرى بين مبتلا بو كت بير \_اوراس مقام برموت وهل قائد مراداي في موت وحيات بي حضور على نے بھی اپنے ،ال عصر پر موت وحیات ، حشر ونشر کا علم لگا یا تو مخول کرنے لگے۔ ی طرح تمارے زبائد میں معرض وجود میں آیا ہے۔ والمش قلت اِلکم مبعوثون من بعد المعوت. (حود )۔ اگر ان ہے کہا جائے کہتم موت کے بعد، تھے ہوتو کیتے ہیں کہ بیروهو کا ے۔ فعجب قولهم أثقا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد رس) رہے ن كي بات بہت وجیب ہے کہ ہم تو مٹی سے کیا ہم مبعوث ہو کیے ہیں بل هم فی لبس من خلق جدید. مشرک اس نئ استی کے متعمق شک کررہے ہیں۔ نادانوں نے عداتفسیر کرتے جوسے کہا ہے کہ افاعرف شرع بیال موجود ہے اس لئے ان آیات کا تعلق آ تندہ عالم آ خرت ہے ہوگا ۔ مگر جب وہ آیات ٹیش کی جاتی ہیں کہ جن میں اذا الموجود میں و حیران رہ جاتے ہیں جیسے نفح لی الصور (ق) بگل ج کیا اور یکی نیم وعید ہے چر یو او الاا ا بنی طرف ہے لگادیے میں یا بول عذر کرتے ہیں کہ قیامت جو تک ایک ٹابت شدہ حقیقت

ہے اس ئے اس کوفعل ماضی کی شکل میں بین نہ کیا گیا ہے جا ، ٹکساس جگہ تھے محمد می مراد ہے اور قیومت ہے مراد " ہے کا تیام ہے اور آ ہے نے مردہ داور کونو رائیمان سے زندہ کیا تھا کیونکہ میر صاف بذكور عدك فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو.( س،). من غے کہیں گے کدیہ کب ہوگا تو آپ کے دیں۔ کہ شاید و ویا عل قریب ہے گر لوگوں نے نہ سمجہ اورعلیائے عصر کے منیالی بتوں کی پرمنٹش کرتے رہے حالاتکہ میسی النظیمی میسے قرما چکے تھے کہ لابد لکم مان ٹولد وا حرة احرى تم كوايك دفعادر پيدا ہونا ير ے گا اور ب يحى قر، يزقف كم من لم يولد من الماء والروح الايقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد حسد هو. والمولود من الروح روح هو. ﴿ وَحُصَّ آبِ معرفت اورروح عیسوی ہے بیدائیل ہوتا وہ خدا کی حکومت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو جسم خلا ہری پید ہوگا وہ جسم ہی ہوگا اور جونفس پیسوی ہے پید ہوگا وہ خاص روح ہوگا۔ خلاصه بيب كه چوشخص مظاهر فتدس كے فتحہ اوبدروح سے توسد یا كرز ندہ ہوتا ہے تو اس کا حشر جنت محبت الهی میں ہوتا ہے۔ اور جو وگ اینے زمانہ کے روح القدس ہے فیضیا ب نہیں ہوتے۔ ن بر موت، نار، عدم بصر و غیرہ کا تھم لگ جاتا ہے۔حضرت سے النظيمال كايك عقيد تمد كاباب مركب تواس ففن فين كيد اجازت وكل توسي في فرها كار دع الموتى يدفنوه الموتى" جائد دومرد ما فودم دول كوفل كريس ك حصرت على كے ياس أيك آ دى تا نامدت ركرايا جائے كو آيا تو آب ئے نشي سے قرار يا كد لَّنُونٌ قد اشترى ميت عن ميت بيتا محدودا بحدود اربعة. حد الى القبر

اور مردہ ند کتے۔ کیونکہ بھی بھی ، نبیاء ولیاء کے نزو کیک حشر۔ بعث اور حیات سے بجائے حقیق معتی کے رو بی معنی نہیں شے گئے اور "حیات حقیق" کے مر وحیات قلب ( زندو دں ) ہے جوصرف ایرا ندوروں کو لتی ہے۔جس کے بعد موت تبیس آتی "المعومن حی فی المدارين " اب جم ايخ مد عاير ايك روش ويل پيش كريخ بين كدامير تمز و جب مسمان ہوئے تھے اور پرچہل ایمان ہے بازر کھا گیا تھا تو اس وقت ہیآ بہت نازل ہوئی تھی کہ اُفلمن كان مييا فأحيياه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ، نعام ، "جناب حز همرده ول تي جم ف ن كوز تده ول كرويا ہے۔اب كيا ابوجهل ان كے برا بر بوسكنا ہے جو، بھي تك ظلمت كفريس برا مور ہے ور نگلنے کو تیار خیس ہے'' لوگوں نے آہا کہ حمزہ کب مردہ دن تھے کہ، ب زندہ ہو گئے ، س کی وجہ سیقی کہ بیلوگ معارف سے آشنانہ تھے۔ آج بھی چھوٹے بڑے جو اپنے علی اورمظا ہر شیطانی کی بیروی کرتے ہیں ورانہی ہے مشکل مسائل یو چھتے ہیں۔ جن کا جواب وواس طر ح دیتے تیں کہان کے تقدیل میں فرق نہ کے جالا تکہ بعل سرشتوں کوخوشہو نے معرفت تعييب تبيس مولى \_ تو دوسرو ركوكيا خوشبو يجبي سكت بيس لن يفوز بالنار الله الا اللين هم اقبلوا اليه واعرضوا عن مظاهر الشيطان. كذلك البت الله حكم اليوم من قلم العزة عنى لوح كان على سرادق العر مكنونا.

ان تمام ہونات سے ہمارا مطب ہے کا کے سلطان سلطان چیتی ٹابت کریں ہو ما ظرین خوتی ٹابت کریں ہو ما ظرین خودات اورائن مو و کی ہماج ما ظرین کریں چندون کی ظاہری سلطنت جوان نت اورائن مو و کی ہماج بہر ہم ہے ہم مرائ ہے جو صرف کی کلمہ سے خالب ور قاہر رہی ہے۔ ور ہمیشہ کے سے اس کے حکم رائ رہتے ہیں۔ ماللنواب ورب الارباب ؟ ہاں سلطنت ہمیشہ کے سے اس کے حکم رائ رہتے ہیں۔ ماللنواب ورب الارباب ؟ ہاں سلطنت

کے اور بھی بہت معانی ہیں کہ جن کے بیان کرنے پر شدمیں طاقت رکھتا ہوں اور شاوک ہی مَجِي كُنْتُ مِنِ ( فسيحان الله عما يصف العباد في سلطنته وتعالي عما هم ید کوون )۔ اگر سطنت کا فد ہری معنی بکریہ مجھا جائے کہ اس سے دوست آرام یاتے ہیں اور دشمن ذکیل ہوتے میں تو رات یاری میں بیر معنی نہیں یا یا جاسکتا کیونکہاں کے دوست بمیشه کلیف میں رہیجے ہیں اور وشمن سرام میں رہیجے ہیں۔ جناب جسین بن علی ارض طف ش جامش، وت پيخ اير اور لولاه لم يكن في الملك مثله كاطر والمياز عاصل ك جوے جی محروان جندما لهم الغالبون. (سانات) کا مصدال نہیں بن سکتے۔، س سے يها ب غلبه طا بري مر ونبيل موسكات اي طرح كفارف ابنيا وكونيجا دكم كرفتل تك يبنياد يا مرحكم بيهوتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون جس ہے مرادیہ ہے کہ شیقتی ہے نور کی پخیس جوگی چنا نچہ جناب حسین کا خورہ جس مقدم میرگر ہے۔ س کا ایک ذرہ بیاریوں کی شفا ثابت ہو چکا ہےاورگھر میں رکھنا موجب شیرو پر گت یور سنزت ول وحفاظت ول وجون ہوتا ہے اوراس میں س قدر فوائد میں کداگر بیان کرد الو نوگ کہیں کے کہ " تم تو مٹی کوخدا سیجھنے مگ گئے ہو' اسی طرح جنا ہے کو کمال سمیری میں بلانٹسل و کفن فرن کمیا آج یہ غزت ہے کہ جاروں طرف ہے اوگ زیارت کے لئے آپ کی ستان پر جہر سائی کررہے ہیں اسکی وبریتھی کہ آپ نے فغاء کلی کے متام پرخدا کی راہ میں یاں و جان قربا ن کرویا تھا۔اس لتے یہ عزاز حاصل کیا تھ جمیں بھی امید ہے کہ جماری جماعت میں ہے بھی اس مقام مر بہت ہے وگ پہنچیں گے گر ابھی تک سوائے معدو دے چند کے ہم کسی کا کامیا بنیل وَ يَصِدَ لَكُمُ عَلَى لَكُمُ مِن بِدَائِعِ أَمِرِ اللَّهِ وَفَلَقَى عَلَيْكُمْ مِن نَعْمَات الفردوس لعلكم بمواقع العلم تصلون ومن ثمرات العلم ترزقون بي

لوگ، گرچەمفلس ہوں پھراپنے آپ کوفنی سجھتے ہیں ذلیل ہوں تو دہاغ عرش پر ہوتا ہے عاجز ہوں تو سعطان وقت ہنے ہیں اور غیر کے قبصہ بیل گرفآر ہوں تو اپنے آپ کو مثالب اور فتح مندجا شع بی عیسی الطلیقات ایک دن کری بر بیشه کریوں فروا خاک برظ ہرمیری غذا گھاس ہے جس سے میں اپنی بھوک بند کر لیتا ہوں اور بستر وسطح زمین ہے چراخ جو ند کی روشنی اورسواری میرے دونوں یو وُں ہیں۔گھراس ٹاداری میر بترار ہامداری قبار میں اوراس ذلت ہے ۔ کھول عزت قبر مال ہیں جناب صادل کے باس ایک عقیدت مند نے ناداری کی شكايت كى تو آب ئے فرمايا كرتم تو غنى جووه جير ن بواك يس كيے فنى جول؟ تو سب نے فرہ یا کہ آیاتم میری محبت رکھتے ہو؟ کہاں ۔ فرمایا کیاتم اس کو بزاد دینار ہے جھو کے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جب تمہارے یا س الی فیتی چیز موجود ہے تو پھرتم کیے مفلس ہو؟ س سے خدا کے نزد کے سب فقیر میں انتہ العقراء الی اللہ و اللہ ہو العدی نجیر سے استخا کا نام ، مداری ہے اورخداکی طرف محتاج ہونے کا نام ما داری ہے۔حضرت مسح السلیمالی جب یع طوس اور فیا فاسکے سرمنے گرفتا رہو کر آ ہے تو یو جیما گھیا کہ جناب نے یول نہیں کہا کہ میں مسیح موں بشہنشاہ موں ،صاحب كتاب موں اور مخرب يوم عبت مول؟ تو آب نے فر مايا كه كيا تم نہیں و کیلئے کروہن، آن ن قدرت وقوت للی کے در تھی ہاتھ جیٹھ ہوا ہے؟ اس کا مطلب یے تھا کے بظاہر گویٹل گرفتار ہوں گے مرفتدرت باطنی رکھتا ہوں جو تمام عام پرمحیط ہے اس جواب یرلا جواب ہو کر قبل کرنے کو سے تو فلک جی رم پر آپ کو جانا پڑا۔ لوقا گیمتا ہے کہ ایک ون أيك فالح زوه أب عشفا عاصل كرف آياتواب في العقر مايا كرتمهار عافي هوف ہو گئے ہیں۔ کھڑے ہوچاؤ۔ مہود ہوں نے اعتراض کیا کہ کیا خدا کے مو کوئی گنا و بخش سکتا ے؟ كياكان الله ن كوجھى كنا و بختنے كا اختيار ديا كميا ہے اس كا مطلب بياہے كه انبياء كواس

فتم کی سلطنت حقیقی دی گئی ہے گراوگ ناوا تف ہیں۔اور ہم پر بعینہ وہی اعتراض کرتے ہیں جو يبود و صاري في حضور ﷺ كران شيل سي يرك تف في خوضهم يلعبون. (١١٤٠)، لعمرك إنهم لقي سكرتهم يعمهون(٦٠) حَفُور ١٩٤٠ يبود نے یک ریجی اعتراض کی تف کے موی التکلیالا کے بعد کوئی نبی معوث ند بوگایاں ایک مظہر کا ظهور لکھا ہے کہ واقورات کی اشاعت کرے گا ای کی طرف بدا شارہ ہے کہ قالت المهود يدالله مغلولة. (. ٨٠)، يد الله فوق ايديهم. (ع) \_ يهوركت بي كدهداك باتحد جکڑ دیتے ہوئے میں۔اپ کی کو پیٹمبرینا کرنہیں جھیج سکتا۔ تہیں نہیں اس کے یا تھ دونوں كھلے ہوئے بیں اور ہر وقت نی جھیج سكتا ہے۔ اس مقد م برجھی وگوں نے سخت تھوكر كھاكى جوئی ہے اور تو ہمات میں تھینے ہو نے تقل <sup>7</sup>تے ہیں یوں تو یہود یوں براعتر اض کر تے ہیں **گر** خود بھی وہی ہات کہتے ہیں جو یہود کہہ چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد نبوت کا درواڑہ بند ہے اور بسے ہے بجھ اور ناوان جانور ہیں۔ کہ خدا کے فقل وکرم کی وسعت کوانہوں نے محدود کر دیا حالہ ککماس کی وسعت ہے نتہا ہے۔ان کی ذلت اس سے بڑ دھ کر کیا ہوگی کہ لقا ءاللہ ے محروم ہورہے ہیں۔جس کا وعدہ تمام موشین کو دیا گھیا تھا۔ اور یاوجودے شارٹ اات صد قت ك يرجى الكاركرر بي إلى . ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُو آبايًا نَهُ ولقاته اولتك يتسوامن رحمتي واولئك لهم عداب اليم. (عبرت)، أنهم ملاقوا ربهم. (ج.)، أنهم ملاقوا الله. (ج.)، من كان يرجوالقاء ربد. (أس)، لعلكم بلقاء وبكم توقنون. (رمد) الآيات عقاء الدكاونده ثابت بوتا عريمرياوك منكر میں۔اگریوں کہ جائے کدان آیات میں جل اللی شکور ہے جو قیامت میں ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ کیا جھی الی اس وقت ہر چیز میں سوجودنہیں ہے؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہر ذرہ

کا نئات کا بروز کلی ہے گرانسان اس کا کال بروز ہے۔ دیکھئے رشاد ہے کہ وان من شيء الا يسبح بحمده (ق مركل)، كل شيء احصيناه كتابا (ب) لوجب بر چیز میں اس کی تخلی موجود ہے تو پھر قیا مت کوئس بچل کی ضرورت ہوگا۔اگر اس سے مراونیف قدس اور بچلی اول ہوتو وہ چوککہ ذیت غیب ہے مخصوص سے س سئے کسی کو وہاں تک رسائی ممکن جیس تو پھراس کا کیوں وعدہ ویا تمیا ہے؟ تحراس سےمر، دیجلی ٹانی اور فیض مقدس ہوتو اس سے مراد ظہوراہ بیداور پر وزید عید ہوگا جوانبیاءاول سے مخصوص ہے کیونکہ بیاوگ ڈات باری کے لئے شیشہ ہیں۔اس لئے ن کالقاء لقاء القد ہوتا ہے اٹکا علم علم کہی ہوتا ہے اور ان ک فد ہر بہت و باطلیت ای کی ظاہر بہت و باطلیت ہوتی ہے ہو الاول و الاحو و المظاہر والباطن (مديه)على هذا القيام ووتمام سائے صفاتی كامظير بوتے ميں بيار جوفض ان مصار تی ہواہ دخدا مصال تی ہوا،ور چنسالیدی بیں دخل ہوگیا۔اور بیلقاءاللی تی مت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا بعنی اس وقت کہ خد بھی ہیں روپ ہے کر قائم ہوجائے۔اوراس روز ہے تظیم تر کوئی دوسرارہ زنتیل ہے تو پھرانسان سیٹوح تو ہوت میں بیٹر کر سے روز کی بركت بركت بركز بركماً بـ ؟ اذا قام القائم قامت القيامة، هل ينظرون الا ان یاتیہم الله فی ظلل من الفهام وارد دران کی تشریح الکه معصوم نے وہی کی ہے جوہم ئے مکھ دی ہے دوستو! قیامت کامعنی خوب مجھ و۔ اور مر دودوں کی بات منسنواس روز کا ممل برارسال کے ل سے بر در کر سے بلک اس کی کوئی انتہائی ہیں ہے معج رعاع "الیتی ب عقل اورنا دانوں نے جب تیامت اورلقا والنی کامعنی ٹیس سمجھا اس لئے فیض ایک ہے محروم رہ گئے ہیں ۔خودنو رکرو کہ ظہور حق کے روز اگر کوئی ہزار سال تک کا عام ہری عنوم پڑھا ہوا انکار كرد ي توكيا اس كو عام كها جاسكا ب منهين نبيل بلكه ايك ناخو، نده جب اس روزكي

شن خت كرتا ہے تو و و اس عام سے براھ كر ہوگا۔ اور على اے رباني من شور ہوگا۔ بيا نقل ب محى فان صداقت بروايت بكريجعل اعلاكم اسفلكم واسفلكم اعلاكم الرآيت ہےكہ وتريد أن نمن على اللين استضعفوا في الارض وتجعلهم المهة ويجعلهم الوارثين. (هم)، يَنَا تُورَجُ كُلُ ايكِ عَامَ جَالَتَ كُلُّ هِ شُلِّرً گئے ہیں اور کئی ایک ماخواندہ جہالت سے نکل کر رفعت علم پر پہنچ گئے ہیں اور یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہمحوالله ما بشاء ویشت. (ابرایم) ۔ اس ہے کہتے ہیں کہ طلب الدليل عند حصول المدلول قبيح والاشتغال بالعلم بعد الوصول الي المعلوم مذموم. قل يا اهل الارص هذا فتي نادي يركض في برية الروح ويبشركم يسراج الله ويذكركم بالذكر الذى كان عن افق القدس في شطر العراق تحت حجبات النور بالستر مشهودا۔ گرقر ؓ ن مجیرکوغورے مطالعه كروتو تمكو يقين ہوجائے كا كه جوامور حضور التيكية كاكى رس لت كے متكروں كو پیش آئے تھے تا بھی دبی ہوری صدافت کے منکرہ رکو پیش کے ہوئے ہیں یعلی هذاالقیاس اسرا ررجعت اورغوامض بعثت برتم کو طدع ہوجائے گے۔ایک وقعہ نخالفین نے بطورطنزیوں كَمَا شَ كَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَهِدُ إِلَيْنَا أَلَا نُؤْمِنَ لُوسُولُ حَتَّى يَأْتَيْنَا بَقُرِبَانَ تَأْكُلُهُ الناد . (آرائر ر) عد ئے جمیں اس رسول پر ایمان لائے کوکہا ہے جو ہا مثل و قامیل کامعجز ہ ناري ف بركر من الو آيخ فره يوك قلد جاء كم وسل من قبلي بالبينات وباللدي قلتم فلم قتلتموهم . "رام ر) ما بي مجرات مجد سي بيدرمون تبهار عال . يح میں تو پھرتم نے ان کو کیوں قل کیا تھا؟ ب دیکھنا ہے کہ گذشتہ خالفین کا انزام قبل اغیرہ موجود ہ مخالفین کے ہر برعضور التابیٹلائے کیوں تھوپ دیا؟ کیا جھوٹ یا لغوالزام تھا؟ تہیں

نہیں بلکآ پ ئے اپنے زمانہ کے مخاتفین کو وہی مخالف رسالت سمچھ جو پہلے ہوگذرے تھے اس مقصد پر چونکہ انکی رس کی شکھی اس لئے آپ کوجنون سے نبست ویے مگ گئے۔ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. (آرمرن)۔ کے سے پہنے کی الاك مخالفين براهى فيصد جا بتے تھے۔ گر جب حضور ﷺ تشریف فرہ ہوئے تو منگر ہو بیٹھے۔اس موقع پر بھی اگلوں اور پچھیوں کوایک ہی قرار دیا ہے کیونکہ ہرز مانہ میں خانفین رسانت کی نوعیت ایک ہی ہوا کرتی ہے ای طرح تن مخلوق کی نوعیت ایک ہو، کرتی ہے كيوتك ارش د برك لماجاء هم ماعرفوا كفروابه جس جس في كوانبول نے شاخت كرميا بواتف به جب مناصفي آياتونا آشنا بن بينھے، ب مهمئله صاف بوگي كهان آيات ميں تنهيم كيا كيا بي بعداية جهيد كي رجعت ته اورخافين عبد رس لت بهيم خالفين رسالت کے رجعت تھے کیونکہ جس اندر مفاہر حق کا ہر ہوئے اپن وہ سب کے سب کویا یک ذات وریک فنس تھاور شجرہ توحیدے نوراک جامل کرتے تھاور در حقیقت ان کے دومقدم میں اول مقدم تج بیراورانتیازی حالت جس میں و والگ الگ تظریّ نے میں گر جب ان کو یک اسم اورایک بی صفت ہے موسوم وموصوف کرونو کونی بری بات نہیں ہوگ۔ كيونكدارات و بواب كد العفوق بين احد من رسله. وه ١٠ رتم كيوكه بم ن شر تفريق كے قائل تبيل ميں اور حديث من آيا ہے الله النبياؤن فاقاء ترم تمياء كابروز من بى جوں۔اورآب نے بیا بھی قرمایا کہ الل ہی آوم اول جوں، الل بی تو ج موی ورایسی منبم السام ہوں ورائی مقمون کو حضرت علی نے وہرایا ہے خد، کا فرمان ہے کہ ما العوالما الا و احد. (تر)۔ جب امریک ہوا تو تمام مطلع امرادرانبیا یکھی ایک ہی ہوئے اروا بیت ائمہ معصويين بحى اى كى موير ہے كه "اَوَّلْنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَوْسَطْنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَاجْرُنا

مُحَمَّدُ اللَّهِ المراہی کے فقاف ہیا کل جیل کے فقف رگوں بیل تفاور دی مفاور دی جیل قابت ہو کہ تعدم انہا و المراہی کے فقاف ہیا کل جیل کے فقف رگوں بیل فل جر ہوئے جیل گرفور سے مصوم ہوسکتا ہے کہ فیل م ایک ہی جنت رضوان میں سرکن جیل ایک کلام کے ناطق جیل اور ایک ہی تھم کے ناطق جیل اور ایک ہی تھم کے ناشے والے جیل نے اگر کوئی کی کہ جس تمام نہیا وکا جروز اور رجوع ہوں کو صادق ہوگا اور دجوع ول کی تعدد میں کرے گا۔

### رجوع وبروزانبياء واولياء

جب قر "ن وحديث سنة رجوع انبياه ثابت ہو كيا تو رجوع او ياء بھى ثابت جو گيا ملك رجوع وساء يا فل برب كوكس وليل كافت ج بي تبين حضرت نوح التيكيال بعي ایک نبی تھے آپ کی بعثت پر جو ایمان لائے ان کو حیات جدیدہ نصیب ہوگئی کیونکہ اس ایمان سے پہیدووا یسے مقلدا ندید ایل میں تھینے ہوئے تھے کداگران کول بھی کیا جاتا تواس تقليدكوندچيوڙئے إما على آثارهم مقتلوں. (اور) بھر جب ايران لائے تو ان ميں ا یہ اٹقد ب پیدا ہوا کہ زن وفر زعر ور مال ومن سے الگ ہوئے اور خلق جدید بیس موجود ہو گئے وراک سے مملے اپنی جان کو ومڑی ہے بھی محفوظ مرکھتے تھے۔لیکن اب وہ ایسے دبیر میں گدگویا اپٹی چان ہے بیزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ضدا کی رہوش اپنی چان مفت دے ویں۔ اس دور جدیدے پہلے وہ وہی تھے جواب میں ۔ گر قدرت نے ایب نقل ب پید کی ہے کہ ان میں طبعی اور اصلی حالات ہی تبدیل ہوگئے ہیں۔مشہور ہے کہ تامیا یک کان میں ستر ( ۵۰ ) ممال بیڑا رہے تو سونا بن جہ تا ہے اور بعض کا قول ہے کہ خو دسویے میں کم ل يوست آجاتي موجب بيما نابن جاتا ببهر حال كبلي روايت كي بموجب بيما نابر الاب ك عمل انسیری نے اس میں بیاد نقل ہے پید سرویا ہے کہ اب اس کوتا نہائیں کہر سکتے علی بڈا

القياس نفوس تراني كواكسيرانبي أيك بي آن ميس عام فتري مين پهنيا ويق بيهاوروه مكان ہے ما مکان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تم کو جا ہے کہ بیا تسیر حاصل کرد ورقلمت جہالت ہے نکل کرھیجے نور میں داخل ہوجہ وُ اگر سونے کواس وقت تا نیا کہہ سکتے ہیں تو ان نفوس کو بھی کہہ مستعق میں کرروہ ملے ہی نفوس تھے۔ اب ان بیانات سے رجوع۔ بعثت اور خلق جدید کا مفہوم ثابت ہوگی ہے۔ ورجو وگ ظہورتیل میں این ندار ہیں ۔اسم وہسم اورفعل وقعل ما کے جا تا ہے بعیدہ وہی لفوس ہیں جو تلہور بعد میں پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہر دونلہور بھی تو خوو متحد فی مذات ہوتے ہیں۔ اگر جد ن میں بیرونی عوارش محتلف بائے گئے ہیں۔ محرتم اس يود كى شاخيل ديكي كرنكش كه قائل ند بنو بلكه خوشبوا ور ذاتى آ نار كى روست است متحد مجموبه نفظہ فرقان ( جناب محمد رسول اللہ ﷺ ) کے وقت جن لوگوں نے اس راز کو بچھ کرسپ کے اول ایمان قبول کیاانہوں نے حضور برایت ال وجان سب قریان کرویا اورا سے رائخ ادر بمان و قع ہوئے کہ شہ دت یائے ک<sup>می</sup>کی موجب فخر <u>پچھتے بتھے۔</u>ای طرح اس وفت نقط بیان (بہاء املد ) برایمان لائے واسے بھی سے جان نٹارو تھے بوے میں کہتمام ہے انقطاع کا کلی حاصل کر کے اپنی جان قریان گرد ہے ہیں۔

#### يروز تحري

الكاوتية جلدا

# ختم نبوت

اس موقع برختم نبوت کا اکمش ف برگیا ہے کیونکہ جب حضور ﷺ نے فرہ یا ہے كـ "اما النبيون فانا ادم ونوح وموسى وعيسى. كنت نبيا وادم بين المهاء والطين "مس سب ست يبط تي بور وردميان شر، وم وثور وموى وهير بحي ہوں اورائے علاوہ قمام انبیا وخود ہیں ہی ہوں۔ تو اگر سے کو سخری نبی ورخاتم النبیین کہو ج ئے تو کونی مشکل نظر ہے گی۔ کیونکہ جب خود خدا ئے تعالی اول وآخر طاہر ویاطن اور مختف صفات ہے موصوف ہے تو اس کے منطا ہر بھی اور وآ خراور فدہر و باطن کے اوصاف ے متصف ہوں کے ورند، گرصرف و اتی تجروکا دا ظاکیا جائے تو پدسپ اوصاف خارج نظر ا تے جیں کان الله ولم یکن معه شیء سیمند، کشر وقعہم سے لوجھا کی ہے۔ اور وگوں کوابھی تک اس راز کی حقیقت منکشف ٹیمیں ہوئی۔ س نئے ای حجاب بیں میڑ کر ، لوار البی ہے محروم ہور ہے ہیں۔اور یک بہت بڑا تجاب علی ہے عصر میں جووج ہت جبی کی وجہ ے امراللد کوتشلیم نیں کرتے اور ترای س کی وت شتے ہیں، مجعلون اصابعهم فی الذانهم ورن كتابعدار چكدان كو اوليّاء مِنْ دُونْ اللَّهِ بنائه موح بير. سيّة ان يس يرول كرووتول كي متظر ج بي كانهم خشب مستدة، كيونكرو و فود سمع ، بصر اورعقل تبيل ريكيته كه حقّ و باطل مين تمييز كرسكيين حداد تك انبيا ه واوس، واصف و كانتقم ہے کہانسان خودا ہے جوہ س کواستعمال کرے اور دومروں کی تقلید میں شاہرے تھریا ہے تعنيد بين كداكركوني فاخوانده وكوت تبلغ ويناسب كديقوم البعوا المرسلين توجوب وہیتے ہیں کداگر میخف مرسل ہوتا توسب ہے مہیے علائے عصر اور فضلائے وہراس کی جیروی کرتے۔ پس بھی ایک بات ہے جو ہرز مان میں حق قبول کرنے سے مانع رای ہے ور

جو بھی تبی مبعوث ہو ہےاس کی راہ میں علاءعصر ہی رکاوٹ پیپرا کرتے رہے ہیں **قاتلہ ہ** الله بما فعلوا من قبل ومن بعد ماكانوا يفعلون. دوستو! ال حيب اكبرے يوس كركوني اوري بتيل ب يحس كا الها وينا بزى اجميت ركمتا ب وفقنا الله واياكم يا معشر الروح لعلكم بذلك في زمن المستغاث توفقون ومن لقاء الله في ايامه الاستنجيون. ووسرا حجاب اكبرمستلد تتم دم الت كاب جس من بير هيج دعاع ناوان فرقد مولویاں بھنگ رہا ہے۔ کی انہوں نے حضرت امیر کا بیقول بھی نہیں بڑھا کہ تكحت الف فاطمة كلهن بنت محمد خاتم النييين ش \_ برارة طرر \_ كاح کیا ہے جن میں سے ہراک محد خاتم النبیین کی بیٹی تھی۔ جس سے خدہر ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش اول از اول تھی۔اور پھر اس کے مفاہر جمال غیرمتنا ہی اور ہے ثار ہوں گے اور اس طرح جناب حسین بن علی السَّلِیمُ السَّلِیمُ جناب سعمان فاری کو مُفاطب کرتے ہوئے فریاتے بي إس كامضمون برب ك كنت مع الف ادم بين كل احد منهم خمسون الف سنة وعرضت على كل منهم ولاية ابي الي ان قال قاتلت في سبيل الله الف مرة اصغرها غروة خبير التي حارب فيها ابي بالكفار الله براراً وم ك ساتھ رہ ہوں جن میں ہے ہرایک آدم کا زمانہ ہی س بڑارسال تی ور برایک بریش نے ہے باب کی ولایت کا مسلمیش کی ہے۔اس سمسد بیان کودورتک چلاتے ہوئے فراستے ہیں کہ میں ہزار وقعہ خدا کی رومیں ایسی لڑا ایمان اوپ کرنجیبر کی ٹرانگی جومیر ہے یا ہے ۔ نے جیتی تھی ن کے مقابلہ بیل بہت معمول ہے۔ ن دوروایتوں سے جتم رس الت ، رجع اورلا ،ولیت اور ، آخریت کامسئدهل جوجا تا ہے۔ گرخافین اس کونیس مجھ سکتے، بلی لايعرف ذلك الا اولوا الا لباب. قل هو الختم الذي ليس له ختم في الابداع ولا بدء في الاختراع. اذاً يا ملاً الارض في ظهورات البدء تجلیات الختم تشهدون. تجب بے کہ یواگ ایٹ مطلب کی روایات و تکفرون اور دومری رو یات کو تنایم نیس کرتے۔ قل افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض درہ یا ان الکتاب کی تحکمون الا تشعرون (صافات)

حالاً تکوتر ن مجید میں ہے خاتم النبیین کے بعدلقاء لند کا وعدہ دیا گیا ہے جس ش كى طرح كاشيكي بفهيًّا لمن فازيه في يوم اعوص عنه اكثر الناس كما انته تشهدون قيامت كاشهرته تؤوه بهي ثابت كرديا بي تكروه اب بهي سي شهرين يزي جوے بیں اور یوم قیامت لقاء الله ورشم وبره ہے جوب بورے بیں۔ ولو يؤ اخل اللَّه الناس بما كسبت ايديهم ما تركب على ظهرها من دابة. رملاتكم الرب وك صرف يبي وكي بيت كُ 'يفعل الله مايشاء "توخدام كوئي اعتراض ندكرت" بيده الْآمَرُ وَالْقَوْلُ وَالْفِعُلُ. مَنْ قَالَ لَمْ وَبِمَ فَقَدُ كَفُو "بَيِاءِك الرَّجَيْجِيمُ عُوركر بِهِ الْ جان لیں گے کہ وہ ایسے شہات کیوبہ ہے دوڑ خ میں گرتے جارہے ہیں۔ کیونکہ وہ تو تنا يحى أنيل جائة كد لا يسأل عما يفعل ( نيادك وهجوجاب كرتاب كولى الريم مترض خہیں ہوسکتا س سے بڑھ کر ورنا دانی اور جہالت کی ہوسکق کدید وگ اینے ار وہ ورعم کوتو مانتے ہیں گر جب مشہب ایز دی اورار دوالی کا ذکر آجاتا ہے تو نور آمنکر ہوج تے ہیں۔ والقدا گرفتدرت میں مہلت ناکھی ہوتی تو بیسب معدوم ہوج تے لکن یو خور ذلک الی ميقات يوم معلوم در يكيئ تباره سواى سال بورب بين وريرترم هج رعاع روزانہ قرآن شریف کی تلہ وے بھی کرتے ہیں تھران مطالب قدیمہ میر طلاع پانے سے محروم جیے سے میں حالہ تکہ تل وت ہے مقصد تو میرتف کر معانی برجھی غور کرتے کیونگہ تلاوت ے معرفت چند، ب مفید تیں ہوتی۔ مجھا یک ہے تیا مت حشر نشر علامات تی مت اقراحیات خلائق كم متعلق مياحة جير كلياتو كني مكاكدا كرظهور بدي (يعني آب كيزهانه) ميس سيسب

کچھ واقع ہوچکا ہے تو بتائے تمام مخلوقات کا حساب کیے لیا حمیاہے ہو کہ کہ کسی ایک کو بھی معلوم نبیس کہ اعمال کا حماب بھی ہوئے کو تھ بانبیس ، تو میں نے جواب و با کہ حماب و کتاب رَيَالَى مِرَادُكُس بِ كِيونَدَارَ أَرْدُوبِ كَهُ فَيُومِنْذُ لا يُسأل عن ذُنبه إنس ولا جان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤحذ بالتواصي والاقدام. (٣٠). الدرز وأول ے زبانی حماب نیس موگا۔ بلکہ مجرم ہے نشانات سے پیچائے ہو کی گے اور اس شامانی ہے جی حب ب ہو جائے گا۔ جیس کرآج خود طاہرے کہ ال بدیت، ال صلاحت ہے روز روش کی طرح خلا ہرا ورممتازیں گرف لصآ ہیجہ لندیہ لوگ ان آبیت بیل نخور کریں تو تما م امو رزم بحث ظهر موسكتے ميں حتى كه ان كو يجى معلوم ہوجائے كه كس طرح مظهر صفات البهيد اسية وطن اور مال ومن ل سين تكال كريه وطن وريخري كرويا كيا يه ولكن الايعوف ذلك الا اولوا الالباب. اختم القوم بما نزل على محمد من قبل ليكون ختامه المسك الذي يهدي الناس الي رضوان قدس مير هو قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. $(\hat{\psi}_i)$ ، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. ( ١٠٠) ـ ليسبق هذا الفضل على العالم والحمد لله وب العالمين. اس مطلب کوہم نے بار یا راس سے بیان کیا ہے کہ اگر کی کوایک طرز بیان سے بجھٹیں میں تو ووسرى طرز ير يحض كر وشش كر ملك ليعلم كل الناس مشيريهم، والله محص وه راز مجھ نے گئے بیں کہ جن میں ہے میں نے ابھی تک کہتے بھی بیان جیس کیا۔شاہر کی آئندہ والت الل فاجر الوال كروها من امو الا بعد الذبه وها من قدرة الا بحوله. وما من اله الا هو له الخلق والامر وكل بامره ينطقون. ومن اسرار الروح يعكلمون يهار تك كرمش رق بهيكا ببلامقام ذكر بواجاب دوسرا مقام ذكر كرنا يول کہ جس میں حدود بشرید کی تفصیل موجود ہوتی ہے کیونکہ اس مقدم پر ہرا یک مظہر کی حدود

مخصوص ہوا کرتی ہیں اور ہرا یک کااسم اورصفت انگ الگ ہوتے میں اورشر بیت حدیدہ میر ما مورجوت بن عضلنا بعضهم على بعض (بقره) - اس كرّ ان كرزيان برعشف بیانات ظاہر ہوا کرتے ہیں اور میمی وجہ ہے کہ وگ ف ہری بیانات برمضع ہوکر مسائل البید ہے جو صرف ایک کلمہ میں منحصر میں غانوں ہوجاتے ہیں اور یہی مجہ ہے کہان مظاہر م ر ہو ببیت والو نہیت واحد بہت صرفداور ہو ہت بحند کا حداق ہوا کرتا ہے اور ہونا بھی جا ہے۔ کیونکہ تمام مظاہر طہورالی کے عرش میرسا کن ہیں اور بطون لند کی کری میرواقف ہیں بعنی تطهورالبی اسکط صورے وابت ہےاور دوسرے مقدم میں تمیز وتفصیل اور تحدید واشارات پی عبوديت صرف اورفقر بحت يوفاك إل ت عفاجره وت بير . إني عَبْدُ اللَّهِ. وَمَا آلَا إِلَّا بَشَوْ مِثْلُكُمُ الرَّبِهِ مَثَا بِرِ النِّي إِنَا اللَّهُ كَهِدْ بِنَ وَوَتَّبِي بِي بُوكًا \_ كَيُوتك ن كَظَّهُ راور اساء صفات سے بی ظہور الی اور ظہور اساء وصفات البیہ ہوا کرتا ہے و مار میت اف وحيت. (ظار)، انعا ببايعون الله. (٢) - أكرتمام انبياء ياحضور ﷺ ــــ اني وصول الله كا اعد ن كيا ب تروه يحى اي الموكار ما كان محمد ابا احد من وجالكم ولكن وسول الله-اس مقام بيل نبياء شريك بين اكرتنام بنبياء انا خاتم النبيين كا دعوى كرين تو بھی غدط ندجو گا۔ کیونک وہ تم م میک ذات و بیک روح و ٹیک جسد دور آبیک ہی امر کے مالک ہیں اسی طرح سب کے سب مظہر بدئیت وحتمیت واویت دورآ خریب یا خاہریت و باطعیت ذات باری تع لی کے و عطے ثابت ہو چکے ہیں، گریے کہیں کہ نحن عبادا ملفتو یکھی درست ہوگا۔ یبی وجہ ہے کہ استفراق کی حالت بیں ان بزرگوں کی زیان پردعوائے لوہیت کا جرا ہوج تا ہے کیونکہ وہ اس وقت تی جستی کومعدوم مجھ کراس کا ذکر ٹرک اکبر جدنے ہیں۔ كيونك س مقام يركن تم كى بستى كا ذكر بھى ندط ہوتا ہے تو بھلا پنى بستى كا ذكر كيے كر سكتے ہيں ۔ خلاصہ میہ ہے گدان کے مقد م مختلف ہیں کس بیش ذکر ، پوبیت ہوتا ہے ، کسی بیس رسالت اور

کسی میں عیودیت۔ اس نے انکی رسالت، عبودیت، او جبیت اور والایت یو الامت تمام وعدول حق میں۔ایسے مقادت سے اطارع بانے کی کوشش کرنا ضروری ہے ورندکسی ایسے تخض ہے دریا دنت کرنا ضروری ہوتا ہے جوان مقامات سے بخولی و قف اور مطلع ہوتا ہے نہ بیا کہ بٹی رائے ناتھ ہے خووا یہے مقابات کی تشریح کرکے عمر اض م ، عمر اض کرنے مگ جا تھی۔ جیسے کہ آج علائے عصراتی نادانی کو مسجھ بیشے ہیں ،ورظلم کوعدل قرار دیتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ جب سوال کا جواب اپنی تبحہ کے مطابق نہیں یاتے تو مظہر الٰہی کوج ہل مّان لگ جاتے ہیں۔ جنانچ حضور ﷺ اوگوں نے ہوجھ تھا کہ بیر بدال کی ہیں تو آپ ئے فرمایا تھا کہ (مَوَ اقِیْتُ لِللَّاسِ)وفت شناسی کی نشان میں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا كه يهجواب ناوا تفيت فاجركرتا يءروج كمتعلق سوار بوتويول جواب دياك الووح هن اهور ہیں. (ی سرتین)، تو شور می دیا کہ جس کوروح کی خبر ٹیس ہے تو بھن وہ علم لدنی کیا ر کھتا ہوگا۔عبد حاضر کے مسلم ن مجمی حضور ﷺ کوتفلیدی طور میر ماسٹتے میں ورنہ بہلوگ اس وقت بھی سوال کرتے تو یقینا تبھی ندمائے۔ چنانچہ آپ کھی وہی طریق اختیار کررہے ہیں ئيونگ مظاہر لبي ان عنوم جمہو۔ ہے منز ہ ہوتے ہيں اوران كنز ديك بيتمام علم ا فك تحض اورصاف جموت میں اور جو کیجھان می زن البیہ سے طاہر موتا ہے حقیقت میں وی علم موتا ہے با تی سب جہالت ہے۔

## علم وجبالت

العلم نقطة كثرها الجاهلون والعدم نور يقذفه الله في قلب من يشاء مراوكون من جو بكيرمظم جهالت عديده بواجال كالم مجدر كا عن يثا تجدا كال عدمد دان ال عبد عاضر من مع موجود بيل - جوائل حق برسب وشتم برائ ورساميا

کرتے ہیں۔ اور ان کے رسائل بھی شرکع ہوتے رہے ہیں جھے خیال پیدا ہوا کہ ان کی مرف تھینیفات کا بھی مطاحہ کرنا ضروری ہے۔ تانش کرنے پر ان کی عربی تصنیفیں تو میسر نہ ہو کی ہے گرکسی نے بیان کی کہ ان کی ایک تصنیف ارش دالعوام یہ سائل ہے گواس کا نام بی بتار ہو تھا کہ ایسے آپ کو وہ بڑا ان کم بحصے ہیں اور دوسروں کو جائل قرار دیے ہیں کبراور تو سے کا مربو کے ہیں۔ مگر بادل نا خواستہ وہ کتاب منظا کر چندروز ہیں نے اپنے پاس رکھ لی۔ شکار ہو چھے غیر نہ ہے گی کتا پول کا شوق مطالعہ شیل مگر تا ہم سی فاضل کی تھ نیف کا شوق مطالعہ دامن گیر بہوگیا۔ ایک ووحق م دیکھنے گا آغاق ہو تو جھے نظر پڑا کہ جناب نے حدیث معربے نبوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھ تھا کہ حدیث معربے کو بھے نے واسطے ہیں علوم کی ضرورت ہے جن میں سے جناب نے علم فلنفہ مردوداور عم کیمیاد سے یک واسطے ہیں علوم کی فروران وی برنام کردیا ہے اور ن پر ہزاروں اعتراضات کا دروال و کھول دیا ہے شعر

مہتم داری کسانے را کہ حق کرو والین مخزن بفتم طبق ایک و معدوم ہیں کے مقابق کے فرد کے صدیمے معراج بجھنے کیئے کے مردود موم میں نے فیق کے فرد کے صدیمے معراج بجھنے کیئے شرط تیس میں کے واکد فرد صدیمے معراج بجھنے کیئے شرط تیس میں کے واکد فرد صور باد میں بایا تھ شمر جملہ ادراکات پر خربائے لئے لئے حق سور باد میراں چوں خدنگ والندا کرکوئی حدیث معراج کا مفہوم بھنا چا ہے تو اگرا سے بیسوم مردود واجا مال بھی ہوں تو مسب سے پہلے ن سے بے قلب کو صاف کرلینا ضروری ہوگا کہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو اوگ کی وجہ ہے کہ اس وقت بھی دولوگ عدوم البید مستفرق میں ایسے علوم کی تعلیم کو منوع قرار دیستے میں العلم حجاب بولوگ میوم البید مستفرق میں ایسے علوم کی تعلیم کو منوع قرار دیستے میں العلم حجاب الاکہو بناء محبت بار منوق میں العلم حجاب الاکہو بناء محبت بار منوق میں العلم حجاب الدیس منتوز قرار دیستے میں العلم حجاب الاکہو بناء محبت بار منوق میں ایس افتار سے فرائے کہ بھر القد میں سے جال محبوب

سختیم \_ وجزمقصود در دل حاتداریم \_ نابعثمی جزعم بادمتمسک ایم و نه بمعلو ہے جزنجل انوار اومنتشیف ۔ مجھے تعجب ہو کہ ماہ جو دیکہ اس فاضل علامہ کوعلم حقیقی ہے یک ذرہ بھی حاصل نہیں <u>ا</u>لوگول کوایے علم فضل کی طرف توجہ در تا ہے اور اس سے ہڑھ کریے تیجب ہوا کہ لوگ یے جال کے گرویدہ کیے ہور ہے ایل کہ جس کے ہاتھ میں صرف مٹی ہے اور جبل کا آفمہ چیوڈ کر کو ہے کی کا تھی کا کمیں برول نگائے جیٹھے ہیں۔غرض کے اس فتم کے ورکلمات مجعوب اس كماب ميں اس فحد بي كريس بيان كرنائيں جا بتا۔ بار اس نے علم كيميا كالجمي دعوى كيا ہے اگر سے ہو تجربے اس کو تا ہت کر دکھا ئے۔ تا کہ حق وباطل ف ہر ہوجائے محراوگ مگڑے ہوئے میں اور ان کئے جفا کا اثر ابھی تک میرے تمام جسم پر نمایاں ہے۔ قرآن شریف میں اس کے علوم کے متعلق ہیں و کر کیا گیا ہے کہ إن شجوة الوقوم - طعام الأثيم فق إنك أنت العزيز الكريم الدنان) كيونك النافاض \_ فودائي كاب ش این نام شم فاجرکر ہے"الیہ فی الکتاب عزیز بین الانعام وکریم فی الاسم" ديك قرآن شريف في ال كمتعن كيد عده فيصد كروي ب لا وطب ولا یابس الا فی کتاب میبن ( تمام)۔وگ باوجوداس کے مونے علم سے روگر و س جو کو سامری جہالت کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں جا انکہ قلوب صافیہ کے مواء کسی ورجگہ علوم البہد تكدا. ( و ر) \_ إلى شروري يه كدم ألل مشكله كاحل ان لوگور ست كرانا جو يه جن مر قاص ت البيه وع بين ندان او ون عجن كاعم اكت في موتا ب فاستلوا اهل المذكر ان كنتم لا تعلمون. (امياء) رصاحبات! جوفض معرفت عاصل كرنا ج بتاسيهاس کا فرض ہے کہ ایسے معوم ہے دل کو یا ک وصاف کرے کیونکہ وہ دل جیلی اسرار کامحل بروز ہوتا

الكاوتة بلدة

# ہے اور غیاری محبت سے بھی صاف کرد سے تاکہ رائے میں رکاوٹ پیدا ند ہو۔ انصارکے بہائے۔

ان دوعیبول کی وجہ ہے لوگ معرفت النی ہے محروم ہور ہے ہیں۔خدا پر تو کل کرے ہوگوں ہے مندموڑ لےاہیے آ پ کوکسی ہے بہتر نہ سمجھے بخٹر اغرور نہ کرے صبر کر ہے ، ف موش رے اور کثر ت کله م ہے رک جائے ' کیونکہ زبان کی <sup>سا</sup>ٹ روح کوجلا دیتی ہے غیبت نہ کرے۔ کیونکہ اس سے ول کی روشتی مرجاتی ہے۔ قلیل برقناعت کرے۔جن کو انقط ع الى المدكامة م عاصل ين كرمجلس كوفنيمت مجهد يحرى كوفت ذكر ميس مشغوب ہوں ماکر ہے۔ ماسوائے امتد کی محبت حجوز و ہے۔غفلت حجوز د ہے۔ حصہ داروں کو حصہ و ہے۔ نا دروں م احسان واعطاء کرنے میں دریغ نہ کرے، جانوروں کی رہا ہے۔ انسان وراثل بیان اورخصوصاً جانان جان سعه دریغ نه کرے به شامنته ختل سے نه گھبرائے۔ سنچه برخود نه پیندی بدگران پیند کے تو پیرا کرے، باوجود لندرت کے تصوروار کا قصور معاف کرے، معافی وے غیر کو بنظر تحقیر نہ دیجھے کیونکہ دسن واقع کا فیصلہ موت پر ہوتا ہے۔ ماسوا ہےالقد کو فی تم تھے۔ رہتم م نصائح ان و گوں کیلئے میں جورا ہ معرفت اور علم البقین میں چلنا جا جے ہیں۔اس مقام کے بعد طالب صاوق کے لئے لفظ می بداستعال کیا گیا ہے واللين جاهدوا فينا لنهادينهم سبلنا. وعجرت مداورات كريخ رادما يت كل جاتا ہے۔ جب اس مجامرہ کی روشنی قلب میں مجین جاتی ہے تو شک وشید کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔ اور روح القدس کی تا سُیدے حیات تازہ حاصل ہوجاتی ہے۔ وراییے الدرتی روثنی، نئي مينائي ، نياول اورني كويائي وشنو كي يا تا ب او مخفي مور براطلاع باف لكتاب او رمخفيت ار تفسيد تھل جاتے ہيں اور ہر يك ذرہ ہيں اس كو، يك دروازہ كھ مو ملتا ہے، جس ہے وہ عین اہتین ہوتی اہتین اور نورائیقین تک پہنچ جاتا ہے، ور ہر جگدای کوتجلیں سے الہینظر نے گئے ہیں۔ وابدا گر جات ہو گئے ہیں۔ وابدا گر سالک اس مق م پر پہنچ جائے تو را گرحی کو دورو روز کے فاصد سے دریافت کر بکتا ہے ورحی وباطل اس کے نزویک سے فاہر ہوجاتے ہیں کہ گویا نہیں زمین وآسان کا فرق ہے ور تاری متاز طور پرد کھے لیتا ہے ورتی معوم مکنونہ پراحدا کی تا تا ہے گویا اسرار رچوع کو اپنی آ تکھ سے مشہدہ کرر باہے اور جب می ہدہ سوائے رائد سے منقطع ہوج سالے۔

### مديندروحاني

میں احادیث کو درج قرط نے اور جب عتر <del>ہ</del> کا وجود بھی نہیں ریاس نئے صرف کما ہے اللہ قربين ألى قائل تمسك روالم ذلك الكتاب الريب فيه. هدى للمتقين حروف مقطعه بین اش رو ہے کہ مع تحدا ہم نے تیری طرف یہ کتا ہے بینی ہے اور اس میں کوئی شک وشبہ نیں ہے کہ وہ متقین کے سئے راہ ہریت ہاں آیت نے فیصد کر دیا۔ کہ تعل اعظم ( قرآن ) ی ضدا کی طرف ہے مقرر ہے۔ س کے مقابلہ پر فلان وفد ں کا قول معترضیں ہے کیونکداگر ن کی تصدیق کاظلم ہوتا تواس میت میں ضرور ذکر کیا جاتا اور پیٹ ہر ہے کہ جو شخص کتب سابقه کامعتر ف نبیل و دقر آن کوبھی نبیس ، نتا کیونکہ بیہ ن کی تصدیق کرتا ہے۔ اس آیت کے اگر اسرار بیان سے جا کیں تو و نیاختم ہوئے تک بھی ختم نہ ہوں دوسری تیت ش فر الله که ان کنتم فی دیب معامؤلنا. اگرتم کو ن آیات ش شک سے جوہم نے ا ہے رسول ہر نازل کئے ہیں تو ، ہے ملائے عصر کو بد کر،س کی مشل پیش کرو۔اس ہے تابت ہو کہ آیات نازیہ مخطم مزین دیل قاطعہ ہوئے ہیں۔ ور دومری دائل قطعیدان کے مقا بعد مرحمس کی مقابلہ میں ستارہ کا تنکم رکھتی ہیں۔ اور ان میں وقتم کی تاثیر ہے کہ تا يعدارو ب كوحب اللي مي ترقى وين بي وريشمنوس كوففات مي مروكروي بي بيل-آيت فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون (جائير) ش مايا ب كرظبورات اور يات نازار جهورُ كركس كوما تناصح به عبر المرفر ماير كرويُل لَكُلُ أَفَّاكِ أَلِيْم . يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِورُ مُسْتَكِّبواً ﴾ (جاليه) جَرْحَص يت الله الناش الله عُلَيْهِ ثُمَّ المرارك ت بين ان كو تحت عذاب بركار في هذه الآية كفاية لكل من في الارص لوكانوا في ایات ربھے پتفوسوں گرافسوں ہے کہ آج آیات نازیہ سے بڑھ کرلوگوں کے بزدیک کوئی تکمی چیز نبیش ہے۔ یہ وہی کہیں گے جو ان کے باپ کہتے چلے آئے ہیں۔ فالداد مثواهم فينس مثوى الظلمين، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا

اولئک لھم عذاب مبین (بائد)۔بدایک ٹوں ہے کہ آیات کے بوتے ہوئے کوئی و رُجْرُه ما تَكَا جِ عَنْ كَهِ فَأَشْقِطُ عَلَيْنَا كِنسَعاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (همراء) أم يرآس كا كزا كر رويا المطرعلينا حجارة من السماء . ( سم) \_ كان عن يُقر يرس دو \_ يجود يول ئے آسانی مدندہ کی تبدیل بیر بہن ، بیاڑ حاصل کیا تھے۔ اور میدوگ بھی کیا ہے، منزر کوظنون فاسده ہے تبدیل کرٹا ہے جے ہیں۔ مائدہ معنوبیہ سان سے نازل ہور ہاہے۔ اور وہ کتول کی طرح مردار برجع ہور ہے ہیں ۔ تعجب ہے کہ سورج و کھے کراس کے وجود پر دلیس ما تکتے ہیں۔ ماں وں اندھے ہیں جس کو صرف سورج کی گری محسوس ہوتی ہے اور قرآن ہے بھی ان کو صرف حروف کی شکلیں ہی اُنظر آتی ہیں۔ قالوا التوا بآبالنا اِن کنتم صادقین. (جائد) - كبتے الى كداكرتم سيج جواتي الارے باب داد ، والى لاكر دكس و صلا كار آيات ناز بدے مردہ وں زندہ ہوگئے جوخل عاوات سے بھی زیادة ترمشکل کام ہے اور برایک آ بت تمام ونیا پر جحت کائل ہے لو کنتم فی ایات اللہ تتفکرون ہے عدر بالکل قابل شنو. في نهيل كد ميات البي كوعوا منهيل مجمد سكت كيونكه قرآت شريف تمام عام كبيئ آيا ب اكر عوام میں ، دراک ند ہوتا توس کی صداقت کیے ظاہر ہوتی ؟ ہی معرفت البی مشکل ہے جو عوام نہیں یا سکتے محرفیم میں اور معروف البی دوامرا لگ الگ ہیں اعل یات مدے کہ ہے۔ بہانوں سے علی بے عصر حل سے اعراض کر رہے ہیں چے پوچھوتوں سے وہ عوام ہی اچھے ہیں۔ جوفوراَ حق قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اورا ک حق کے لئے کسی خاص عم کی ضرورے نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرورت صرف اس امرکی ہوتی ہے کدائے ظنون فی سدہ سے خالی جو کر اور ک حَلَّ كَيْكِ فِينُ بُورٍ . فطوبي للمخلصين من انوار يوم عظيم. واللَّذِين كفووا بآيات اللَّه ولقائه أولتك يتسوا من رحمتي وأولتك لهم علااب أليم (عجرت)، ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.(مانت)\_عشور الكاوية جلدات

ﷺ کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ادھرا و ہر کی باتیں جج کر کے اس طیر الاولین بنا کر پیش کردیتا ہے۔

### او في ليافت

ائں وفت میر ہے متعلق بھی کہی کہتے ہیں کہ غدط سلط عمر ں لکھ کر کہدویتا ہے کہ بید خداکا کلام ہے قد کیر قولهم وصغر شانهم وحدهم،اوگوں نے کہا تھ کہموی ومیسی کے بعد کوئی صاحب شریعت نی نہیں آئے گا۔ کیونکدایے نی کی ضرورت ہے جو پہلی شريعت كى تجديد كرية بينازل مواكد لقدجاء كم يوسف من قبل (من) . بيسف النظيمة مبعوث موسئة تضوقتم كون مے متعلق بميث شك رباء مكر جب نقال فرما كئة وتم نے کہددیا کہ اب کوئی تی مبعوث نہ ہوگا۔وہمیوں کوخدا تعالی ایسائی گمر ہ کیا کرتا ہے۔ مید مرض تمام امتوں میں پھیو، ہوا ہے میں کی کہتے ہے کہ نجیل کا نشخ نہیں ہوسکتا۔اب محمد ی بھی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور ﷺ ما مسلیان ہیں اس سے کوئی صاحب شریعت نی نہیں مسلکا ے۔ حال کک توویہ بھی ساتھ ہی ہے ہیں کہ و ما یعلم تاویلہ الا الله و الواسحون في العلم. ( ١٩٠ ) - رائخ في بعهم اورخدا كے سوس كي تشريح كوئي نہيں جا متا انگر جب کوئی رہے فی انعم تشریح کردیتا ہے والی ولی باتن کہنے گئتے ہیں، کیونکدان کی مطلب کی ہات خبیل ہوتی ۔ ورحقیقت علی بے عصر نے ،ن کو بگاڑ اہو، ہے اور میں ب ان کی شر رت ہے كرجن كالذبب يبيد باوركه جن كاخداا ينالنس ماره ب\_

# مخالفين برفنوائے كفر

اور جاب علم میں سر مر مرہ ہو کیے میں افرایت من اتنحا الهد هواه. (جائي) در يكو جاہوں فرائد ہوئے كے ن كو

خدات گر و کردیو ہے اور می و بھر پر مہر لگا دی ہے۔ سکھوں پر پر دو ڈاں دیا ہے اب ن کو ہمات کر ۔ آو کون کر ہے۔ اس تیت میں ماہ نے عمر کا عاں فدکور ہوا ہے، کہ اپنے علوم پر نازاں ہوکر سوم لہر ہے فی ہور ہے ہیں ھو نبا عظیم ۔ المتم عند معوضون (م)، ما ھذا الا ما ھذا الا رجل بورید ان بصد کم عما کان بعید اباؤ کم (س)، ما ھذا الا افک مفتوی ۔ کہتے ہے کہ بیآ دی تم کو اپنے باب دادوں کی طرز عبادت ہو دو کہ چہتا الا ہے۔ ورکہ چہتا کو اپنے باب دادوں کی طرز عبادت ہو کہ بیت تا ایک مفتوی ۔ کہتے ہے کہ بیآ دی تم کو اپنے باب دادوں کی طرز عبادت ہو کہ بیت تا ایک ہو ۔ ورکہ چہتا کہ ایک ہو ۔ ان ہو گھا آپ کو بجنوں کہتے ہے۔ آئ بھی بہی جات ہے آئے اس کے ایک کہ اس کے بارش کی طرح ناز ں مور تی ہیں اور اس فقد رفعوض سے البیدی ہر مور ہے ہیں کہ اس سے بارش کی طرح ناز ں مور تی ہیں اور اس فقد رفعوض سے البیدی ہر مور ہے ہیں کہ اس سے بیشتر ان کی نظیر نہیں سی فیدر زول آبا ہے البید ہے کہ بھی تک کی کو خرنیں کہ ن کی انہ کہ کہ سی تک ہے جہتے ہیں دو تا ہوں ہیں اس فیدر زول آبا ہے البید ہے کہ بھی تک کی کو خرنیں کہ ن کی انہ کہ کہ سی تک ہے جہتی ہیں ہو کیں ۔ اس کا ایک انہ کی تک سے اجہتی ہیں ہو کیں ۔ سی تو تا ہو تھیں جی بھی تک کی کو خرنیں کہ ن کی کا بیل انہیں انہ کی تک ہیں ہو کیں ۔

### بينارزول آيات اانكار

اور پھوائی ہی کتابیں ہیں کہ شرکوں کے قبضہ میں بیں غرض کہ اس وہی کی کوئی انتہا ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ ہاں جس قدر رستی ب ہوئی ہیں ان پڑھی کرو۔ اور خدا کے فضل میں جگہ باؤ اند بعبادہ لغفور در حیم ، سن، یا آھل الگتاب هل تنقمون منا ، دائل عمران ، جب لوگن نے اسلام کو کفر قرار دیا تھا اور صی ہو کہتے ہے گئے گئے کیول ایک مفتری اور ساح کذاب کے قبضہ میں آگئے ہواور ہم طرح سے سب وشتم اور آ پھم ور تھا ہے ان کومتا نے تھے تو ہے ہوئی کہاں سے کہد و کہ کیا تم صرف اس لئے ہمیں ستا ہے

ہوکہ ہم شریعت جدیدہ کے قائل ہو گئے ہیں۔ حالانگ ہم پہلے انبیاء کوبھی مانتے ہیں۔اب کیا بیج نزے کہ بڑوآ یات بدلیدمشرق ومغرب تک مچیل جک میں۔ بیادگ ان سے مغرض ہوکر ایمانداز روسکتے ہیں؟ یا یہ کہ خود خدائے تعالی اقرار کرنے و، وں کو کا فرقرار دے سکتا ہے صِرَّا وَكَارَافًا لَهُ مَثِبَ الْحَقِ بِآيَا تَهُ وَيَحَقَقَ الْأَمْرِ بِكُلْمَاتُهُ أَنَّهُ لَهُو الْمَقْتَلُر المهيمن القدير وإو ترلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال اللَّهِن كَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلا سَحُو مِينَ ﴿اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي اللللللللللللَّا اللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اختصار ہے کام لیا ہے۔اپ جحود خیال کرو کے منکرین اور مخول کرتے و یوں پر نا جہنم کا وعدہ ناز ب ہو، ہے اس وفت اگر کوئی میعویت ہو کر کروڑ ہا آیات خطب یاضی نف درمن جات پیش كرے۔ بغير س كے كه س نے كئى ہے تعليم حاصل كى بوتو پھر كيے اعتراض ہوسكتا ہے، كيا صرف حدیث کی بناء برکہ جس کی اصلیت خود تیس مجھتے یا کسی ایسے شخص کے کہتے مرجو شیط ن عصر بن کر و گوں کو برکار و ہے۔ ایسے تحفی سے تکارکیا جاسکتا ہے کہ جس نے کی ا مک کتابیں بھی مرتب کی ہول' جیسے کہ بعض انبیاء میر کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اب ن کو اقراركر بإجائة وكس طريق كرايا جائك بلى ولكل وجهة هو موليها فقد هدينا ك السبيلين ثم امش على ما تختار للفسك وهذا قول الحق. وما بعد الحق الا الضلال.

## حارسوعلائے عصر کی شہادت

گذشتہ بنیا، کی تقدیق جب معمول آ دمیوں نے کی تو ذی وجابت اعتراض کرتے تھے کداراذں انہاں کے سواکس نے بیروی نہیں کی فقال اللین گفروا من قومه ما نواک الا بشوا مثلنا ما نواک الا اتبعک اللین هم اواذلنا باذی

الموای (حود)۔ ہاں اگر اہل علم ایمان ، تے تو قابل توجہ بھی ہوتا گراس وقت تحصور المحركى بعثت كوبهت سے على وحصر نے بھی تشکیم كرميا ہوا ہے تو ب كيا اعتراض ہوسكتا ہے؟ زیادہ اطمینان کے لئے چند فقہائے عصر کا نام پیش کرتا ہوں۔اول محمد حسین جو محل اشراق مُشَرِّفُهِورِ مِوَ يَجَامِنِ لُولِاهِ مَا استوى الله على عوش حمايته وما استقر على كوسسى صده اليعه، دوم " قاسيد يحي جو وحيد عصر فيرة سوم محم على زنجاني، جبارم ملاعلى بستامی پنجم ملاسعید بارفروش ،ششم نعمت القد مازندرانی ، نفتم ملا پوسف ارویسی ، بشتم مدامیدی خوئی بنهم آتا اسیدهسین ترشیزی، دہم ملامبدی کندی ،یا ژ دہم اس کابھائی یا قر ، دوا ز دہم عبد الخابق بردی، سیز دہم ملامی برقانی وغیرہ، جا رسوتک ہیں جنکے نام لوح محفوظ کہی میں ورج ہیں، ن سب نے ایمان کے جوش ہیں مال و جا ن بھی فدا کردیا تھا ورمشرکوں کے ہاتھ سے محمّل بھی ہو بیکے تھے بو کیا ان لوگوں کی شہا دست منظور ہوسکتی ہے یا ان لوگوں کی جو زخا رف ونيا بين مشغول بوكرمنكر بورب تھ تاہت العقول في العقول في افعالهم وتحيرت النفوس في اصطبارهم ويما حملت اجسادهم باكيا ايدا اكاركي شریت میں جائز ہوسکتا؟ وریشنے جن ب حسین کی شبر دیت کوصد اقت کی عل مت قر اردیوج تا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ن نفوس مقدمہ کی شہادت کوعل مت صدق ندقرا رویا جائے حالا تک۔ جناب ، م کی شبر دے صرف میں خبر تک جاری تھی اور پن کی شہادے کا سسلہ پورے اٹھارہ مرس جاری رواوروہ مصائب اٹھ نے جو حضرت امام کو پیش ندآئے تھے۔ کیوان لوگول لے وجا بہت د نیاوی کے لئے ستنے مصائب ہرو شت کئے تھے؟ یا کیا زماندان ہے بزوہ کر کوئی الی جماعت بیش کرسکتا ہے کہ جنہوں نے اس جانفشانی سے کام کیا ہو؟ سو چوالا میں نشان صدائت كافى بموكالو كنان الناس في السرار الامو يتفكرون وسيعلم اللمين كفروا اي منقلب ينقبون(شرم)فتمنوا الموت ان كنتم صدقين(حم)\_ال

سیت میں نشان صدافت تمنائے موت قرار دیا گیا ہے جوان نفور مقد سدمیں یا یا جا تا ہے ، اس کسوئی پرامتخان کرلینا جا ہے کہ آیا ن وگوں کی شبادت تو لی بھی معتبر ہوسکتی ہے کہ جنہوں نے مال کے پیچھے دین بھی ضائع کردیوجوا ہے اور اسلام میں ایک ڈروبھی خری تنہیں کیا۔ یا ابن الانسان قد مضت عليك ايام واشتغلت فيها بما تهوى به نفسك من الظنون والاوهام الى متى تكون راقدا على يساطك فارفع راسك عن النوم قان الشمس قد ارتفعت في وصط الزوال بعل تشوق عليك مانوار المجلال والسلاه ان ش ہے کوئی عالم ذکی وجاجت ندتی کہ جس کے ہاتھ میں وگور كى تكيل ہوتى \_شايدا يك دوا يے بھى مول تو تعجب نبيس كيونك وررد يہ كه و قليل من عبادی الشکور . (م) حال تکررب اعلى نے بر یک نامور عم اور فقید کے نام تبیغی کتوب بھی روانہ کر دیئے تھے۔اب بہشبہ بھی رفع ہو گیا جو اہل بیان کو دوسری قیامت میں پیدا ہوسکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ظہور بیان میں تو علائے ٹا مور کی لیک جماعت بھی شامل ہوگئی تھی اوراس ظہور میں کوئی عام نامور شام نہیں ہوا۔ ایک اور وہیل بیا ہے کہ عالم شاب میں جناب نے اس استقامت ہے ہے دعوی پر قیام کیا کہ برگزیکس ہے خوف نہیں کیا۔ تو کیا یہ جنون تفا؟ جیسے نبیاء قبل کے متعلق خیال کیا گیا تھا اور یاجٹ ویاست نے بیسب کام کر واڈاے تھے؟ واللہ تدبیجنون تھا اور تدبی حب روست نے اس برآب دہ کیا تھ کیونک بل کہی تصانیف میں کہ جن کو قیوم اساء کے نام مقلب کیا ہے ن میں اینے قبل کی صاف شہادت ٹیش کی ہے۔ چنانچے فرماتے میں کہ یابقیہ اللہ قد فدیت یکلی لک ورضيت السب في مبيلك وما تميت الا القتل في مجتك. وكفي بالله العلى معتصما فديما اورتفيري تحريات ش للصة بي كاني سمعت مباديا ينادي في سرى افد احب الاشياء لديك في سبيل الله كما فدى الحسين. فلولاكنت ناظرا بدلك السر الواقع فوالذى نفسى بيده أو اجتمعوا ملوك الارض لن يقدروا ان ياخذوا منى حرفا فكيف عبيد الذى ليس لهم شان بذلك وانهم مطرودون - ليعلم الكل مقام صبرى ورضائى وفدائى في سبيل الله.

ب منکرین کو دیکھئے کہ نمس قدران میں نسٹاس اور بندر میں جونق کونہیں دیکھتے اورمط عدقدسيدكوطرح طرح كي سبت دية بي كذلك نذكولك ما اكتسبت ايدى الذين كفرو اوعرصواعن لقاء الله في يوم القيمة وعذبهم الله في نارشركهم واعد لهم في الاحرة عذابا تحترق به اجسادهم وارواحهم. ذلك بانهم قالوا بان الله لم يكن قادرا على شي. وكانت بده عن العضل معلولة. يكي استقامت عدمت صدافت بي چناني حضور الله في فرايا بي كر شيبتني الايتين يحجه ووآ يتول في إورها كرويا يتى ان ووآ يتول في كه فاستقم كما اموت (مور)صدافت کی ایک اور دیل رہمی ہے کہ غلبہ اور قدریت خود بخو دیپدا ہوتا جوا گیا ہے آ ہے شیراز میں 🐈 میں ظاہر ہو کرمصروف تبلیغ ہوئے تو جار اطراف میں سے کی تبلیغ اس سرعت ہے کھیل گئی کہ خالفین ہر طرف ہے روو قندح ہر آمادہ ہوگئے۔ ہزروں صاف باطنوں نے سے کو قبول کراہے اور کئی میں عوم مدنی کے کرشے طاہر ہوئے اور سینکاروں نے اس رويس اين جوتين قربات كروير - ادهر - حرضا بانقط و كا منظرتها اورادهرا ذيب وظلم كا نقاره نج ر<sub>م</sub> تقداوران کی جان لینے کومو جب تو اب قرار دیا گیا تھ اور کس تا ریخ عالم میں اس كثرت سے ندكسي مرظلم ہو ،ورندكسي نے اس صبروا شتقد ل سے اپني جان اپنے بيس رضا بالقف ع كا ظهار كيا ب- اليك اور دليل صداقت مي حى ب ك او كول في برطرف بالعن وطعن کیا اور ردوسب کے مقد بعہ برا ن شہبوار ، ن میدان رضا نے انقطاع کی اور تشکیم کامل افتيارگ اور جر يَحْيَمُ مِحْيَةً مِنْ مِنْ آياس كَ فَبَر پِهِنِهِ مِنْ لَتَبِ مِنْ وَلَ مُنْ مَنْ رَوَايت بِكَ الذا ظهرت راية الحق لعنها اهل الشوق والعرب ساعة حيرمن عبادة سبعين سنة. "خرفوركرناي به كماس قدر من وطعن كول بيرا بوااوركس كي جميع من لهى الارض الإلهاب يرش كُنْ ؟

## تنتيخ تمريعت

جواب طاہر ہے کہتم م اطر ف عالم میں میشہورتھ کدان کی شریعت قائل تعنیغ نہیں۔ وربیدسوم ورو ج تیامت تک جاری رہیں گے۔ اگر منفول قدر سے نیخ شریعت کے لئے کھڑے نہ ہوتے تو ممکن شدتھا کہ کوئی بھی مخالفت کرتا۔ گرمنظور خدا بہی تھا کہ تبدیل شریعت موورندمظم حق کامبعوت کرنائے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ بیوگ اگر تنسی روایات کا بھی مطابعہ کرتے تو خروراس بھم کی بھی تھیں کرنے پر آباد گی فا ہر کرتے ۔ گھر کی کریں اس فتم کی رویات کو با تھ نہیں لگاتے۔ س لئے جمیل ن کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول قر"ن شرافي ش يرك يوم يدع الداع إلى شيء نكر. (آ).ايك ون داعي الى اللحق ایک تی شریت کی دعوت وے گا۔ اور چونکہ بیندلیا الی ان کے ہوائے نفس ٹی کے خلاف ہوگ۔اس لئے اس کی دی و نکو مجھیں گے، س متم کے آیات اور بھی ہیں جن ہے تنتیخ نثر بیت کا اظہار ہوتا ہے تگر ریہ وگ امر بدیج کے منتظرتو جیں **گ**رساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شریصیہ قرآنی برعمل پیر، ہونے کا تھم دے گا۔ جیسے بہود ونصاری کہتے بیل کے میسے تورات والجيل يرعامل بوگا\_ووم و عدة تديد بين به كر اين المدخو التجديد العرائض والسنن وابن المتخير لاعادة الملة والشريعة عرمز يرت تحدش ے كه السلام على الحق الجديد. سئل ابوعيدالله عن سيرة المهدي كيف

سيرته قال يصنع ماصنع رسول الله الله الله الله الله كما هدم رسول الله امر المجاهلية جارم" كتب التوالم" شي بيك يظهر من بني هاشم صببي ذوكتاب واحكام جديد واكثر اعدائه العلماء فيجم اى ش ب ك قال صادق بن محمد ولقد يظهر صبى من بني هاشم ويامرالناس ببيعته وهو ذوكتاب جديد. يبابع الـاس بكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم منه شینا فاسوعوا الیه مگر برنکس سے دگ اسی صبی کی طرف تکواری نے کر ووڑے اور علمائے اسلام علے كينہ وغضب كى برجمياں جلائيں وہ اگر جوم حق كو بيان قرماتے ہیں تو فورا تکفیری فنونی شائع ہوجہ تا ہے کہ بیقول ائمیددین کے خدف ہے۔ مشقم " ارتجين" ش بكريظهر من يني هاشم صبى ذو احكام جديد فيدعو الناس قلم يحييه احد واكثر اعداته العلماء. فاذاحكم بشتى لم يطبعوه فيقولون هذا خلاف ماعتدما من اثمة الدين اور فالفين كوب ينتش كرجناب الم كويعفل هايشاء ويحكم ها بريد كامرتبه طاصل به مقتم" بي راانوار"، "عوالم" و("ينوع" ش المام صادق ہے روایت ہے کہ العلم سبعة وعشوون حوفا وجمیع ماجاء ت به الرسل حرفان ولم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فاذا قام قالمنا اخرج الخمسة والعشوين حرفالاس رويت كابت بوتأبت بوتأب كرجناب كامرتيه تمام انبیاء، اولیاء اوراصغیا سے بلند تر ہے، کیونکہ وہ از آ دم تاخاتم صرف دوحرف بی فدہر کر سکے۔ گرامام از ، ن پچیس حرف قائم کرے بورے ستائیس حرف بتائے گا اور تعلیم نبی ک پخیل ہوگی ۔ کیونکہ اس کی تعہیم ہے حروف میں مضمر ہے۔ تعجب ہے کہ انبیاء سابھین تو ۲۵ حرف نہیں بتا سکے مکر ملی نے مصر ( بھیج رعاع ) جناب کی مخالفت میں اتر کرتمام علوم کے مدعی بے بیٹے میں اور اپ آپ کو انبیاء سیقین سے بھی زیادہ عالم نصور کرتے ہیں۔ ام

تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا. (﴿وَلِ) الشُّمُّ \* كَافُّ \* مُسْ بَ كَ جاء في لوح فاطمة في وصف القائم عليه بهاء عيسى وكمال موسى وصبر ايوب فيذل اولياء à في رمانه وتتهادي رؤسهم كما تتهادي رؤس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خاتفين مرعوبين وجلين تصبغ الارض بدمائهم. ويفشق الويل والنزته فلي نساتهم اولئك اوليائي حقداً كرشر بيت جديده درميان مين ندبموتي تو اليه عدمات كيور، فاج جوت منهم أروضة كاني "ميل بروايت من ويه بن وجب عن الي عبدالته تذكور بهك كاقال اتعوف الزوراء قلت جعلت فداء ك يقولون انها بغداد قال لا. ثم قال دخلت الري قلت نعم. قال دخلت سوق الدواب قلت نعم. قال رأيت جبل الاسود عن يمين الطريق. تمك الروراء. يقتل فيها ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح الخلافة قلت من يقتلم قال يقتلهم او لاد العجم اوك وكي يج ين كدن احماب كوشر "رك" بيل برترين عذاب کے ساتھ قتل کمیا جا چکا ہے مگر ن خر طین الا رض کو پھر بھی عقل قبیس " تی اور صرف چندرو یات ے کرمنگر ہو گئے ہیں مگرسب شرارت علائے عصر کی ہے کے جن کے متعلق امام صادق کا توں بك فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت القتمة واليهم تعود-اب مين على عائد عصرى خدمت بن كذارش كرتا بول كراس مظبرعوم كا مقد بله جيموژ ديں اورائيے عنوم وفنو ت کو بالائے طاق رکھ کرمھیم عنوم نامتنا بي کی طرف رجوع كريں وكرا يك رجل الورجو رئيس لقوم ہے۔ اور جس كے شارے پر معب جلتے ہيں اس نے می لفت برخوب کمر بستہ ہوکرا گلب رعداوت کر رکھا ہے جس کی وجہ ہے اٹل حق جداوطن ہو گئے ہیں اور پچھ مارے بھی گئے ہیں امید ہے کہ اٹل بیان جاری اس تقریر ہے ستنفید

ہوں کے ،گر چہ حسد و بغض کی ہوا دور تک چی گئی ہے۔ جس کی نظیر ابتد نے سفر بنش ہ م ے (اگر چہ اس کی کوئی ابتدا نہیں) سنج تک نیس متی ۔ اور س عبد کے مخالفت میں طرح طرح کی فہیت کے و سائل سوج رہے ہیں حالا تکہ بیس کی سے تخالفت نہیں کرتا۔ ہرا یک کا مصاحب رہا ہوں کی پر فخر نہیں کیا۔ اور عمائے وفضد و کے سامنے بھی سرتسلیم تم رکھا ہے۔ میں جب یہال ساتھ ہیں ہے جی بچھ کو معلوم ہو چکا تھا کہتی نی شرار تیں گھڑی کی گئی ہیں۔

#### اجرت

توہیں نے ججرت کی تھان لی اور پورے دوسال ججرت میں گذارے۔ حاست رپر متنی کہ آتھوں ہے چشمہ جارتی تھ اور دل ہے تم وام کی سال بھڑک آتھی تنی ہے گمراس تنہائی میں پھربھی مجھے سرور کامل حاصل نفااوھ ریبے بیال بھی ندتف کہ میں واپس جاؤ رگااورموجب اختها ف تابت مور گار محرمصدر علم ميرهم جاري مواكدوا پل جاؤ مجبور أواپس سي تووه حا ۔ ت و کیھے کہ جن کے بیان ہے قلم قاصر ہا ہیں " نے ہوئے بھی دوسال ہور ہے ہیں کہ ہوگ میری جان کے دریے ہیں اور میں بکمال تعلیم پی جان ہے تھ پرر موکر حاضر ہول کہ میری جان خدا کی راویس چی جائے ۔ وابندا گریم مقصد نہ ہوٹا تو میں مدت ہے اس شمر کو ثير بادكيدكر علما جاتا اختم المقول بلاحول ولاقوة الابالله وانا لله وانا اليه راجعون والمُمْقَطِّل كروابيت الل بحك سنل عن الصادق فكيف يامولاي في ظهور فقال في سنة الستين يظهر امره وبعلو ذكرهـ اس شراد المجراطا بركي كيا بـ بإزوتهم في البحار ان في قائمنا اربع علامات من اربعة نبي: العلامة من موسى الخوف والانتظار واما العلامة من عيشي ما قالوا في حقه والعلامة من يوسف السجن والتقية والعلامة من محمد ﷺ يظهر باثار مثل



القوآن - مجهد امير فيل كري لف اب يحى جمارى گذارش پركان دهري كدالامن شاء ويك ان الله مسمع من يشاء وما انا بمسمع من في القبور. واشتح رب ك

#### ابتر ءوامتحان

كلام المدوهر حرير بالك وجف مرجس كامطلب مريك مجدمكما بعجيهاك روایات ندکورہ ش بیان ہوچکا ہے۔ ووم وجہ باطن کرجس میں اصل مقصد یوشیدہ رکھ جاتا ہے تا كرائيان كا متن ناياجائے اور كھر ہے كھوٹے كى پہين ہوسكے عن الصادق واللہ ليمحصن والله لايفريلن لكل علم سبعون وجها وليس بين الناس الاواحد واذا قام القائم يبتُ باقي الوجوه بين الناس. تحن تتكلم بكلمة وتريد منها احدى وسبعين وجها. ولنا لكل هنها المحرج ـ اب جن روايات كونالقين يبش كرتے جي ان كاهل مظهر حق كے سواكسي اور سے نديو چھنا جو ہے كيونك روايات مذكور و باء کی میں مدیت ہے لیکن بداوگ رض نسیان میں ساکن ہورہے ہیں اور اٹل بھی وطفیاں کے تابحدار بين لكن الله يفعل بهم كما هم يعلمون وينساهم كما نسوا لقاته في ايامه وكذلك قضى على اللين كفروا. ويقضى على اللين كانوا باياته يحجدون واختم القول بقوله تعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ١٠٠٠ مرمن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضكا. (د)، وكذلك نزل من قبل لوانتم تعقلون. المنزول من الباء والهاء والسلام على من سمع نفمة الورقاء في سدرة المتهى فسبحان رينا الاعلى (١٨ ٢١١ إره ١٩٠٠)، مقل هذا يوم فيه تمت الحجة وظهرت الكمة ولاح البرعان انه يدعوكم بما ينفعكم ويامركم بما لقربكم الى الله مالك

الاديان).

نوف فطوط وحدانيك عبارت كاب ستطاب كيديم فحر بردرج بـــ

## ٨٠٠ به في قد به ي متعلق الل اسلام ع فن لات

ا ۔ بہائی ندیب کو ہانے والے قرآن مجید کومنسوخ سمجھ کراس کی بجائے'' کتاب اقدس'' کوچو جناب بہا دمپرفاؤل مبھی جاتی ہے وتی آ جانی سمجھتے ہیں،ورساتھ بی غیر بہا ئیوں کواپنے ند ہب کے روسے اور قرآن مجید کے روسے بھی ہے ایس ناور کا فریفین کرتے ہیں۔

۴ جن ہوگوں نے ابتداء پیل بن سے ذہبی بخت و مب حشر کیا یا جنبوں نے حکومت امرین سے اس فرمین امرین سے اس فرمین کر دیم سے اس فرمین کی تر دیم کے خواہ وہ اہل شرحت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے کی خواہ وہ اہل شرحت سے دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے کم نظر آتا ہے۔

۳ عبد بہائی سے پہنے عہد بابیت میں اس شبیب کے پیر وششیر بدست ہوکر اپنی حفاظت خود، ختیاری میں ایسے ثابت قدم ہوئے کہ حکومت ایران کو بیر فیصد کرنا پڑا کہ اقتلو ہم حیث وجد تمو ہم.

۳۰۰۰ گوان کی اخلاقی تحریر کا پہلا لُفقرہ تو بیہ ہے کہتم م قدا ہب اپٹی پئی جگد ہے ہیں اور تمہ م اوگ ایک ای درخت کے بیتے ہیں گرعملی طور پرِمسلما نو سے دوسر ہ س کی نسبت زیادہ خط کار ور قابل احتر از جانعے ہیں۔اور ان کومظہر شیطان اور سجے رعاع کا خطاب دیتے ہیں۔

عہد بہائیت میں اس مذہب نے حکومت کے ساتھ خاموش مقابعہ اختیار کیا اور اب
 تک بھی ان کا بھی وستور تعمل ہے کہ گوش شنوا بہت ہیں گرچشم بینائبیں متی ۔

٧ جواصول ميله لکھے جا چکے ہیں۔ان کی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہا بیت اور بہائیت کی

ہدایات تندن یورپ اور ہائشوڑم پربٹی ہیں اوران کی پٹی عبودات کی طرز ارائی کی بھی یہود وقعاد گاہے متی جستی ہے۔

ے ۔ انگذیں کا تناز ورہے کہ ہانیان مذہب نے اپنی اوٹی کا میا لی اور نکتہ تفریقی کو بھی علم البی اور مظہر البی کا متیجہ فلا ہر کیا ہے اور وعوی اس زور ہے کیا ہے کہ آج تک میں دنیا میں ان کی نظیم ہائی نہیں گئی۔

 ۸ عربی و نی میں اگرچہ اپنے "پ کوسیحان وقت سیجے بین گرعر بی مبین کے اصول پر ان کی عربیت بالکل طفل نوء موز کی تک بندی معلوم ہو تی ہے۔

ناظرین الل دانش خودانداز ولگاسکتے ہیں کہ جوعر لی عبدرات اس موقع برلفل کی گئی ہیں وہ میں مات اس موقع برلفل کی گئی ہیں وہ کس فقدرعر فی ہیمین سے دور ہیں۔ ہاں روز ہمرہ کے جو ورات اور گفتگو ہیں گورے شائی اور بابوانگاش کی طرح ان کو بھی چید بید شاہی اور بابوانگاش کی طرح ان کو بھی بید طوے کا دعویٰ ہے اور اپنی غلا نویس کو بھی تجد بید اللمان کا معجز و بھی ہیں۔

ان کے بانیان تمریب گوبظ ہر کی سکول یا کتب شل یا قاعدہ تعلیم یافتہ نہ ہے گرچونکہ عربی وفارس کے باہمی گہرے تعلقات کی وجہ ہے اعلی طبقہ کے لوگ عام طور پر اتی عربی فنرور حاصل کر سکتے ہیں جو ملا س ست کہ بند نہ شود کا سہارہ پیڈا کر سکے تو علم مدنی کے دعوے کر نے میں آ سانی کے ساتھ کا میاب ہوگئے کیونکہ ہے اصبورہ نا قابل تر دید ہے کہ در خلاف کے باشند ے عام رعایا ہے علم وضل میں اگر چہ با قاعدہ تعلیم نہ جمی یا تھی کسی در خلاف کے باشند ے عام رعایا ہے علم وضل میں اگر چہ با قاعدہ تعلیم نہ جمی یا تھی کسی قدر ہیڑ ہے ہوئے ورز مرہ کے چشم دید قدر ہیڑ ہے ہوئے ورز مرہ کے چشم دید و قعدت ہے تی ۔ بالخصوص طبقہ وز رہ ادار الحلم وستی کے میں لک تو روز مرہ کے چشم دید و قعدت ہے تی جب سامل کرتے ہوئے اور مختلف میں مک کی ڈ بانوں ہے آ شائی کی وجہ سے باتی سکتا ہے دارا خلاف ہے اور بھی فوفیت رکھتے ہیں ۔ ہی لئے اگران کا ہر کیک فرد بیشر علم مدنی کامری ہی کرا بی زنمائی کرنے گئے ہے شہوگا۔

ا بہائی تعلیم بیل فاظی بہت ہے گراصل مطلب صرف اتنا لکا آہے کہ (جیک اوف آل
ماسٹر وف بن ) دو تمام ندا ہب کوشی مانے ہیں اور کمل درآ مد کسی پڑئیں " قر گویا ہر، یک فد ہب
ہے شا اُست طور پر بیزار کی کا طریق سکھائے بیل یہ فد ہب عام دہریت ہے بھی بڑھ کر ثابت
ہوا ہے۔

اا قرتن وصدیت کوتمونا کر تعلیم میں یک چیتاں ورمعی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کا مطلب بزار سال کے بعد صرف طهر ان اور شیراز میں چند مرعیان ر ہو بیت کی تعلیم میں کھلا ہے اور بیدکتنا ہو خدا پرافتر ایا ندھا گیا ہے کہ اس نے بزار س کا کمسمی توں کو بید میں کھلا ہے اور بیدکتنا ہو خدا پرافتر ایا ندھا گیا ہے کہ اس نے بزار س س تک مسمی توں کو بید بھی میں جس خرح کہ شیرازی ور بھیم کے دوہ قرائی ور علی میں بھی تا ہوں کو دور تمان ورجیم کیے رہا؟

۱۲ عبدرس الت سے الے مرآئ تک چوش ہراہ اسلام نظر آتا ہے اس میں اس فدہب کی تک چوش ہراہ اسلام نظر آتا ہے اس میں اس فدہب کی تک تی تقریبی ہتا۔ اس سے اس می صطلاح میں اس مشم کی تاوید سے کو تو درات عرب اسلوب مشم کی تاوید سے کو تحریب المباب ہے بایوں کہو کہ فدہجی لفاظ کو می ورات عرب اسلوب سدم ورتع رف فدہب ہے تکاں کر اپنی طرف سے ایک نیاج مدیبہتا یا گیا ہے اور معانی جدید کے مقا بدیل از مرفون کا وقت عرکے ان کی اصلی کا بابیت کر دی ہے مثل

(۱) قیامة کی آی کا قائم بونایا مظهر انهی کا عهد تبلغ (۲) نفخ صور آبی جدید کا اندن نبوت (۳) حلق جلیله آبورت آب سه دنتیر دار به وکرا آبوت جدید آکوه نا (۳) صواط مستقیم: شریعت جدیده (۵) اشواق ارض: نبوت جدید کی روش (۴) پوم الحساب نبوت جدید ، نایا نه مانا (۷) جله: نبوت جدید کوات می کرنا ورع دات سایقد به تحص دهویش (۸) ناو نبوت جدیده سایقد به تحص دهویش (۸) ناو نبوت جدیده سانگار کرنا ورع بادات شریع بندگی آرنا (۹) محسوف و خسوف شریعت سیقد کی عبودت شریع تا شریعت الکار کرنا ورع بادات شریع بندگی آرنا (۹) محسوف و خسوف. شریعت سیقد کی عبودت شریع تا شریعت را (۱۹) تنگویو الشمس شریعت

محدیدکا مشوخ ہوتا (۱۱) انکدار (نجم): علیے اسلام کا گر جاتا (۱۲) لقاء الله: مدگی نبوت جدید کالت میم کرنا (۱۳) ارضی و صحاء: قلوب اور ان کی تر آل (۱۲) سحاب: ظیمت شریعت سابقد (۱۵) صوح مظیرا آبی کی تکم پرد، ری (۱۲) صلو ق: مظیر کی طرف توج کرنا (۱۷) صلو ق: مظیر کی قصد زیارت (۱۸) طو اف مظیر کی خدمت بیل حوشر باشی (۱۹) حصور تا ایم اروں کا مظیر کے پاس جمع ہوتا (۲۰) نشو شریعت جدیدہ من کرئی زندگی حصور تا ایم اروں کا مظیر کے پاس جمع ہوتا (۲۰) نشو شریعت جدیدہ من کرئی زندگی حاصل کرنا (۱۲) مظھور وہ نسان جوغیرت کے سات پرد سے اتار کرف ت باری سے متحد جوگی ہو (۲۲) نبی جوفر شخت کے ذریعہ فدر سے تعلیم پائے (۲۲) رجعت کی کا دوبارہ بیدا ہوتا (۲۳) ہروؤ رجعت اٹس تی (۲۵) الوب الاعلی جناب بہاء بند (۲۲) بیدا ہوتا (۲۳) بروؤ رجعت اٹس تی (۲۵) الوب الاعلی جناب بہاء بند (۲۲) باب العلوم بابا بالوصول آئی اللیہ

۱۳ باب وبہاء کی مادری زبان فاری تھی جہ ساسدام ہے پہلے کا وظنی فدہب زروشی تھا
اللہ سنے فاری لکھنے میں ورزروشتی اصول کی نشر و شاعت میں اپی نظیر آپ ہی شھے۔ مگر
چونکد عمر فی زبان ہے۔ ان کے آباد، جداد آشنا ہو چکے شھے اور اسدم کی ہو قاعدہ تعلیم بھی صرف
زاتی قابلیت ہے حاصل کی تھی۔ س واسطان کی عرفی بھیسے اور فدہبی استداد سے ازشم
لاتقو ہوا الصلوف تھے ور بھی وج تھی کہ اس فدہب کو صرف، ان ہوگوں نے قبول کی تھا کہ
جن کی عرفی بیمین کرورشی۔ اور فدہبی استداد ل میں جدت بیند تھے ور ندص ف طاہر تھا کہ
جس قدر بھی قرآن وحدیث سے استداد ل چیش کے بین ان کا ماحول ہی مخاف ہے اور

۱۳ اس تربب میں کی صاف کمزوری میکھی ہے کہ حادیث نبوبیا ور روالیوں اختہ معصوبین کی رو سے ام م آخر از مان جس کو قائم ماهو اللہ بھی کہا جاتا ہے شخص واحیہ فاجت معصوبین کی رو سے ام م آخر از مان جس کو قائم ماهو اللہ بھی کہا جاتا ہے شخص واحیہ فاجت ہوتا ہے محرف آخر سال کے اندر گیار وشخص ایسے

پیش کئے ہیں جو ، م آخرالز مان بن کر باب ہوئے کے بھی مدی ہوئے ہیں۔ جس سے میہ عابرت ہوئے ہیں۔ جس سے میہ عابرت ہوتا ہے کہ قائم بامرالقد ان کے نز دیک مفہوم کلی ہے جس کے افراد متعدد ہوسکتے ہیں اور اسٹید دللا کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک ہزار کے بعدر جعت اور پروز کے ذریعہ اسم شخر الز یان مختیف مواقع اور متعدد شخصیتوں میں فل ہر بھوئے ہیں چھر ہز رسال کے بعدای طرح یا کی اور متعدد شخصیتوں میں فل ہر بھوئے ہیں چھر ہز رسال کے بعدای طرح یا کی کہ بھر اور مرح فل ہر بھوں شخصیتوں میں فل ہر بھوئے ویں جاتی گئے کہ بھر یا کہ درج وی اس کے نبیل بتائی گئے کہ بھر یا مرادیا ہے ، جون و جرا کی گئے اکٹر نہیں۔

۵۱ بہائی تعلیم نے اور یھی کمال کرد کھن یا ہے کہ اپنے سے ایک ایسا نام جویز کیا ہے کہ اور یہ اور یہ کی اور یہ کہ ایسان بر رگوں کی تعلیم پڑتمل پیرا ہوتا وقت کا دعوی کر کے درجہ متبار سے ایسا گراد یا ہے کہ اب ان بزرگوں کی تعلیم پڑتمل پیرا ہوتا وقول فی النار کے مساوی مجھ میا گیا ہے ۔

۱۷ اگر مرز کی تعلیم نے بیا بچو بہ پیش کیا ہے کہ بیٹ اور مبدی دونوں کو ایک بستی تسمیم کر بیا ہے تو بانی اور بہ کی تعلیم نے بچھ کی نہیں رکھی۔ القائم بامر اللہ کی صدر قت کے نشانات گیار و مشہور بواب اور باتی غیر مشہور بابوں پر تقسیم کر دینے بیں اور جو باتی نیچے بیٹے وہ تظہور عظم نے تو رموز کر، پے اور منطبق کر سے بیں اور آئندہ کیسے مدعیان است کیسے راستہ صاف کر دیا ہے کہ تح یف و تبدیل کے ور بیا ایک دونشانات اپنے او پر منطبق کر کے باتی نشانات اپنے او پر منطبق کر کے باتی نشانات اپنے او پر منطبق کر کے باتی نشانات کے معانی کی جورور بیں اس نے بھاری طرف رجوع کر کے رفع شکوک کر لیمنا ضروری ہے۔

ے اس جس تعیم کی دعوت بہائی مدہب دے رہ ہے اورپ کے مصلحیں تو مدت سے اس کی تحیل کے سے سر تو ڈکوشش کررہے ہیں ور سے دن اصدح معاملات پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ پس اگر یکی صدرہ ت محوظ خاطر تھیں تو ان کے سے ندمظہر لہی بننے کی ضرورت تھی

اور نه با ب الوصول ان القد كا دعوى ضرورى تقابه بلكه صرف يجي كا في تقد كها سان اسمد مي تهرين چیوٹر کرندن پورے کا پیرو بن جائے وراگریمی تندن اصدرح البی ہے تو مظہرالبی بننے کا سہرہ مصلحیین پورپ کے سر ہونا جا ہے تھ کہ انہوں نے قوم کو برد و فروشی اور وحشیانہ سلوک سے روک ویا یفر با اور مفلس افر وقوم کے حقوق قائم کئے ورجہالت کی راہ بندکر کے سائنس اور حکمت کے دریا بہاء دینے ورغیر قوام کیلئے یا ہمی ہمدر دی اور ترقی کے اسب بید کر دیئے ہا بخصوص جبکدان میں پچھا ہی ہستیاں بھی گذر چکی میں کہ جنہوں نے بت بری سے روک کر خدا کی باوش ہت قائم کرئے پر اٹی جان وہاں تک قریج کرا لا پاجنہوں نے اپنی پیشینگوئیوں اور نیبی آ وازس کر آوم کو، یک پیے صراط متنقیم برل کر کھڑا کر دیا کہ جس ہے ان کی سلطنت کی بنیاد بیژگی اور دنیا میں تمام اقوام کے قلب میں جگہ لے کر یاعث رشک بن گئے ہرایک علمند تعجب کرسکتا ہے کہ ایس قوم کے سر کردوں نے ہاوجوداس قدراصدا حالت اور ایجادات کے اور پاوجود حصائے ہے صدود عالم کے اور باوجود رفا ہیت عوام کے سباب پیدا کرنے کے اور یا م تر تی پر پہنچنے کے بھی نبوت کا دعوی تیں کیا ، ورنہ ہی پیافا ہر کیا ہے کہ وہ مظہرالٰہی بن کر بروز کما ، ت خداوندی کے دمجو بدار ہیں۔

۱۸ اپنی نبوت تنگیم کرانے کے لئے قرآن جید پیش کیاج تاہے کہ ہر کیک قوم بیل منذر مو کو گذر سے جیں اور آ رہے ہیں ہندؤوں کی فوشنو دل کے لئے راچیند ریکرش وغیرہ کو جی منو یاجا تا ہے گر رہیس ہاند فی ہے کہ بورپ کا کوئی نبی نام کے کرپیش نبیس کیا جا تا ہے کیا شکسپیئر علم لدنی کی روسے منظہر، البی نبیس بن سکتا جا کیا جینی جس نے کہ فرانس کے تخت و تان کو غیبی توازوں سے ہر سر افتد ارکیا تھا آج کے نبیوں سے کم ہے جو اپنی پیشینگو تیوں کی نشر و اشاعت میں قوم کے ہزاروں روپ بریاد کر رہے جی ۔ یو وہ جماعت کوئی ان سے کم حدیثیت رکھتی ہے کہ حدید کر رہے جی ۔ یو وہ جماعت کوئی ان سے کم حدیثیت رکھتی ہے کہ حدید کر رہے جی سے دو وہ جماعت کوئی ان سے کم حدیثیت رکھتی ہے کہ حدید کر رہے جی سے دو وہ جماعت کوئی ان سے کم حدیثیت رکھتی ہے کہ حدیثیت رہے ہے کہ حدیثیت رکھتی ہے کہ حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کو اپنی کو میکھتی ہے کہ حدیثیت کے خوالے کو حدیثیت کو اپنی کر حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کو اپنی کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کی حدیثیت کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کی حدیثیت کی حدیثیت کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کی حدیثیت کے خوالے کر حدیثیت کی ح

سنکیل تک پہنچ دیا تھ ؟ س سئے جو تحف الہا م فروشوں کو نبی ، ٹنے پر "، د کی ظاہر کرتا ہے اس کا فرض ہے کہ جن ممتاز ہستیوں کو ہم نے پیش کیا ہے ، ن کو بھی بیٹے نظر ر کھے تا کہ کسی سنچے کھیجہ کیا بیٹنی سکتے۔

19 ۔ دنیا بیل جس قدرمسلمہ فریقتین نبی پیدا ہوئے ہیں وہ مسب ایک دوسرے کی تعبد میل کرتے ہوئے ایک صرطمتنقیم برلوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں اا راسلام کا دعوی ہے کہ میں تمام تمیاء کاشعیم شدہ اور متفقد ستور لعمل ہوں مگرجیرت ہے کہ خود سوام کے ندر ہی آج اس قدر نبوت فروش پیدا ہورہے ہیں کہ ہرایک کی تعلیم جدا ہے اصول عدا ہیں طرز تعلیم جدا يا ورطر زمع شرت يل واينا الفتديه إلى كدبها في مرزاني كوكاقر ما ما يها مرزاني بالی اور بہائی دونوں کو کافر ، تنے ہیں۔صوبہ بہار کے مہدی اپنی تعلیم ہی کو مدار نبی ت سمجھے جوئے ہیں'' فریان'' کا مصنف کچی م<sup>ی</sup>کی او جیت اپنی ہی ہونکتا ہےادرخصوصاً مرزانی تعلیم میر عنے والے چھوٹے جھوٹے حشرات الارض کی طرح اس قدر نبی پیدا ہو گئے ہیں کہ ہرایک البام دامد كى ب محرتم ثابيب كديه برساتى نبي آيس من بحى ايك ايك كوكاث كركه رب میں ور ہرایک نے دوسرے کے خلاف پیشینگوئیوں سے کی میک شتہار بھی دے رکھے میں۔ تو اندریں حالات جو تحض سمام چھوڑ کران میں ہے تھی ایک مذہب کو اختیار کرنا ج ہے تو اس کا فرض اولین ہوگا کہ وہ ہمیں اس سوال کا جو ب موٹ دھے کہ موجود وڑ مانہ کی اشتهاری تبوت بیس جب این اندر تقید لق اور سی وکاما و دنبیل رکھتی اور کسی صورت سے بھی صل ح وتمدن بورب برفو قیت نبیس رکھتی تو پھر کیوں اس تکفیری طوفان میں کود جائے اور کس لئے اسمنامی اتنی دکوچھوڑ کر تفرقہ اندازی اور بارٹی ہازی پیس تفنیع اوقات کی جائے۔ مانا كه برايك مذہب بين كى ايك بستى كا انتقار باتى ہے جو،صدح ما كم يحكيل تك پہنچا ئے گی محرید کہاں ہے ثابت ہوا کہ وہ تم مادیون عالم سینے کیکمخصوص ہتی ہوگی جو قادیان یا شیراز میں رونما ہوچی ہے۔ ہاں بیرگا ہر ہے کہ جو تحق تم معوم وقون کا مدی ہوتا اور یا اس میں دیا نتداری کے اصول بہت کم پاسک ہوتا ہے وہ ہیشہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور یا اس میں دیا نتداری کے اصول بہت کم پاسک ہوئے ہیں قدر ہی جائے ہیں ورنہ ہی کہدو ہے کہ میں شاہ انگلتان بن کر بیاسی کہدو ہے کہ میں شاہ فرانس اور شاہ افغ نستان بھی ہوں گر خت افسول ہے کہ بیک نیس دو نہیں جس قدر بھی ہندوستان اور امریان میں مدی ہے سب جون فد سقری شکل میں رہتما ہوئے ہیں اور سب ہندوستان اور امریان میں مدی ہے سب جون فد سقری شکل میں رہتما ہوئے ہیں اور سب نے بی مہدی مین کرشن رشی وغیرہ ہوئے کا دیوئی کیا ہے۔ اب غیر جائبدار مسمان ترجیح کے بی مہدی مین احداد و کرسی مانے تو کس کو ورجیمونا مائے تو کس کو؟ سب کے اصول دیوئی بیک، ایک دو مرے کی تخدیط و تحفیرا بیک، اور بی کا میں فی کی اشتہار بازی ایک، اس لئے اگر الانفر ق مین احداد منبطر کا فیصلہ ویا جائے تو سب سے تجات ہوگئی ہے۔

الا فدا کے فضل و کرم ہے اس وقت ہی مدعیان نبوت بھی اس مر پر متفق ہیں کہ قرآنی تعلیم نہا ہے والسود م جدو ہیا ہے اور جس طریق پر نبی سلام علیہ انصوق والسود م جدو ہیا ہے وہ ضام نکی ہی تا ہے گوان لوگوں نے میہ شہر ضرور دیا ہے کداس وقت اس می تعلیم اسلی صورت ہیں دکھائی نہیں دیتی ہواس وقت اپنی علمی گی وجہ ہے سلام کا بیم و بام ترقی پڑئیں سکا گئی سکنا گر جب ہور ہے ہی آن شریف اپنی اصلی صورت ہیں موجود ہے اور اس کی اس قرآن شریف اپنی اصلی صورت ہیں موجود ہے اور اس کی اس قرآن شریف اپنی اصلی صورت ہیں موجود ہے اور اس کی اس قرآن شریف اپنی اس موجود ہے اور اس کی اس قرارت در اس کی تعدید کی تعدید کی خوجہد رسالت اور عبد مسلم تا معمی اور عملی مجموعہ مار ہے ہی موجود ہو گئی اس نبیل مانا م جھی اور عبد کی ضرورت ور پڑئی ہے اس اس م جھی اس مانی میں مانا می خوش ہے کہ وہ نیا کے سے اس می طرف متوجہ ہو کر اصلی اسلام جھی کر وہ تو میں مانا س کا بھی فرض ہے کہ وہ فود بھی ملات اسور م کی طرف متوجہ ہو کر اصلی اسلام کی تعدید مانا کی کہی فرض ہے کہ وہ فود بھی ملات اسور م کی طرف متوجہ ہو کر اصلی اسلام کی تعدیم حاصلی اسلام کی گئر م فمائی ہے اپنی جان بھائیس۔

۲۲ فدا کی قدرت ہے کہ قادیانی ورامرانی نبوت کے دمجویداریان کے ماتحت تابعدار آبی جس قدر بھی ہیں گوکس قدر اردو، فاری ہیں ہی آز مانی کی پھر قوت رکھتے ہیں گر سری تربان اور قرآنی عربی ہیں گئی ہی اسلام کوآئی ایک بڑا ناز ہے بیسب طفل مکتب ہی ثابت ہوئے ہیں کہ جس پر اسلام کوآئی ایک بڑا ناز ہے بیسب طفل مکتب ہی ثابت ہوئے ہی ہی ہی شاہد تھی اس لئے روک ہوئے ہیں پر شابد قد رت لے ان کوال بیس فوقیت حاصل کرنے ہے صرف اس لئے روک و دیا ہوا ہے کہ کمیں قرآن شریف کا مقد بعد نہ کر سکیس اور اس کے انجوزی و توی کو در قوش کی میشیت امریع ہی دور میں جو بوری کو در قوش سے اپنی کمڑوری کو الب م جدید کہ برد دہیں چھید دیا ہے۔ لیکن خراص کو الب م جدید کہ برد دہیں چھید دیا ہے۔ لیکن حقیقت شناس طبائی اس حکمت عملی کوٹا ڈئی ہیں اور کہر جبی ہیں رج

#### تہاں کے ماند کے رازے کڑو ساز تدمحقاب

۳۳ قر آن جید کی عربیت پرعبد رسالت کے تمام نصی ، وبدی ، کا اتفاق فی کہ ما هلا الحقو البشو اور کسی اشدترین عرب نے بھی اللی پر کلند چینی کرنے کا موقع نہیں پایا ورجو پکھ آتی قر آنی عربیت پراعتر اصاب نظر سے بین بیان لوگوں کے بین کہ جن کو خود عربیت سے دور کا داسطہ بھی نہیں اور مسٹر گلیڈ سٹون وغیرہ نے جو یکھ کلھ ہے وہ اس خیال سے تکھا ہے کہ تگریزی بندش الفاظ کو چیش تظر رکھتے ہوئے قر آن شریف بین ، ٹسی وی عب رتیں بورنی چونی کا خد عد یہ کھا ہے کہ مشرقین پر ب کی صبح غارب کے موافق قر آنی برش میں ہوتی ہوئی قر آن کر بھی کوئی غط ہے آگراس دعوی کی تعمد بین تو تب ہوتی کہ عربی ہیں جو کہ از کم مقد بین تو تب ہوتی کہ عربی بین بین بین بین بیاری ہوئی کوئی ایسی کتاب بی لکھ کر چیش کرتے جو کم از کم مقد میں تو بین توجہ نیس ہوتے ایر تی بوری اس بی جو رتیں شریف میں ایسی جہالت آ میز اعتراضات میں موتے ایر تو ہوا اع زقر آنی ایس بی عب رتیں شریف ور تا دین پر نظر دوڑ اکھی گہاں تک اس بین صدافت ہے۔ دوشر اب می عب رتیں شریف ہو کمی ۔ اوھ ہمعصر علیا نے عربیت تک اس بین صدافت ہے۔ دوشر اب می عب رتیں شریف ہو کمیں۔ اوھ ہمعصر علیا نے عربیت

نے تعلیط شروی کردی۔ ایک طرف ایج زی دھوی ہے تو دوسری طرف خالفین نے ایج زکے خطیط شرو انہوں نے اپنا پید ہوں چھڑ یا کہ لوگ بختے اوھیٹر کر رکھ دیے ایکن میں سست کہ بندند شود انہوں نے اپنا پید ہوں چھڑ یا کہ لوگ قرت ن پر بھی تو لفظی نکتہ جنی کرتے رہے ہیں تو اس سے اس کی صدانت ورا عجاز میں کیا کوئی قرت سی کیا ہے بھی ہوں کہد ویا کہ خدا و ند تعالی تو اعد انسانی کے پابند نہیں رہے اور کسی وقت ہول تعلی دکھائی کہ ہم الفاظ کو صولی زنجیروں سے رہا کر نے آئے ہیں۔ الل دائش و کھیے سے ہیں کہ کہاں تک بدیم بد نہ ان وائش و کھیے تا بعداروں نے رہ کہاں تک بدیم بد نہ ان القم '' اورا عجاز رقم بنا رکھا ہے گرفدا کی شان بد قب و بین تا میں ای طرح کر گر ہو گئی ہے ، و رہیکس قدرظلم ہے کہ ان کے تا بعداروں نے رہ کوئی اس کے برائی کر ورشھا ہے '' من تراحی والے بھی عربیت میں ای طرح کر گرور ہیں کہ جیسے ان کے ٹی کمز ورشھا ہے '' من تراحی گر گرئی تو مراحائی بھو' کا میں مدن ہو تو اور کیا ہو؟

ہوااور تلم تو ژکر بیٹے گئے اور ن کی خمیر ملامت کرتی تھی کہاں میدان بیں قدم ندر کھیئے گا مگر ن کو آبک نئی بات سوچھی کہ اپنی عباریت میں صرف ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا جوعر تی علم ادب سے نا اشنا تھے اور مربید بھی ایے بی ال عم مشہور ہوئے کہ جو ان تک عربی مین سے نا آشنا تھے اورا ہے بھی وی لوگ اینے ٹی کواعیازی مرتبدو ۔ رہے ہیں کہ جن کوخود عرلی مکصنا نہیں آتا۔ اگر لکھتے بھی ہیں تو غلہ سعط لکھ کر کا غذ کا مند کا اگر دیتے ہیں۔ غرص کہ جب تقىدىن كنندگان اور. ويزش كنندگان عربيت سے نا "شنا يقي تو نبي قاويان كو". مدهول ميں کانا سرور " بننے کی کیول نہ سوجھتی اس نظر بدکوجائے و پیچئے ۔ خود" براہین اجمدید" کی جدمہ جِهارِم الله كرو يَحِينَ مِرْ آن شريف كي حمايت بين عيه يُول كوچينج وسينة بين كه " أكرتم أو قرآنی عربیت پراعتراض ہے تو تم آؤہم ایک فردعر بی چیش کرتے ہیں اس سے یک گھنٹ تک گفتگو کرور تب ہم مجھیں کے کہ معترین عیر انی بھی عربی جانتے ہیں'' اس موقع پر گوبیہ ظ ہر کر نامقنسود تفا کہ قرآن مجید کی عربیت پر اعتراض کرنے والے نود عربی نہیں جانے اس لتے ان کے اعتر اضات ہے مجھی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور بیاان کا دارومدار اسلام سے عنا داور دشنی میر ہے لیکن ایک میہ ہم مسئلہ بھی اس تقمن بیس حل ہوجا تا ہے کہ مرز اصاحب خود بھی عربی بیں قادرااکلہ م نہ تھے۔حال ککہان کواب م بھی ہوتا تھ اور قر سنی معارف بیان كرنے كا بھى بز، دعوىٰ تھا' درنہ پدرم سلطان بودكو پيش نظر ركھ كر پيسائيول كے مقابلہ بركسى عرني آدي كي قوام ب شايو يات

اسلام کی عربی زبان عبودات و معاهدت اور ضرور کی تفتگو یا تعارف میس عربی فی اسلام کی عربی زبان عبودات و معاهدت اور ضرور کی تفتگو یا تعارف میس عربی تعارف جس کی وجہ سے ساری و نیا کے مسلمان ایک جگہ حبودت کر سکتے تھے۔ اور باہمی تعارف سے اس سی نی کے ساتھ پیدا کر کیے عقدا خوت پیدا کر لیتے تھے۔ گر سے کل کے پنیم وال نے اس اسلامی نوع کر آئی جمید کو بھی عربی زبان کا میں و یکھنا ممنوع قر اردے رہے ہیں۔ حال تکدان کو خود بھی اقر ارہے کہ غیر زبان عربی زبان کا منہوم و اگر نے میں بورے ہیں۔ حال تکدان کو خود بھی اقر ارہے کہ غیر زبان عربی زبان کا منہوم و اگر نے میں بورے میں۔

طور پر متحمل نہیں ہو یکتی۔ اس لئے قر"ن مجید کا خالی ترجمہ خواہ کسی رہان میں و کھی ہوئے اس فرض کی اوا یک ہے ۔ اس لئے قر"ن مجید کا خالی ترجمہ خواہ کسی سے کہ نہ قر آئن رہا نہ انداز ہوں ، نہ جہ رہ سوا کوئی عمر لیے وان کہوا ہے ۔ سوجو ہم کہیں اوگ اس کو قرآئن رہے ہیں۔ قرآئن مجھ میں۔ قرآئن مجھ میں۔

٣٧ ﴿ خِتَلِيز فَانِ مِنْ مِعِي نُولِ كُويرِ بِودَكِيا تِمُورِ فِي خِيرِ خُوبِ بِي كَي ٱلْبِيلِ لِي رَبُّورِهِ چِتَلَيْزِ خَاصِيكُو رواج دیااورائی زیرحکومت میں اسمامی شراکع کی بجائے ای کودستوراعمل قرار دیا۔ جس کا اٹر ، المگیر کے زمانہ تک باقی رہا۔ بعد میں تزک شیرازی نے اپنا وستوراعمل قائم کر کے اس کومنسوخ کردیا۔ جس سے معطعت ترکید متاثر ہو کر اسمام کو خیر باد کہدر بی ہے اور باقی حکومتیں بھی لیبک کہنے کوتیار ہیں۔ا خبر میں پنج ٹی ترک نے وہ کام کیا کہ پہنول کے فلک کو بھی یا دنہ تھا۔ کہ بضر توبیافتوی مگا دیا کے قرشن کا بیک شوشہ منسوخ بیجھنے و ادبھی کا فرینے مگر خوداس میدان بیل نکلے تو تمام عقائد منسوخ کردیئے۔ دلی زبان ہے سود جائز کرڈ لااور اعل ان کر دیو کہ جب دمنسوخ ہے۔ تصویر کشی آیک حد تک مفید اور چائز ہے وغیرہ وغیرہ اور ا بینے تکفیری فتوی ہے ہوں نے کرنگل گئے کہ ہیں صنم بن گرآیا ہوں اورمجد د ہوں جوج ہوں كره ركوكي مجھے كافرنيس كرنيس مكتا آخر وت وى بى كركسى بينے اسلام كوا يق شريعت ہے يا اینے تورہ سے بدل دیا، اور کس نے اس کاروش پہلودکھ کر اسوام جدید پیش کردیا۔ مگر ار باب بصيرت پر روژن ہے كہ بيسب حكمت عمليال صرف،س بي تھيل جاتى ہيں كة مرت شریف کانام دنیا ہے مٹ جائے ہے

بہر قدے کہ خوابی جامہ میپوش من انداز قدت رامے شامم ۱۲- صف بگوشان اسام سے درخواست ہے کہ ترکی نبوت سے متاثر بوکر کہیں ایٹا اسمام نہ کھو بیٹھیں کیونکہ اس نبوت کے بائے والے مسلم نوں کے اندرونی وٹمن ہیں۔ اور طرح ظری کے حیوں سے جاہتے ہیں کہ ندقر ہن دنیا ہیں دہاور ندقر سن والے مسرف قرق اتفاہے کہ کوئی سیدھ متحرہ اور کوئی ذرہ دونین چکر کھ کرا کار پیش کرتا ہے۔ بہر حال بیا میک فائندار آد ہے۔ کہ غظ اسمام کو ہاتھ ہے نہیں چھوڑ تا اور میٹھی چھری بن کر اسمام کا گل کا شار ہائے کے بھی

من اذ بیگا نگال ہر گز ننام کہ بامن ہرچہ کرد س سننا کرہ اس ان ہرچہ کرد س سننا کرہ اس بوت ترکیہ کے اسے والے جس جگہ تکران ہیں وہاں پر سمی نوں کوائی ہے گئی سے آل کی نظیر ال سکے۔ اور جرا اپنی شریعت تشکیم کرانے ہیں اس کی نظیر ال سکے۔ اور جرا اپنی شریعت تشکیم کرانے ہیں اس از ووقر بی کررہے ہیں۔ حکومت ہر ہانی کا سایا گر مسل لوں پر شہوتو معموم نہیں بیہاں کی ترکی نہوت کی کی فقتہ رقد او پیدا کرے یہ کو یہ حکومت خصوصیت کے ساتھ اس م کی ہ کی نہیں حکراس ہیں تناوصف قابل سنائش ضرورہ کو اگروہ ہنی آگھ کے ساتھ اس م کی ہ کی نہیں حکراس ہیں تناوصف قابل سنائش ضرورہ کو اگروہ ہنی آگھ سے اس سے اور ایکھ کر غیارے تجمر واستہ باور کی تو جہ سے کہ سے دن اس حکومت کا سنتہ داور کی جو سے کہ سے دن اس حکومت کا سنتہ داور بے تناوصف کا سنتہ ہو جہ جو شدد اور بے پنگام سنداد سے تبوہ ہور ہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن وہاں اس کی ورعیت کے ورمیان استنہ داد سے تبوہ ہور ہی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئے دن وہاں اس کی ورعیت کے ورمیان جو الل وائل کاباذارگرم ہے۔

# ٩ مقتبس من "الكتاب الاقدس" الذي نزل على بهاء الصوم والصلوة

قد كتب عليكم الصلوة تسع ركعات حين الزوال وفي البكور والاصال وعفونا عدة اخرى امرا في كتاب الله واذا اردتم الصلوة ولوا وجوهكم شطرى الاقدس (عكاء) المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملاء الاعلى ومقبل اهل مدائن البقاء ومصدر الامر لمن في الارضين والسموات المقر الذي قدرناه لكم انه لهو العزيز العلام. قد فصلنا الصلوة في ورقة اخرى مطوبي لمن امر به من لدن مالك الرقاب. قد نرلت في صلوة الميت ست تكبيرات من الله مدرل الايات والذي عده علم القراء ة له ان يقرأ ما نزل قبلها وعما الله عنه لايبطل الشعر صلوتكم ولا ما منع عن الروح مثل العظام وغيرها البس وا السموركما تلبسون الخزو والمنجاب وما دوتهما. وما نهي في القرآن ولكن اشتبه على العلماء. فرض عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ، من كان في نفسه ضعف من الهرم و المرض عفا الله عنه. قد ادن الله السجود على كل طاهر ورفعنا عبكم الحد. من لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم الله الإطهر الاطهن والبلدان لتي طالت فيها الليالي والايام فليصلوا بالساعات والمشاخص التي فيها تحددت الاوقات عفونا عنكم صلوة الايات اذا ظهرت كتب عليكم الصلوة فرادي قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة الميت عفا الله عن النساء حين ما يجدن الدم الصوم والصلوة. ولهن ان يتوضان ويسحن خمسا وتسعين مرة من زوال الي زوال "سبحان الله ذي الطبعة والجمال" ولكم ولهن في الاسفار اذا تزلتم واسترحتم مكان كل صلوة سجدة واحدة واذكروا فيها سبحان الله ذي العظمة والاجلال والموهبة والاقضالء والعاجز يقول سبحان الله بعد اتمام السجود لكم ولكن إن تقعدوا على هيكل التوحيد وتقولوا ثماني عشرة مرة سبحان الله ذي الملك والملكوت. يا قلم الاعلى قل يا ملا الانشاء قد كتبنا عليكم الصيام اياما معدودات (من اول مارس الى تاسع عشر منه) وجعلنا التوروز عيدا لكم (حادى عشرين مارس) اجعلوا الإيام الزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام عيدا (كل شهر تسعة عشر يوما والشهود ايضا تسعة عشر فصارت ايام السنة ثلثمائة واحدا وستين يوما والملحق به لتكميل السنة اربعة ايام و بعد اربع سين خمسة ايام، فهذه الايام ايام زائدة كل سنة قبل هارس) انما جعلنها عظاهر الهاء. لذا ما تحددت بحدود السنة والشهور. ينبغى لاهل البهاء ان يطعموا فيها انفسهم وذوى القربي ثم الفقراء والمساكين و يهللن و يسبحن ويمجدن ربهم واذا تمت ايام الاعطاء قبل الامساك فليدخلن في الصيام ليس على المسافر والمربض من الطلوع الى الافول قد كتب ثمن دان الله ان يعسل يديه ثم واشرب من الطلوع الى الافول قد كتب ثمن دان الله ان يعسل يديه ثم وجهه ويقعد مقبلا الى الله و يذكر خمسا و تسعين مرة الله ابهى كذائك

#### المورايت

قد كتبنا المواريث على عدد الزاء منها منها قنو للرياتكم من كتاب الطاء على عدد التاء والفاء وللآياء من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء وللآياء من كتاب الراء على عدد التاء والكاف وللامهات من كتاب الراء على عدد التاء والكاف وللامهات من كتاب الراء على عدد السميع وللاخوات من كتاب الهاء عدد السين وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والمهم وللمسلمين كتاب الجحيم عدد القاف والفاء النا سمعنا فجيج اللريات في الاصلاب اذما نقصت مالهم ونقصنا عن الاخرى. من مات ولم يكن له ورثة ترجع حقوقهم الى بيت العدل

يصرفوا امناء الرحمن في الايتام والارامل وما يتقعوا به جمهور التاس. وللذي له ذرية مالم يكن مادونها عما حددني الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الي اللوية والثلث الي بيت العدل والذي لم يكن من يرثه وكان له ذوالقربي هن ابناء الاخ والاخت وبناتهما فلهم الثلثان والا للاعمام والاخوان والعمات والحالات من يعدهم. وبعدهن لاياتهم واينائهن و ابنائهم وبماتهن والثلث يرجع الى مقر العدل ومن مات ولم يكن له من اللهين نولت اسمائهم من القلم الاعلى ترجع الاموال كلها الى المقو المذكور جعلنا الدار المسكونة والالبسة المخصوصة لنذرية من الذكران دون الاتاث والوراث والذي مات في ايام والده وترك ذرية ضعافا سلموا مالهم الي ابين ليتجولهم الي ان يبلغوا اشدهم والي محل الشراكة ثم عينوا للامين حقا مما حصل من التجارة. كل ذلك بعد اداء حق الله و الديون و التجهيز وحمل الميت بعزة و الاعتزاز تلك حدود الله لاتعتدوها ياهواء القسكم

#### بيت العدل

قد كتب الله على اهل كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل. ويجتمع فيه المقوس على عدد البهاء وال ازداد الاباس ويشاوروا في مصالح العباد. عمروا بيوتكم باكمل مايمكن في الامكال وزينوها بماينبغي أنها الابالصور والامثال قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون الساء. وجب على كل واحد الاشتغال بامر من الصائع. وجلعنا اشغالكم نفس العبادة. الاتضيعوا اوقاتكم بالبطالة والكسائة قد حرم عليكم تقبيل الايادي، ليس لاحد ان يستغفر عند احد. توبواالي الله



تنقاء انفسكم لما جاء الوعد والموعود اختلف الناس.

#### التقدس وتكفير المدعى النبوة

و تمسك كل حزب بما لديه من الظنون. والاوهام من الناس من يقعد صف النعال طبا اصدر الجلال. قل من انت باايها الغافل العرار. ومسهم من يدعى الباطن وباطن الباطن. قل يا ايها الكداب تالله ماعدك اله من القشور تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب من يدعى قبل اتمام الله سنة كاملة انه كذاب مفتر نسال الله بان يؤيده على الرجوع ان تاب. وان اصريعت عليه من لايرحمه من ياول من الأية اويفسرها يغير مائرل في الظاهر انه محزوم من الروح. يااهل الارض اذا غربت شمس جمال قوموا على نصرة امرى وارتفاع كلمتى بين العالمين انا معكم من كل الاحوال وينصركم بالحق انا كنا قادرين. لاتجرعوني المصائب لاتحلقوا رؤوسكم قد زينها الله بالشعرو لا ينبغي ان يتجاوز عن الاذان. قد كتب على السارق النفي والحبس وفي الغالث فاجعلوا على حبيه علامة يعرف بها.

#### تعزيرات

من اراد ان يتعمل اواني الذهب والفضة لاباس به اياكم ان تخمس اياديكم في الصحاف والصحال. تمسكوا بالنظافة في كل الاحوال كتب على كل اب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط و دونهما والذي ترك ما امربه فعلى الامناء ان ياخذوا منه ما يكون لازما لتربيتهما ان كان غيا والا يرجع الى بيت العدل. ان الذي ربى ابعه اوابنا من الابناء كانه

ربي احد ابنائي عليه بهالي. قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة الي بيت العدل وهي تسعة مثاقيل من اللهب ان عاد مرة اخرى عردوا بضعف الجزاء الاحللنا لكم اصفاء الاصوات والنغمات إياكم ان يحرجكم الاصغاء عن شان الادب والوقار قد ارجعنا ثلث الديات الى مقر العدل يا رجال العدل كونوا رعاة اغنام الله واحفظوهم عن اللثاب الذين ظهروا بالاثواب. اذا اختلفتم في امرنا رجعوا الى الله ما دامت الشمس مشرقة من افق هذه السماء واذا غربت ارجعوا الى مانزل من عندالله اما الشجاج والطرب محنف احكامها باختلاف مقاديرها لكل مقدار دية معينة لونشاء تقصلها بالحق وعدا من عندنا قد رقم عليكم الضيافة في كل شهر مرة واحدة ولو بالماء. اياكم ان تفرقوا اذاً ارسلتم الجوارح الى الصيد اذكروا اسم الله اذا يحل ما امسكن لكم ولو تجدوه ميتا. من احرق بيتا متعمدا فاحرقوه ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه. ان تحكموا لهما حبسا ابديا لا باس عليكم

## النكاح والطلاق

كتب الله عليكم المكاح اياكم ان تتجاوزوا عن الاثنين الله قد حدد في البيان برضاء الطرفين الا لازدياد المحبة علقه باذن الابوين. لا يحقق الاصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشر عثقالا من اللهب الابريز وللقرى هي من الفضة. ومن اراد الزيادة حرم عليه ان يتجاوز من خمسة وتسعين مثقالا. قد كتب لكل عبد ازاد الخروج من وطبه انه يجعل ميقاتا لصاحبته في ايّة مدة اراد ان اتى وفي بالوعد.وان يعتقر بعدرحقيقي فله ان بحير قرينته ويكون في غاية الجهد للرجوع اليها وان

مات فلها تربص تسعة اشهر وبعد اكمالها لاياس عبيها باختلاء الزوج صبرت فانه يحب الصابرات والصابرين وان اتاها خبوالموت اوالقتل بالشياع او العدلين لها ان تلبث في بيت اذا مضت اشهر معدو دات فنها الاختيار فيما تختار وان حدث بينهما كدورة .. ليس له ان يطلقها وله ان يصبر منة كاملة. لعل تسطع عليهما رائحة المحبة والا فلا ياس بالطلاق. قد نهي الله عما عملتم بعد طلقات ثلث. والدي طلق له الاختيار الى الرجوع بعد انقصاء كل شهر مالم تستحصن والذي سافروسافرت معه ثم حدث بينهما الاختلاف فله ان ياتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها الى مقرها الذى خرجت عه اويسلمها بيد امين ليبلغها الى محلهاوالتبي طلقت لماثبت عليهامنكولا نفقة عليها ايام تربصها. قد حرم عليكم بيع العبيد والاماء. لايعترض احد عنى احد.قد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة طهرواكل مكروة بالماء الذي لم يتغير بالثلاث اياكم ان تستعملوا ماء تغير بالهواء اوبشي آخر قدرفع الله عنكم حكم دون الطهارة عن كل اشياء وعن ملل اخرى وحكم باللطافة الكبرى وتغسيل ماتغير بالغبار و كيف الاوساخ المجمدة ودونها والذي يرى في كساله وسخ انه لايصعد دعائه الى الله استعمدو اماء الورد ثم العطر الخالص قد عما الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب قد اذناكم ان تقروا من العلوم ماينفعكم لا ما يئهي الى المجادلة (اعلم ان البيان نزل على الباب وامر البابية باحراق جميع مانزل قبله من الكتب وتعطيلها اوما زاحمه من العلوم الي ان ينزل الكتاب الاقدس على البهاء وينسخ ماشاء من الاحكام ماجاء في البيان فهذا هو من الاحكام المنسوخة



#### نداء التبليغ

يامعشر الملوك قداتي الملك توجهواالي وجه ربكم قدنزل الناموس الاكبر اتت الساعة وانشق القمر الانريد أن نتصرف في ممالكك بل جنبا التصرف القلوب. طوبي لملك قام على نصرة امرى في مملكتي وانقطع عن سوائي انه من اهل السفينة الحمراء. ينبغي لكل ان يعزروه ويوقره وينصره. ياملك النسمة كان مطلع. الاحدية في سخن عكاء اذ مورت وما سالت عنه. قد اخذ تنا الاخر أن تملا اخشانا تدور لاسمنا و لاتعرفنا امام وجهك ياملك برلين اسمع الندء من هذا هيكل انه لا اله الا الا الباقي الفرد القديم. اذكر من كان اعظم شانا منك اين هو انه نبد لوح الله ورائه انه اخذته الذلة. ياملوك امريقا اسمعوا ماتغن به الورقاء على غصن البقاء اله لااله الآ أنا قد ظهر الموعود في هذا المقام المحمود أن بقاء نهير لكم يامعشر الأمراء اسمعوا ما أرتفع من الكبرياء أنه لااله الا انا يا معشر الروم نسمع فيكم صوت اليوم يايتها النقطة الواقعة في شاطئي البحرين نرى فيك الجاهل يحكم على العاقل سوف تقني ورب البوية وتنوح البنات والارامل والقبائل. ياشواطئي نهر الوين. ألد راياك مقطاة بالنماء ومسمع حين البرلين ولو الها اليوم في غرمبين. باارض الطاء افرحي بما ولد فيك مطلع الظهور سوف تنقلب فيك الامور ويحكم عليك جمهور الناس يا ارض الخاء طوبي ليوم تنصب رايات الاسماء باسمى الابهى يومئذ يفرح المخلصون ويبوح المشركون. يا بحر الاعظم رش مامرت به وزين به هياكل الانام والذي تملك مائة مثقال من الذهب فتسعة عشرة مثقالا لله فذلك وتطهير اموالكم يا معشر العلماء لا تزنوا كتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم توجهوا يا قوم الى البقعة الحمراء فيها تادى سدرة المتهى اله لااله الا انا.

#### المعاملات

يامعشر العلماء هل يقدر احد سكم اي يستن معي في ميدان المكاشفة والعرفان والحكمة والتبيان. إنا ما دخلنا المدارس اسمعوا ما يدعو كم به هذا الامع الى الله. قد كتب عليم تقليم الاظفارو الدخول في ماء يحيط هياكلكم في كل اسبوع وتنظيف ابدالكم ادخلوا ماء بكرا والمستعمل لايجوز الركوها. والذي يصب على بدنه الماء يكفي عن الدخول فيه حرمت عليكم ازدواح امهاتكم ونستحي ان نلكر حكم الغلمان. ليس لاحد أن يحرك لمناته أمام الناس أذ تمشى في الطرق والاسواق بل في مقام بني للكر الله اوفي بيته قد فرض لكل نفس كتاب الرصية انتهت الاعباد الى العبلين الاعظمين الاول ايام فبها تجلي الرحمن واليوم الاخريوم بعشا فيه من بشو الناس بعد الاسم زاول مارس و اخره) اذا مرضتم فارجعوا الى حذاق من الاطباء قد كتب الله على كل تقس أن يحضر لدى العرش بما عنده مما لاعدل له ظويي لمن توجه الي مشرق الاذكار وهو كل بيت الله بني لذكر الله في الاسحار ذاكرا مستعفرا اذا دخل يقعد صامنا لاصغاء ايات الله. اللهين يتلون ايات الرحمن باحسن الالحان يدركون منها ما لايعادله ملكوت السماء والارضين ياقوم انصروا صفياي الذين قاموا بارتفاع كلمتي والذي يتكلم بغير مانزل فانه ليس مني. اذن الله ان يتعلم الالسن المختلفة ليبلغ شرق الارض وغربها ليس للعاقل ان يشرب مايذهب به العقل. زينوا روسكم بالامانة والوقاء وقلوبكم برداء التقوى والسنتكم بالصدق وهنالكم يطراز الادب.ان الحرية تخرج الانسان عن شتون الادب وتجعله من الارذلين.حرم عليكم السوال في البيان فاستلوا ما يتفعكم في امرالله أن عدة الشهورتسعة اشهرحكم الله دفن الأموات في البلور والاحجار الممتعة اوالاخشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخوايتم المنقوشة في أصابعهم يكتب للنساء فيها الله ملك السموات والأرض وما بيهما وكان الله على كل شيء قديرا وللرجال لله مافي السموات والارض وما بينهما وكان الله لكل شي عليما. لوينقش مانزل في الحين انه خيرلهم ولهن. قد بدأت من الله ورجعت اليه مقطعا عما سواه و متمسكا باسمه الرحمن الوحيم. أن تكفتو ٥ في خسمة أثو أب من الحرير او القطن من لايستطيع يكتفي بو احدة منهما . حرم عليكم نقل الميت ازيد من مسافة ساعة من المدينة. اسمعوانداء مالك الاسماء من شطر سجمه الاعظم انه لا اله الا انا. ارفعن البيتين في المقامين جبل كرما والمقامات التي استقراليها عوش الرحمن. ياملاء البيان انما القبلة من يظهو الله متم يبقلبه تبقلب الى ان يستقرمن قرء من اياتي خير له من ان يقرء كتب الاولين و الاخرين.عاشروا مع الاديان بالروح والريحان اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه الا بعد اذنه وان تاخذكم حمية الجاهلية في البرية قد كتب عليكم تزكية القلوب وما دونها بالزكوة سوف نفصل لكم نصابها. لايحل السوال ومن يسئل حرم عليه العطاء قد كتب على الكل ان يكسب والذي عجز فللوكلاء والاغتياء ان يعيبواله مايكفيه قد معتم

عن الجدال والنزاع والضرب من يحزن احدا قله ان ينفق تسعة عشر منقالاهن الذهب لاترضوا لاحد ما لا ترضونه لانفسكم اتلوا ايات الله في كل صبحا و مساء الايغيرنكم كثرة القراءة والاعمال علموا ذرياتكم ليتروا الواح الرحمن. كتب عليكم تجديد اسباب البيت بعد تسع عشوة سنة والذي لم يستطع عقا الله عنه اغسلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة ايام مرة واحدة من اعتاظ عبيكم قابلوه بالرفق والذي يزجركم لاتزجروه قد متعتم عن الارتقاء الى الممابر. من اراد لتلاوة فليقعد على الكرمي الموضوع على السرير قد احب الله الجلوس على السوير و الكواسي . حوم عليكم الميسو والاقيون. اياكم ان تستعملوا ما تكسل به هياكلكم ويضو ابدانكم اذا دعيتم الى الولائم العراثم اجيبوا حرم عليكم حمل آلات الحرب الاحين الضرورة واحل لكم لبس الحرير. قد رفع الله عنكم حكم الحد واللباس واللحي. ياارض الكاف والراء سوف يظهرانه فيك اولى باس شديد يذكرونني باستقامة. اذكروا الشيخ محمد حسن لما ظهر الحق اعرض عنه يا معشر العلماء لاتكونوا سبب الاختلاف اذكروا الكريم اذ دعوناه الى الله استكبر الى ان اخلته زبانية العذاب ياملا البيار انا دخلنا مكتب الله اذ انتم راقد وان. قد احطنا الكتاب قبل كن قد خلق الله ذلك المكتب قبل حلق السموات والارضين لاتحملوا على الحيوان مايعجز عن حمله من قتل نفسا خطأ فله دية مائة مثقال من الذهب. اختاروا لغة ليتكلم بها من على الارض وكذلك من الخطوط قدحرم عليكم شرب الافيون والذي شرب ليس منى. يا أهل الأرض لاتجعلوا الدين سببا للاختلاف تمسكوا بالكتاب

الاقدس الذي انرله الرحمن لاتسبوا احدا وان يسبكم احد ويمسكم ضو في سبيل الله فاصبروا وتمسكوا يما ينتفع به انفسكم واهل العلم-وقائع الاحوال

ای رب کنت راقدا قد هزنی هرنی نسیم یوم ظهورک وانا ايقطي والهممي ماكنت غافلا عنه يا بديع كن في النعمة منفقاء وفي فقدها شاكرا، في الحقوق إمينا، في الوجه طلقا، وللفقراء كنزا، للاغنيا ناصحاء للمنادي. مجيباء في الوعد وقياء في الامورمنصفاء في الجمع صامتاء في القضاء عادلاء للانسان محاضعاء في الظلمة سراجاء للهموم فرحاء للظمان بحراء للمكروب ملجاء للمظلوم ناصرا وعصدا وظهراء في الاعمال متقياء للغريب وطء للمريض شفاءه للمستجير حصناء للضرير بصراه لمن ضل صراطاء ولوجه الصدق جمالاء ولهيكل الامانة طراراء ولييت الاخلاق عرشا، لجسد العالم روحاء لجنود العدل راية ولافق الخير نوراء وللارض الطيبة رذذاء والبحر العلم فنكاء لسماء الكرم تجماء ولراس الحكمة اكليلاء لجين الدهو بياضاء ولشجو الحضوع ثمواء اتقوا ولا تتبعوا كل مشرك مرتاب تائله لقد صعدت زفراتي ونزلت عبراتي بكت عين شفقتي ناح قلبي بما ارى لعباد معرضين عن بحر وحمتي وشمس فضلي وسماء كرمي الذي احاط من في السموات والارضين يبشرهم لسان المقصود ويدعوهم الى المقام المحمود ولهم يفتون غنيه بظلم مبين. هذه ارض ارتفع فيها ندا ابن مريم الذي بشر الناس بهذا الظهور الذي اذ ظهر نطق الملا الاعلى قد اتى العيب المكنون مسطان مشهود. قال يا ملا الانجيل قد فتح باب السماء واتي من صعد اليها وانه يبادي في

البرو البحر ويبشر الكل بهذا الظهور الذي به نطق لسان العظمة قد اتمي الوعد واهذا هو الموعود إن ياتكم فاسق بكتاب السجين دعوه وراء كم سوف تبتشر الواح النار في الديار. إنا فذكر الالف والجيم قبل الالف والبحم لبشكريه. انا فزت يلوح الله فول وجهك شطر السجن وقل لك الحمديا الهي قل تالله لقد ظهر ما هو المسطور في كتاب الله الله هو الذي سمى في التوراة بيهوواه وفي الانجيل بروح الحق وفي القرآن بالنبا العظيم تمسكوابما وعدتم به قبل بلسان النبيين والموسلين اياكم ان تمنعكم الواح البار وكتاب السجين إياملا الاديان دعوا ما عندكم تاثله قداتي الرحمن بالحجة والبوهان ليس لاحد ان يتوجه الي شطر السجن الا بعد اذنه ياقوم قداتي يوم القيامة قوموا عن مقاعدكم وسبحوا بحمد ربكم قد ارتفعت الصيحة واتت الساعة وظهرت القرعة لكن القوم في وعلماء التورة اذ لاتي الروح منهم الفشة ظهرت واليهم رجعت انا اظهرنا الصحيفة المكنوبة المحتومة التي كانت مرقومة يا صبح القدرة ومستورة خلف حجب الغيب تا الله الي انا الصراط المستقيم وانا الميزان الذي يوزن به كلى صغير وكبيريا اهل البهاء خذوكتاب الله بقوة القوم في وهم عجاب يعبدون الاوهام قد زينوا رؤسهم بالعمالم ضلواواضلوا الا انهم لايعلمون ياملا البيان لاتقتلوني بسيوف الاعراض تالله كبنت نائما ايقظتني يدارادة ربكم الرحمن وامرني بالنداء بين الارض والسماء ليس هذا من عندي لوانتم تعلمون لويري احدا قائما على الامر ناطقا ما اقامتي وما انطقعي بكلمة. قد اخذ المختار ومن كفي زمام الاحتيار واقامني كيف

شاء ونطقني كيف اراد. ياملا البيان دعوني لاهل القرآن انهم احاطوني اتقوافله ولاتكونوا من الظلمين. قد انكر ملا البيان حجة الله وبرهانه.

#### تكفيراهل البيان

ان المذين اتخذوا الاوهام لانفسم اربابا من دون الله اولئك اصحاب النارقيد احاطت المظلوم ذاب الارض واشرارها قد انكروه ان الذي ربيناه اراد ملقك دمي فلما ظهر الامرصاح في نفسه متمسكا بمفتريات لاذكرلها عبدالله مامير وايذكرك مولى الاسماء في هذا المقام ان قلمي ينوح بما ورد على من الذين كفروا يذكرون نقطة البيان ويفتون على مرسله ويقرؤن الآيات و يتكرونها الاانهم من اصحاب النار ياعباد الرحمن ادا جاء كم ناعق دعوم بنفسه متوكلين على الله. تاالله ان البيان مانول الالذكري ومايشر العبادالايظهووي أن كنتم في ريب أقوء و ١ أيات الله وما عندكم ثم انصفوايا اولى الابصار اتقواالرحمن والاتسفكوا دم الذي نصركم بجنود الوحى والالهام قد انكر ني من خلق لخدمتي قد اراد مفك دي من حفظة تحت جناح الفضل في سبين متواليات.هل ممكم من احد يجول قارس المعاني في مصمار الحكمة والبيان يا اهل الارض اسمعوا تائله هذ بداء سمع الحبيب في المعراج والكليم في الطور والروح حين صعوده الى الله قداتي المظلوم لنجاة العالم ولكن الامم قاموا عليه بظلم تغيرت به الافاق هذا هوالذي بشركم محمدرسول الله هذا هوالذي ذكرتموه في القرون والاعصار قد اهتز القوم شوقا للقائد. اي رب تعلم اني ما ردت الاحرية عبادك ومجانهم من سلاسل التقليد والاوهام. انا وصيناهم بالظهور الاعظم وبشرناهم بهذا اليوم العظيم فلما

ظهر اعرضوا عن الدي اتم بالحق ياملا البيان اذكر و اما انزله الوحمن في القرآن يوم يقوم الناس لرب العلمين ان الذي اتخذ تموه بانفسكم من دون الله كان يفر من مقام الى مقام يشهد به الانام ان تريدوا الايات انها احاطت الافاق ان تريدوا البينات انها ظهرت لاينكرها الاكل معند البهر ان يعذب الله احدا امن بهذا الظهور فباي حجة لايعذب الذين امنوا بـقطة البيان ومن قبله بمحمد وبابن مويم وبموسى الكليم الى ان يرجع الامرالي البديع الاول فاتقوا الله ولا تتبعوا الاصنام الذين كفروا بالشاهد والشهود ليس لاحد أن يتذل عند نفس حرم عليكم التقبيل والسجود والانطراح و الاتحتاء أن السجود يُتبغى لمن لايعرف ولايري والذي يري ليس لاحدان يسجدوه و الا رجع ويتوب الى الله قد ثبت بالبرهان ان السجدة لم تكن الالحضرة الغيب. من المعرصين من قال انه سرق الايات ونسبها الى الله ومنهم من قال انه نهى الناس عن المعروف ويل لك إيها الغافل الكذاب قد كتم رقداء خلف الاستاد وقلمي الاعلى يحول في مضمار الحكمة والعرفان. قد فتحنا باب النصح على وجوهكم اذ وجدناكم اشقى العباد. لما نشر الصبح لوائه واتى مكدم الطور قام العلماء على الاعراض منهم من كفره ومنهم من اعرض ومنهم من اعترض ومنهم من افتى عليه بظلم به فرقت عيون الابرار.

#### المنكر هو الكافر

كذنك سولت لهم انفسهم نشهد انهم من اصحاب النار- انا في اول الايام قمنا امام وجوه العالم وعن يميني رايات الايات وعن يساري اعلام البينات ودعونا الكل الى الله قد قام عليا الاحزاب باسياف

الاعتساف منهم من قال انه اقترى على الله ومنهم من انكر مانول من الله قل هذا نور به استصاء العالم ونار به احترقت افندة كل جاهل مردود ياملا البيان لا تكونوا ممن انكروا حجة الله لوتنكرونه فباى برهان ثبت ماعدكم فاتوابه ولا تعترضوا على الذى بامره بطق كل نبى وكلم كل رسول. واعلم ان كلام الله اجل من ان يكون مما تدركه الحواس لانه ليس بطبيعة و لا بجوهر قدكان مقدسا عن العناصر المعروفة. انه ظهرمن غير لفظ وصوت. لماهلت عيون اهل الشرق من صنائع اهل الغرب لذاها مواقى الانسان ليعلم ان اكثرها احلوا من حكماء القبل والقدماء اخذوا العلوم من الانبياء، ان ابيدقليس كان في زمن داود ،فيتاغورث في عهد سليمان و اخذا الحكمة منهما.

#### الحكمة القديمة

اما نذكرلك بناء يوم تكدم فيه احد من الانبياء فلما الفجرت يابيع الحكمة من الباس من اخذ هذا القول ووجد في زعمه المحلول ومنهم من قاز بالرحبق المختوم. ال الفلاسفة ماانكروا لله القديم ال يقراط اعترف بالله وسقرط اعتزل في الغار ومنع الباس عن عبادة الاوثان فاخذوه وقتلوه في السجن هوالذي اطبع على الطبيعة الموصوفة بالغلبة بالبها تشبه الروح الانساني قد اخرجها من الجسد الحيواني وعجز حكماء العصر عن ادراكه افلاطون تلميذ سقراط اقر بالله بعده ارسطوطائيس الذي ادرك القوة البخارية. ثم بليوس ابو الحكمة ماحب الطلسمات وانتشر منه من العلوم ما لا انتشرمن غيره قال في ماجاته انت الاله لااله غيرك. اننا ما قرانا كتب القوم وكلما اردنا ان

تذكر بيانات العلماء والحكماء يظهر ماظهر في العالم امام وجه وبك نذكر ثباً مورطس صع آلة تسمع على ستين ميلا انا نحب الحكماء اللين ظهر منهم ما انتفع به الناس و ايدناهم بامر من عبدنا انا كنا قادرين. اياكم ان تنكروا عبادي الحكماء الذين جعلهم مطالع اصمه الصانع انا نتبرء عن كل جاهل ظن بان الحكمة هوالتكلم بالهوى واعرض عن الله تفكر في بلاتي وسجني وغربتي وها ورد على وما يسسب الي الناس الاانهم في حجاب غليظ ينبغي لكل اسم امن بالله ان يعمل بما امر به في الكتاب الاقدس الذي من لدي الحق علام الغيوب قل ياملاً الارض ضعوا الاقوال وتمسكوابالاعمال كدلك يامركم الغني المتعال لوانتم تشعرون هذا يوم الذكرو الثناء هذايوم المكاشعة واللقاء ولكن الناس عنه معرضون. انا كنا مستويا على العرش دخنت ورقة نوراء لابسة ثيابا رقيعة بيضاء اصبحت كالبدر الطالع من افق السماء تعالى الله موجدها لم ترعين مثلها لماحلت الثام اشرقت السموات والارض.

#### ورقة بيضاء

هى تبسم وتميل كفصن البان ثم طافت من غير از دة تمشى والجلال يخدمها والجمال يهلل ورائها من بديع حسنها ودلالها واعتدال اركانها ثم وجدما الشعرات السوداء على طول عنقها البيضاء كان الليل والمهار اعتنقا في هذا المقر الابهى لما تفرسنا في وجهها وجدنا النقطة المستورة تحت حجاب الواحدية مشرقة من افق جيها كان بها قصلت الواح محبة الرحمن وحكت عن تلك النقطة نقطة اخرى فوق الديها الايمن و قام هيكل الله يمشى وتمشى ورائه سامعة منحركة من ايات ربها الايمن و قام هيكل الله يمشى وتحشى ورائه سامعة منحركة من ايات ربها

ثم اردادت سرورا الى ان انصعقت فلما افاقت تقربت وقالت نفسي الغداء سيحتك ياسر الغيب كانت تنظرالي شرق العرش كمن بات في سكر الى ان وضعت يدها حول عنق ربها وضمته اليها فلما تقربت تقربنا وجدنا منها مانزل لي الصحيفة المخزونة الحمراء من قلمي الاعلى ثم مالت براسها واتكأت بوجهها عنى اصبعيها كان الهلال اقترنت بالبسر التمام عند ذلك صاحت وقالت كل الوجود فداء لبلائك باسلطان الارض و السماء الام او دعت نفسك في معاينة عكاء اقصاء ممالكك الاخرى التي ماوقعت عليها عيون اهل الاسماء. عند ذلك تبسمنا وقد تصادف هذا اللكريوما فيه ولد مبشري الذي نطق بذكري واخبر الناس بسماء مشيتم وعزرتاه بيوم اخرى الذي فيه ظهر الغيب المكنون الذي به الحذ الاضطراب سكان ملكوت الاسماء وانصعق من في الارض والسماء الا من القذناه بسلطان من عندنا و أنا المقتدر على ماأشاء لاأله الا أنا العليم الحكيم

#### الثواب والعقاب

انا تربهم الق اليقين وهم يعرضون عنه يذكرهم قدم الوحى وهم الايتذكرون يتبعون الجهلاء ويسمونهم بالعلماء الا انهم الايفقهون. ان الذين الايميزون اليمين عن الشمال يدعون العلم وبه استكبروا على الحق علام الغيوب قل ومالك الابداع انتم همج رعاع تبرا منكم جوارحكم وانتم الاتشعرون. سوف يرى المشركون منواهم في البران والموحدون في ملكوت الله قد خرقت الاحجاب وظهر الوهاب بسلطان الاتمنعه جنود العالم والاضوضاء الامم ينطق في كل حين الملك الله. ان الذي اقبل الى

مطلع الايات انه اقبل الى الله ياقوم لاينفعكم اليوم شئ الا ان تتوبوا و ارجعواالي الله انا نذكر الذين البلوا الي الله سوف يجعل الله كنزا لهم اذا تشرفت بلوح الله اقرئه بالليالي والايام انه يقربك الى المقام الرفيع يا اهل البهاء ثالله وبحتم في تجارتكم سوف ترون انفسكم لايسعه البيان ولا تحيطه اوصاف العارفين. اشكروا الله انه معكم في كل الاحوال و يؤيدكم على ماانتم عليه قد ظهرت الكلمة وتادت الساعة وتقول القيمة بشرى لكم يا ملاً الارض بهذا اليوم المبارك انتبهو من رقد الهوى قد اتي مالک الوري. اياكم ان تحجيكم زماجو اهل الفاق رين لسانك بالذكراته يذكرك في المقام الذي سمي بالسجن مرة واخرى بالمقام الكويم. كتاب نزل بالحق لمن توجه الى الافق الاعلى. قل ظهر ام الكتاب ينطق انه لااله الا انا قد خلقت الخلق لعرفاني قنما اظهرت نفسي كقرو او اعرضوا الامن شاء الله.قد النظر الكل ايام الوصال قاما اتى الغنى المتعال اعرضوا عنه كن على شان لاتحجيك احجاب العالم كذلك يعلمك من علم أدم الأسماء كلها ياأهل البهاء السمعوا لنداء من البقعة البوراء من لدي الله تمسكوا بحيل الوقاء هذه جنة لها انهار تجري في ظلال هذه السدرة التي ارتفعت بالحق نهر سيمي بالوفاء من شرب منه فاز بالاستقامة الكبري ويجد تفسه في مقام لاتمنعه الاممماء عن مالكها ولا المسمى عن صراط المستقيم انه ممن شهد له الرحمن في كتابه قال ولموله الحق لا يمنعه ذكر النبي عن اللي يقوله يخلق النبيين والمرسلين قد اجتمع العلماء على ضرنا لكن الله اخذهم بالعدل فلما رجعواالي مقرهم قام بعدهم من سمي بباقر يظلم بكت منه عيون الذين طافوا حول

العرش انا اركنا ثم تاخذه وفرجعه الى مقر يفر منه الجحيم نعيما لمن تزين بطراز الاستقامة في هذا الامر الخطير قد جوى الكوثو والسلسبيل وظهر السبيل بهذا الاسم الميهمن وكذلك اشرقت شمس الوحى من ربك لتوجه اليها بقلبك واشكر وكن من الحامدين.

#### السجن ونزوله تعالى

يا على اسمع النداء من سجتي الاعظم انه لااله الا هو تمسك بحبل الله ليحفظك عن الذين كفروا بيوم الدين كن مستقيما على حب الله لايمنعك نفاق كل شيطان رجيم أنه يلهم أولياته كما الهم في القرون الاولى تجنب عنه وتوكل على الله سراح الله ينادي بينكم ويقول اليّ اليّ يا شعبي وعبادي لعمري اظهرت نفسي لكم اتبعوا امري لاتعقبوا الذين كفروا بالله رب العلمين قيل هل نزلت الالواح قل اي وربي. من الناس من توجه الى الغيب الغراب اتقوا الله ولا تعترضوا على الذين ظهرت به الحجة. شهد القيوم لهذا الظلوم انه لا اله لا هو قد فتح باب السماء وهوهذا الباب الذي بالاسم الاعظم على من في الملك والملوت. قد ظهر المنظر الاكبر ولكن الناس عبه معرضون والله عرض انه من اصحاب القبور سيحان اللى الهم عباده الاصفياء وعرفهم هذا اليوم الذي مسطورا أن اليوم يمشي وينطق ولكن القوم أكثرهم من العافلين أنه بنفسه ينادى العالم ويقول تاالله قد اتى مالك القدم الاسم الاعظم توجهوا ولا تكونن من الغافلين.



#### الهيكل

قد ظهرت الكمة العليا وبها هدرت الورقاء على السدرة المتي انه هو هو توجهوا اليه ان اللين اعرضوا عن الوجه اولنك في خسران عظيم انا اظهرنا الامانة على هيكل الانسان وانه يقول كل الفضل لمن تمسك بي ان الذين اعرضوا عني ليس لهم نصيب في الكتاب. اسمع ما قاله المشرك بالله بعد ما اويناه في ظل الشجرة وحفظناه بسلطاني المهيمن قد افتى بالظلم على الذين ينبغي له ان يخدمهم ثم قال ما لا قاله احد من المشركين مثله مثل الجبة الرقطاء تلدغ وتصيى. سيحان الذي تطق و انطق كل شي على انه لااله الا هو . قد انار افق العالم بشمس اسمى الاعظم لكن اكثرهم لايشعرون. كتاب انزله المظلوم في السجن الاعظم لمن امن ينالله انا نذكر من يذكرنا و سشر من اقبل الى الله. طوبي لمقبل اقبل الى الله ولقاصد قصد المقصود اذكان في سجنه الاعظم كذلك ذكرناك انزلنا لك انجذب منه العالم هنينا لم فاز بايامي و موينا المن شرب كوثر الحيوان من هذا القلم.

(طبع في مطبع الناصري في شهر محرم الحرام في يمبئي ٣ ١ ٣ ١ هجري)

#### ١٠. اقتباسات كماب البريد

مرزاص حب لکھتے ہیں کہ میراشجرة نسب ہے ہے۔ (۱) غلام انجہ (۲) قلام مرتضی (۳) عطا محر (۷) گل محمد (۵) فیش محمد (۲) محمد قائم (۵) محمد الله (۸) محمد ولاور (۹) الددین (۱۰) جعفر بیگ (۱۱) محمد بیگ (۲) عبدا به آن (۱۳) محمد سطان (۱۳) بادی بیگ ۔ میری آنوم مخل میرلاس ہے۔ میرے بزرگ (اپنی برادری کوتیجوڑ کر) سمرقند ہے و جاب قادیان میں آئے ہے۔ جو اہور سے بی سیل کے فاصد پر شال مشرق پر و تع ہے۔ جہب اس وقت یک جنگل تھا۔ جس کو آباد کرکے سدم پورنام رکھا۔ جو پہر گرصہ بعد اسلام پورقاضی ، جبی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر صرف قاضی ، جبی رہ گیا۔ پھر قادی پھر قادی پھر قادیان۔ اس ملاقد کا طول ساٹھ کوئل ہے۔ بیس را علاقد ، جبی کبارتا تھا کی کوئلدائل میں جبی بعن جینت سیشر سے پائی جاتی ہے ہو کہ اس ملک کے فائد ن سے تعلق رکھے سے جو کہی وجہ خاص سے بان کو سمرقد کچوڑ تا پڑا۔ سکھوں کے عبد ہیں میر ے وادا گل محمد کے باس بی کی گاؤں تھے۔ بیس میں کے متو از ممہوں سے بھی گاؤں ہا تھ سے کھل کے گر پر بھی ور ایاں بی بی کی گاؤں تھے۔ جو اب تک ان کے ور ایاں بی بی کی گاؤں ہا تھے۔ جو اب تک ان کے باس بی بی کی گاؤں ہا تھے۔ جو اب تک ان کے باس بی بیس۔ ور تقر بہایا پی سوآ دئی آپ کے دستر خوان پر کھی نا کھاتے تھے، ور ایک جی عت طل علیہ ور ایک جی عت طل بی بیس کے دستر خوان پر کھی نا کھاتے تھے، ور ایک جی عت اس وقت سے مکہ کہتے تھے کوئلد بیگاؤں اس وقت سے مکہ کہتے تھے کوئلد بیگاؤں اس وقت اسلام کی جائے بند تھے۔ لوگ کر اس مشہور تھے اور آ کمین حکومت سے بھی و خبر تھے۔

# كل محمد اورريا غيي

اوردھوت سے بنا بھی اور تی مال واسب باوٹ کرتی مساجدکومسارکردیا۔ جن بیل سے بہت بیا ایک مساجدکومسارکردیا۔ جن بیل سے بھی پر انہوں نے دہر مسا یہ بنار کھا ہے۔ اور ایک کیت خاندجد دیا۔ جس بیل پانٹج سوقر آن مجید تھے ور میر سے ہزرگوں کو کسی دوسری سلطنت بیل بھیج ویا جہاں میر سے داد کوز ہر دیا گیا۔ رنجیت تھے کے شخری عبد میں میر سے مسطنت بیل بھیج دیا جہاں میر سے داد کوز ہر دیا گیا۔ رنجیت تھی کے شخری عبد میں میر سے واد کوز ہر دیا گیا۔ رنجیت تھی کے شخری عبد میں میر سے وید خد مرات والیان والیان آئے والی بات کی گاؤں والیان سلے دور کیس سلم کیے گئے اور گورز جزل کے دریار میں ان کو کری ملتی تھی ۔ عرف ان کو کری ملتی تھی ۔ عرف ان کو کری ملتی تھی ۔ عرف ان کو کری ملتی کی دریار کی گور سوار میکن والی ان کو کری ملتی وعدہ دیا تو آپ کو حکومت کی طرف سے اعز از کی مشرف کی دور کی دور کی کا کا کر در مراس کر بھن سے اپنی کی ب '' تاریخ رئیسال '' میں کیا ہے دور کئی دفید خود ڈیٹی کمشنر ن کو گھر پر منے کی کر تا تھا۔

## بيداش

میری بیدائش ۱۹۳۸ یا در الای این ۱۹۳۸ یا در الدین مونی بیدائش ۱ تری زماند تا در الدین میری بیدائش ۱ تری زماند تا الدین میری بیدائش ۱ تری دافد میر سال الدین میری بیدائش سے بہتے ایک دفد میروستان کا سفر پیدل کیا تھا۔ گراب وہ تکی دور موہ تکی تھی۔ اور ٹال نے ان مصائب سے کوئی حصر نہیں ہیں تھا۔ گوئی کی طرح مجھے سرر کھنے کی بھی جیسٹر تھی۔ اور موروثی جا کداد خم موہ تکی تھی سیرے ساتھ موہ تکی تھی سیرے ساتھ کوئی کے مرفداندی لی نے چا کہ یک نیاسلسد شروع کرے بھی تا ہوہ باتی تیاں ہوہ ایک میرے ساتھ کرکی پیدا ہوکر مرکئے ۔ جس سے نابت ہو کہ مجھ میں انو جیت کا دوہ باتی تئیل رہے۔ ''ہرا ہیاں'' میں ایمام درج ہے کہ صبحان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زاد مجدگ و ینقطع میں ایمان درج کے بیک اور سے کرک دوں گا یہ ساتھ کہ اور می گئی سے کہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زاد مجدگ و ینقطع بادشہ و یہدا منگ ۔ اور یہ بھی بتارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا یہ ساتھ کہ بادشہ و تیرے کی و و بدا میک کہ اور می کی کرک دوں کی کرک دوں کا کہ ساتھ کے ۔ ''

## تعليم

## باپ کی ٹاراضکی

کر پیشورنی کے بیے دو ، بین کول جانا چہ جی گریش بیارتھ، ورکراہیت ہی تھی اس لئے ندج سکا تو یہ امر بھی نارانسگی کا باعث ہوا۔ گرتا ہم ٹیل نے پنے آپ کو تحصیل آواب کیلئے محوظہ مت کردیا تھ اور وہ بھی جیھے ہو بالواللہ بین جائے تھے۔ فریائے تھے کہ ٹیل صرف ترجم کے طور پر محتوجہ بدنیا کرنا چاہتا ہوں ورند جھے معلوم ہے گرچکی طرف اس کی توجہ ہے۔ بی ہے ہم آوا پی عمر ضائع کر رہے ہیں آپ کے زیر سایہ چند سال کراہت طبق کے ساتھ اگریزی میں رمت ٹیل بسر ہوئی۔ گھر چونکہ میری جدائی بیند نہتی اس نے بیس نے اوکری چھوڑ دی۔ گر جھے معموم ہوگیا کہ ملازم عون بددیانت اور نیر منتشرع ہوئے ہیں۔

رُولي في ميد يا في استادور من تنسير عداور من كتب مين موتا بيد أسي على عد

میہ و کی آ کر زمینداری مشاعل میں مصروف رہے۔ گرا کھ حصد قرآن وحدیث کے تدیراور
و کی آ کر زمینداری مشاعل میں مصروف رہے۔ گرا کھ حصد قرآن وحدیث کے تدیراور
تف سیر چی گرزا تا تقاوروہ کن بین زیر مطالعة آپ کوسنا تا بھی تفاآپ نے مقد مات میں ستر
(۵۰) بڑاروو ہے خری بھی کرڈ الے گرآخر نا کام رہے۔ میدموقع میری پاک تبدیلی کے
لئے بہت ذرین تفا کیونکہ آ کے خوم کا نقشہ مجھے بے کدورت رندگی کا مبتل دیتا تفا۔
یاوجود یکہ چندو میہ ت آپ کے قبضہ میں تھے، پنشن بھی آئی تھی ورسالا ندا نعام بھی مقررتی اگر جو کیکھ آپ نے تقام موکر بیشعر

عمر یکذشت و نماندست جزیاہے چند ہے کہ در یاد کے صُح کُنم شہے چند از در تواے کے ہر ہے کئے نیست امیدم کہ بردم ناامید بآب دیدۂ عشاق و ف کیائے کے حرادے ست کہ درخون تید بجے کے

## أيك ثوات

ایک دفعہ حضور ﷺ کو خواب میں دیکھ۔ متقبل کے سے دوڑے اور نذران چیش کیا تو، یک کھوٹا رو پر جیب سے نگلا۔ انکی تعبیر حب دنیا سے کیا کرتے تھے۔ ای غم پردا دا صاحب کا، یک شعر بھی پڑھ کرتے تھے جس کا ایک مصر مہ بھول ٹریا ہوں عاصب کا بیک شعر بھی پڑھ کرتے ہے جس کا ایک مصر مہ بھول ٹریا ہوں

مرے سے پہلے چے ، ہ آپ نے ایک ج مع مجدوسط ، بادی میں جو رکروائی اور وصیت کی کد مجد کے یک کوند میں میری قبر ہو۔ مجد تمس ہوگئی فرش ، تی تھ کد پیش سے چند روز ہ ہے، ررہ کر (جون ہے ۱۸۵۵ء) کوفوت ہوگئے۔ آپ کی محر ۸۰ یا ۸۵ سال تھی وراس وقت میری عرس این اس بنایا گیا کہ اس وقت الا ہور بیل تی جھے خواب بیل بنایا گیا کہ آپ کی موت قریب ہے۔ بیل قاویان آباتو دوسرے ون آپ فوت ہوگئے حال نکہ آرام بھی ہوگیا تھا۔ بھے کہا کہ گری بہت ہے آرام کرو بیل چو ہرہ بیل چو گیا۔ نوکر یاؤں وہائے نگا۔ تو خودگی بیل الب م ہوا۔ والسمة والمطارق ، ترجمہ دولتم ہے آ مان کی جو تف و قدر کا مبداء ہے آبال کی جو تف و قدر کا مبداء ہے آبال ہوئے والا ہے۔ بیضدا کی مبداء ہے آبال ہوئے والا ہے۔ بیضدا کی مبداء ہے آبال ہوئے والا ہے۔ بیضدا کی طرف سے تعزیمت تھی کہ دات کو تیم باپ م جواکہ طرف سے تعزیمت تھی کہ دات کو تیم باپ م جواکہ المیس الله بیکاف عبدہ اور یہ بہد اب کی نشان تھ جو گئید میں کھدا ہوا ، ب تک موجود ہے۔ میرے چاہئی تو مکا مہذو در سے بیس برس کے قریب جب والدصاحب نے وفات پائی تو مکا مہذو در سے بوت لگا۔ حال کہ نہ کوئی میں برس کے قریب جب والدصاحب نے وفات پائی تو مکا مہذو در سے بوت لگا۔ حال کہ نہ کوئی میں میں تیک موجود بوت لگا۔ حال کہ نہ کوئی ایا۔ میں ایک معرا وی نے بھے دوزہ رکھنے کوئی۔ تو ہیں نے نفی طور براس منت نبوی کو نہا یا۔ میں ایک معرا وی نے بھے دوزہ رکھنے کوئی۔ تو ہیں نے نفی طور براس منت نبوی کو نہا یا۔ مرا انہ شست میں میر آگی نا تا تو ان کوئیسوں بر آتھی مرکر ویتا۔ میں ایک میں میر آگی نا تا تو ان کوئیسوں بر آتھی مرکر ویتا۔

## عي مِره اورايندا كَي البياء ت

دوہ تین بفتہ بعد معدم ہوا کہ کم کھانے میں نطقہ ہے تو کھانا بالکل ہی کم کردیا کہ جس پر دو تین موہ تک کا بچہ بھی صبر نہیں کر سکتا اور مرکا شفات کھلے۔ نبید وہ اوریا وہ بھی سے دی ساتے۔ ایک دفعہ میں بیداری میں بڑج تن پاک کی زیارت ہوئی۔ بعض ستون سرخ و مبر دکنش اور دفعہ ایک دفعہ میں بیدا ہوئی ۔ بعض ستون سرخ و مبر دکنش وہ مکتان نظر آئے تھے۔ در حقیقت وہ کی نور میرے دل سے نظام تھ اور دوسرا نور خدا کی طرف سے نا رب ہوتا تھے۔ اور دونوں سے ایک ستون بیدا ہوج تا تھے۔ فاقد کشی سے ثابت ہوا کر رفید سے نا در بوتا تھے۔ اور دونوں سے ایک ستون بیدا ہوج تا تھے۔ فاقد کشی سے ثابت ہوا کہ رنسان جمعم بیندی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ میں جرایک کومشور و نیس ویتا کہ دہ میں کر سے کیونکہ بعض صوفی می ہد بوست وہ رخ کی دوجہ سے جنون ہوجا تے ہیں ایاس وی اور دوسری امراض میں جتل ہوجا تے ہیں۔ جو کمز ور دور غ ہواس کے سے اس قسم کے می ہدوں سے امراض میں جتل ہوجا تے ہیں۔ جو کمز ور دور غ ہواس کے سے اس قسم کے می ہدوں سے امراض میں جتل ہوجا تے ہیں۔ جو کمز ور دور غ ہواس کے سے اس قسم کے می ہدوں سے امراض میں جتل ہوجا ہے ہیں۔ جو کمز ور دور غ ہواس کے سے اس قسم کے می ہدوں سے میں جو اس میں جتل ہوجا ہے ہیں۔ جو کمز ور دور غ ہواس کے سے اس قسم کے میں دی اس میں جو کمن اس میں جو اس میں جو کمن اس میں جو کمن اس میں جو کمن اس میں جو کمن اس میں جو اس میں جو کمن کو دور دور غ ہواس کے سے اس قسم کی میں میں جو کمن کو دور دور غ ہواس کے سے اس قسم کی میں دور کے کان کو کھوں کو دور کو دور کی کو کھوں کے دور کان کھوں کو کو کھوں کے کہ کو کو کھوں کے کان کو کو کھوں کے کان کو کھوں کو کھوں کے کو کو کھوں کے کو کو کھوں کے کو کو کھوں کو کھوں کے کو کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھ

-476732

گر جوالی م کے ذراید ہواس کا کرنا ضروری ہے۔ روحانی تخی ابھی با آن تھی۔ جس نی تخی آ ٹھ تو ماہ تک لگا تاریک اب روحانی تخی کشی کی ہاری آئی۔ تو اپنی قوم کے مواویوں کی برزبانی ورکھیٹر ورموام کی دشن کی سے میدھسال گیا جو حضور بھی کے بعد کسی کوئیس ملا ۔ خدا کاشکر ہے کہ جھکودونوں جے ل گئے۔

#### الهام اورمسجيت

جب چودھویں صدی کا آغاز ہوا تو جھے انہام ہو کہتو س صدی کامجد دیے۔اور

ہوا کہ امام موجود کی تکفیر ہوگ۔ اب لوگ تین جسم کے ہوگئے۔ موفق ہی غی اور غیر جو نبدار
میر ہے موفق اگر چیتھوڑے ہیں ، گر غیر می لک تک پہنے گئے ہیں۔ ہی رے گروہ ہیں اکثر
خواص ہیں اور ذی خزت عہدہ دار ہیں۔ اکثر تعلیم یافتہ تا جر، تعلقہ دار، جا گیردار در غوثوں ،
قطعوں کی نسل ہفد ہماری جی عت کوفو تل ، حادث ترتی ویتا ہے۔ ہیں دیکھتا ہوں کہ خدا
چیا ہتا ہے کہ فیک ول ، چار ساطعی ، اولوالعزم ، سعاد تمند ہوگوں کو اس جی عت میں داخل
کرے۔ میسے میں کاوہ دعوی تھا کہ جس کے تمام منتظر سے 'گرقر آئین شریف میں میدوعدہ اجمالی لئے میں میں تو میں کے تمام کی اس کے تمام کی اس کے تمام کی اس کے تمام کی اس کے تمام کی بیابی ہوں کے تمام کی دور ہے تک ہوئی ہوا ہے گیا ہوں کہ بیابی تک کے علام نے تکھی ہے

# فيط اعوج كے تناقضات

زین بادشای جھ بیٹے۔ گریبودی نص صری بیش کرتے ہے اور بیسائی تاویل ہے گئی کہ معد فقت بیش کرتے ہے۔ پس جب یہودی جھوٹے ٹابت ہوے تو مولوی کیے ہے نکل سکتے ہیں۔ کینکہ سیجین بیل موجود ہے کہ اهامکم، اه کم آئی ایام وقت ہوگا۔ عمر بھی یک سوبیں (۱۲۰) برس کھی ہے۔ اور مانا ہے جس آپ فوت ہو جکے بیں۔ جس پر قرآن شہم سوبیں (۱۲۰) برس کھی ہے۔ اور مانا ہے جس آپ فوت ہو جکے بیں۔ جس پر قرآن شہم ہو ہی نظیر موجود ہا ور مولو ہوں کے مقیدہ کی نظیر موجود ہی نظیر موجود ہا ور مولو ہوں کے مقیدہ کی نظیر موجود بیش نگ آکر کہتے ہیں کہ ہم مدعی نبوت بی اور مجزات یا خانکہ کا انگار کردیا ہے صالہ لگ ہم حضور بھی کا کو خاتم اللہ بیا ور تمام عقائد ایسنت کے معدم جھزات ، ور ملائکہ کے قائل بیں۔ گرفر ق صرف تناہے کہ کا فائل بیں۔ گرفر ق صرف تناہے کہ کی افسار دول ہی جسمانی، نے ہیں۔ اور ہم صوفی می طرح روح نی نزول کو مرف تناہے کہ کی افسار دول کی خوال کو دری طور پر ٹابت کرتے ہیں۔

# وملك فمدافت

میری صدافت کی بیددیل ہے کہ اصادی ہے تابت ہوتا ہے کہ جو مجدومیس کیت کوفر وکرنے کے بنے فاہم ہوگا۔ اس کا نام حضود ﷺ نے بلی فاصدح عیسا کیت کے سے کوفر وکرنے کے بنے فاہم ہوگا۔ اس کا نام حضود ﷺ کے بلی فاصدح عیسا کیت کے اور چودہویں رکھا ہے مگر عوام نے وظو کہ کھا ہے کہ سے آسان سے نازل ہور جو دہویں صدی کے مر پرآ کے گا کیونکہ بیمکن نہیں کہ جو نبی اپنی طبعی عمر یا کرد رائعیم ہیں داخل ہو پکا ہو پکا ہے دوبارہ دارالا بتلاء میں کیوں آ ئے۔ کیدہ و نہوت جس پر مہرلگ بیکی ہے۔ وروہ کتاب جو خاتم فکت ہے۔ فروہ کتاب جو خاتم فکت ہے۔ فضیعت خمیت سے محروم رہ جائے گی؟ در حقیقت ستفارۃ یہ بتا نامقصود تھا کو ایک دفت میسائیت کا غلبہ ہوگا۔ جب عیس فی، شمان پرتی اورصیب پرتی ہیں کمال دجل کو آخر ہیف کی روے د جال ہوج کیں گے۔ تب ان کی اصداح کے سے آسانی کی تھی کہ اس پیشنگو کی ہیں اسرا کی سے نہیں ہوگا جو دلائل سے ان کی صدیب تو زے کا ۔ فد صدیب ہے کہ اس پیشنگو کی ہیں اسرا کی سے مراد نہیں ہوگا ہو

الكافية جددة

خیس اور قرآن شریف کہ جس کا ایک ایک افظافی ہے اپنی سبت و معاتب المنہ بین میں اس بات کی تقعد بی کرتا ہے کہ آپ پر جوت ختم ہو چک ہے چر کیو کر ممکن ہے کہ فیوت کے تقیقی معنول کی تعلیم است کی آپ کے بعد تشریف ماکیں۔ اور سے کہنا بہت بے حیائی ہے کہ آپ نیوت کے معامل ہو کہ آگیں گے۔

## وفات سي

الغرض قرآین وهدیث کی روے کوئی نبی حقیقی معنی نبوت کے روہے آپ کے بعد بیں آسکا۔امامکماورامکم نے اور بھی تصریح کروی ہے۔نوفیتنی نے موت ہی كافيصله كرديا ہے۔ بيبال ماضي كومضارع مانتا ہے جاہے كيونكد توفي اور فساري ولتر تنبي مقدم موخر ہیں تو جب نسا دنصا ری تشلیم ہے۔ تو وجود تو فی بھی تشعیم کرنا پڑیگا۔ان تصریحات كے بهوتے بوئے اجماع كاكون دعوى كرسكاہے؟ كرس زغرہ بي ورندوہ بخت ناوان ، سخت خیانت پیشداور دروغ او برے دهنرت ابو بحریثے جب محسوں کیا کرهنور ایکاکووفات کے بعدزنده تقوركي جارم بيا توقد خلت من قبله الرسل التاتار وياكه أي سارا فوت ہو گئے ہیں اور کوئی ٹبی زندہ نہیں ہے، ور کوئی منظریتہ ہوا۔ امام ما لک ،ابن حزم ، امام بخاری ،ابن تیمید ، بن قیم ،ابن عمر لی دورفر قدمعتز له سب وفات مین کے قائل میں ،تو اجماع کیے ہوا؟ در حقیقت بیال ز ، ند کے خیالات ہیں۔ جبکہ دین میں بزار بابد مات پیدا ہوگئے تھے اور میدوسط کا زمانہ تھا۔ جس کومنے اعوج کہا گیا ہے ۔ وراس زمانہ کے وگوں کولیسسو اھنی ولست منهم كها ب- اب لؤكور في حيت مين شيم كرف سے جا دهر آ قرآن شریف کی مخالفت کی ہے۔ اول یہ کہ وہ کہنا ہے کہ سے مرکعے اور یہ کہنے ہیں کہ زندہ ہیں۔ دوم وہ کہتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آ سمان میر زنده ہیں جا ۔ فکساز مین برتو تمام سامان مہیر ہیں ۔ کوئی شخص اتیس سو( ۹۰۰ ) سال تک زندہ

خہیں رہا۔ تو پھرآ سان پر کیسے اتنی دیرزندہ رہ سکتا ہے۔سوم وہ کہتا ہے کہانسان کا آ سان **ب**ر حِرْجِهَا خلاف عادة الله باور بيركينه ميل كه وقوع يذمر ب بيجارم ووكهما بكر كففور النبيين بن اوربيكت بن كرآف والمسح عقق ني إوراس كي نبوت عقق نبوت ہے۔ اگری نبوت کے ساتھ آئے وہ سے خاتم الد نبیاء کیے روسکتے ہیں؟ رضع جسمانی کی دیل قرآن وحدیث ہے نہیں لہ کیے 'بلکہ صرف نزوں کیساتھ اپنی طرف ہے آ سان کا غظ يزهه كه عوام كودهوك. بيتا بيل - كيونكه كي حديث مرفوع متصل بيل عن المسهماء كالفظ نہیں ہےاورجا ، فکدنز ول مسافر کے ہیے " تاہے ٔ نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ ریکھی کہتے ہیں کہ آ ہے کہاں سے مڑے ہیں۔ بیمرادنہیں ہوتا کہ" ہے کس آ سمان سے اترے ہیں۔اگر تَنَ مِ فَرَقُولِ كَي كَمَا بِينَ تَلْشُ كُرُونُو فَيْحِ حديث تَو كِيرُو صَعى حديث بكي اليي شرياؤ كه كمه حضرت میسی جسم عضری کے ساتھ آ سان پر گئے تھے۔ اور پھروا پس آ کیس کے۔اگر کوئی ک حدیث پیش آ ئے تو ہم بیل بر رروپیہ ناوان دے کتے ہیں۔ تو بر کرنا اوراین کر بیل جد دینا ا سکے علاوہ ہوگا۔ جس طرح جا ہیں سی کرلیں بہ معادہ لورح علماء غظ فزول ہے اس بدہیں گرفتار ہیں اور منتظر ہیں کدا یک دن آسان ہے فرشنوں کے درمیان ہو کرائریں مے جورن کو آ تان ہے اٹھا کرلا کی گے۔فرشتے تو ہر یک انسان کے ساتھ میں اور طامب عموں میر سابید التے میں گرمنے کو مامیں تو کس زلی صورت میں مامیں۔ قرآن شریف میں تو حملناهم في البحروالير كي روسي خدا برايك كو. ش في كمر اسيدكي وه كي كونظر آتا ہے۔ بیاستعارہ ہے دیوقوف فرقہ حامتا ہے کہ اس کو تیقی رنگ میں دیکھے ورمی لف عتراض کرنگیل ۔اگرا حادیث کا مقصد یہی تھ تو نزوں کی بجائے رجوع کا لفظ منامب تھ۔تو پھر نزول کا غفاصفور ﷺ کے حرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے۔ان کم فہم میں ایکو اور دسو کہ لگا ہوا ہے کہ مافتلوں میں تن اور صلب کی نفی ہے۔ اور رفع کا مقتضابیہ کرآ ہے آ سان میجسم عضری اٹھائے گئے جیر ۔ اور زین برحفاظت کے لئے خدا کے باس کوئی جگ نہتی۔

حضور ﷺ کوتو سانب بحری غار کانی ہوگئے۔ محر بہودیوں سے ضدا اید ڈرا کان سے عاجز موكر موائدة سمان كے تتا كے لئے كوئى جگہ تجويز شركي قرآن بيس تورفع المبي المسسماء كا ذكر بھی قبیل اور دفع الی الله برموس كوبوتا ہے بياوگ شان نزول كوبھی نبيل سوچتے كه يبودونصاري ميل صرف رفع روحاني كالجفكر اجار آيا ہاوراب بھى ہے كەموس كارفع الى الله ہوتا ہے اور مصعوب كارفع المي اطافتين ہوتا۔ اسليم سيح صعيب يريفنتي موت عصرا ہے۔نا ۔ اُل عیسائیوں نے بھی تین دن تک سے کھنتی تھہرایا ہے۔اب قرآن نے فیصد کرویا کہ رفع المی الله جواب سامائے مہود سے بو چیراو کدرفع جسمانی زیر بحث تھ کدرفع روص فی ۴ وہ پی کئیج منتھ کر بھا کئے اس وقت آئے گا جب ایلیو دوبار و دنیا میں آج کا ہوگا۔ تحمرا بیبیا شاترا اورخدائے بیبود کواہتد ء میں ڈال دیا اور این مریم نے کیچ ہونے کا دعوی کیا تو میہو نے کہا کہ اگر میر سے ہے تو تورات باطل ہے۔اس سے وہ آپ کے وہمن ہوگئے۔ اور آ ب کو کا فرطحد مرتد اور دجال کہا۔ تم معد ء کا فتو ک اب ے کفریر ہوگا ہے کی کیونکہ مین نے نزول کی تاویں کی کیزول ہے مرادوہ شخص ہے۔جوایلیو مکی خو، ورطبیعت کا ہولیتنی وہ تخص اب میوحنا ( یکی بن زکری ) ہے رنگر میبود نے آ ہے کو طور یعنی تصوص کو طاہر سے چھیرے وا ۔ کہا تگر مید تاویل خدا کومنظورتھی ۔بھش نے کہا کہ اگر مسیح سے نہیں تو ابو رالبی اسپر کیوں نازل ہوتے ہیں۔ پس اس خیال کے ؤور کرنے میں میہود ایول کے موبوی پیروفت اسی تدبیر میں رہے کہ سي طرح عوم كويه يقين دلا ما جائے كہ سي كا ذب اور معون ہے آخر مير موجا كه مرآ پ كو صليب مر كھيني ج ئة البت برايك مرظا بربوج ئ كاكه فيخف عنتي عدا ارفع الى الله ے محروم ہے کیونکہ تو رات میں عباف لکھا تھا کہ جو شخص صبیب پر تھینے جائے۔وہ عنتی ہے سو انہوں نے اپنی دانست میں اید ای کیا اور نصاری مجی کئے گئے کہ ، ب مصنوب ہو گئے ہیں۔ تکر اس بعث کود ورکر نے سکے سئے ان کو ہیں چھی کدان کوخدا کا بیٹیا بنادیا جس نے دتیا کی تما م معنتی اینے سر پر اٹھ کی اور معنتی موت ہے مرا کیونکہ وہ جرائم پیشہ اور قا مکوں کو

صیب کے ذریعہ ہے کی بلاک کیا کرتے تھے اور معون قرار دیتے تھے۔ عیس کیوں کو ہزا دعور کا کیونکہ معنت خد کے ال کمل کا نام ہے جوال وقت طبور ش آتا ہے کہ شان عمد ابھی ن جو کرخدا سے تعلقات قرار دے اور وہ خدا سے بیزار ہوج ہے اور یک ذرہ بھی خدا کی محبت اسکے دل میں درہ ای وجہ سے شیعا ن کا نام جین ہے ۔ گر آپ اس سے پاک تھے اور یہوویوں نے شرارت سے اور عیب کیول نے جہات سے آپ کو معون ٹھیرا ویا۔ کیونکہ لعنت رفع کی تھیف ہے۔ اسلے کی جہنم رسید ہوگئے ، ورعیس کیوں کے زو کے بھی تین روز تک آپ جہنم میں ہے۔ اسلے کہا کہ آپ تی ، وجیدا ور مقرب الی اللہ تھے۔ نے آپ کو معون کی تعنین مورز تک آپ جہنم میں رہے گرا موام نے کہا کہ آپ تی ، وجیدا ور مقرب الی اللہ تھے۔ نے آپ ووریس کی دوریس کی

## والقي مجسماني

اور یضروری تھ کہ ناصقوں اور شریروں کی تہست ہے، پکوبری کردیا جاتا اب ٹابت ہوا کہ رفع جسمانی کے نہونے ہے آ پکا گاذب ہوتایا ملحون ہوتا ٹابت نہیں ہوتا۔ اگر مقرب ان اللہ ہونے کے سے رفع جسمانی ضروری تھ تو ن ناوان سا ہ کو خور کی تھ تو ن ناوان سا ہ کو خور کی دو تیک مقرب ان اللہ ہونے کے سے رفع جسمانی شیس ہو ۔ پس رفع جس فی مزد کیک وہ تمام مقرب ان اللہ ہونے کے جن کا رفع جسمائی شیس ہو ۔ پس رفع جس فی صدق و کذب کا معیاری نہیں تو کیوں اس مقام پر بیافسول خوا ہ رہے تعلق جھاڑا کیا جاتا ہے۔ اگرتو رہ سے میں بوتا کہ چوش مصلوب ہوتو اس کور فع جس فی نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خوش مصلوب ہوتو اس کور فع جس فی نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خوش مصلوب ہوتو اس کور فع جس فی نہیں ہوتا تو ممکن تھا تھا ہے۔ اگرتو رہ سے بال کا ناجی اور نجی ہونا مشتیہ ہوجا تا تاقی ہو اور انہیا ہ سے وہ لا مما ٹھاتی ہے کہ جن سے ان کا ناجی اور نجی ہونا مشتیہ ہوجا تا تاقی ہے۔ گرر فع جسمانی المی المسطاء کونجات اور قرب المی اللہ ہے کوئی تھاتی نہیں ۔ بالان مولوی یہ بھی نہیں سوچنے کہ اگرتو رات کا یہ مطلب ہو کہ صیب پر مرنے وار رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچنے کہ اگرتو رات کا یہ مطلب ہو کہ صیب پر مرنے وار رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچنے کہ اگرتو رات کا یہ مطلب ہو کہ صیب پر مرنے وار رفع جسمانی مولوی یہ بھی نہیں سوچنے کہ اگرتو رات کا یہ مطلب ہو کہ صیب پر مرنے وار رفع جسمانی

ہے محروم ہوتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کیونکہ اس وقت ہاتی نبید ورفع جسمانی کے نہ موتے ہے تا بی تنہیں تشہر تے۔ پس رفع جسمانی کو تقرب الی اللہ سے کوئی تعمل تنہیں ہے تو قر" ن کواصل مقصد ہے پھیرنا اورشان نزول ہے لا بروا ہونا ورغود بخو درفع جسمانی مراو لینا کس قدر گر ہی ہے رہجی تو آتا ناہے کہ بلعم کا رفع خدائے کرنا جا دیگروہ زیین کی طرف جَمَكُ گیا گیا یہاں کہو گے کہ خدااس کور فع جسمانی کے ذریعیہ آسان پر بے جانا چاہتا تھا۔ سو ہرا یک یا در کھے اور بے ، یو، نی کی روہ ختیار شاکرے کیونکہ قرآن شریف میں ہرا یک جگہ رفع ہے مرادر فع رہ صافی ہے۔ نا دا ن علی ء کہتے ہیں کہ دوریس کورٹ جسمانی ہوا اور د فعداہ مكانا عليا كے سے ایک قصہ كھڑتے ہیں۔ حالائك يہال بھی رفع روحانی مراد ہے۔ كفار كارتع روصاني تبين بوتا ـ لا تفتح لهم ابواب السماء، فيها تحيون يستطى أيصل ہے کہ کوئی انسان آ سان پر زندگی بسرٹبیس کرسکتا خواہ عیسی ہو یا اور پس فیبھا تیمو تو ں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی قبریں زین بر ہوں گی۔ اور لازم آتا ہے کہ میں الطبخالا کی طرح وہ بھی کسی ونت آ سان ہے تازل ہو تنگے۔ جا۔ کا یک بیسی کی طرح ان کی قبر بھی موجود ہے کہا ج تا ہے کہ میسی دوبارہ رندہ ہو کرونیا میں آئیں گئے گور عقیدہ و بمسک المعی قضی علیها الموت کے فدف ہے کہ دوہارہ کو اُن شخص دنیا میں ڈیروٹیس موسکیا۔ نیکن کسی صدیث یا تول صحابہ سے اس عقیدہ کی ٹائمیز نبیں ہوتی۔ ہورے مخالفین جھوٹے عقیدہ میں مچنس کر گلے بڑا ڈھول ہے رہے ہیں۔ نیچر یوں ۔ جب سٹا کدد جال کا گدھ تین موگز لمب ہوگا، مردہ سے زندہ کرے گا، ہارش برسائے گا، ال حق قط میں بڑیں گے ورجینی آ سان ہے ابر ال کے قوصاف منکر ہو گئے، کیونکہ بیا گدھا کہی نہیں دیکھ گیا۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے ك كافر تو دم ميسوى سے مرج كيل مكر و جال ندمرے \_اور بيانجى نامكن ہے كہ خدا اسے یندوں کو سخت فتند میں رکھے عیسی ہے تو ایک چوہا بھی نہ بن سکا۔ پھر بھی اس کے ماننے والے چالیس کروڑ میں اور دج ب جب ضد کی کا ما مک ہوگا تو معلوم ہیں کو اسکے تا جدار کتنے کروؤ ہوں گے اور کیا وجہ ہے کہ ان کومعذور نہ سمجھ جے نہیر ہوں کا جن تھ کہ سے امور ہے شرورا انکار کر دیتے کیونکہ دنیا میں س کی ظیر نہیں ملتی اور آیت مسیحان دہی ہیں اس کی تکرزی ہے جو چھو ہے۔ یہ گناہ ہمار ہے میں ء کی گردن پر ہے کہ جنمول نے دجال کو خدائی جامہ پہنا دیا ہو ہے۔ یہ گناہ ہمار ہے میں تنظر ہورہ ہیں گرمیج اور صاف معنی کرتے تو وہ اس تو اتر ہی م تو اتر میں م تو اتر دی ہے بین گرمیج اور صاف معنی کرتے تو وہ اس تو اتر ہی م تو اتر دی ہے بین گرمیج اور صاف معنی کرتے تو وہ اس تو اتر ہے ہیں گرمیج دیا ہے۔

#### وجل ودحال

وجل كا معنى كندم قمائى اور جوفروشى اور وحوك دى كے پيشہ كو كمال تك يانا۔ ا حادیث ٹیل ہے کہ وہ خدائی وعوی کر ہے گا۔ اور ٹیوسند کا بھی مدعی ہوگا اور پیروٹول اوسا جمع نہیں ہوسکتے ۔ کیونکہ نی خدا کامقر ہوتا ہاورخدا کا کوئی ورخد نہیں ہے در حقیقت وجاب اس جماعت كامام ہے جوائے آپ كومتدين اورايين فاجركرتى ہے۔ اور في الواقع مك نہیں ہوتی تو وجل نبوت میں ئیوں میں موجود ہے چواصل انجیل کھوبیٹے ہیں اور طبع زاوتر اجم كوخداكا كلام بتاتے بيں اوروہ كلام كى چيش نبيس ريكے جسكى نسبت سے كي تو كيا وہی کہتا ہوں جوخدانے جھے کہا تھا۔ کیونکہ جعل سازی ہے اشہوں نے منصب نبوت کوایتے ہ تھ میں ہے۔ جوج ہے ہیں لکھ كرخد كى طرف منسوب كرديتے ہیں۔ ہى بيطريق مشا بہ نبوت ہے اور دجل او ہیت فد سفروں میں ہے کیونکدو وائی کلول ہے دیتو کہ دیتے ہیں کہان کوخد کی میں دخل ہےاوران کے نز دیک قدرت الہی بیا یم نے رکھنا کو کی چیز جہیں ہے۔ اس گروہ کے تابع خواص عیسائی ہیں جو بھیشداس دھن میں رہتے ہیں کہ یا رش کس طرح برسائی جاتی ہے اور بچید کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ گویا بدخدائی دعوی ہے ان ن کو جب نظام عالم میں پچھ کا میابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں تکیر پیدا ہوجہ تا ہے جو خاص صفت اللی ہے۔ پھر انا نبیت پیدا ہوجاتی ہےجسکوخد کی ہموی کہا بھتے ہیں۔ جب وہ کسی طوفان باوی یا آلی برقا در ہوتا ہے تو خدا کی مظمت سکے دل بیس گھٹ جاتی ہے اس کے نز دیک عل ومعلول کی ما مجھی کی وجدے خدا کا اقرار پیدا ہوا ہے وراس ناوانی کی وجدے بدیا تی خدے والح ہیں۔ جا ایک ریسب کچھ انسان خود کرسکتا ہے۔ یہی خدائی کا دعوی بوری میں پید جوا اور ہو کول نے بی<sup>عظمت</sup> و کی کران میں خدائی کا بیک حصد ثابت کردیا ہے۔ ایک ہترو کا قول ہے كه وك جب كذشيه من عز آت بي توخد كي لدرت بمان كلت بين - الكريزول نے وہ خدائی دکھن دی ہے کہ قدرت کے بروے کھول دیئے ہیں۔ بیاثر ٹوتھیم یافق میں بہت ے اگر کہا جائے کہ انگریز جہتے آم چے کرش م کو پھل لے سکتے ہیں تو ش یدان میں کو کی منكرند ہو۔ بہت تاو ن كہتے ہيں كما تكريزوں كے نزد يك كوئى بات تامكن نبيل قاعدہ ہے كہ چند تجرید کے بعد میا مذال حد تک پہنچا دیتے ہیں کدا گرفتوں سے سرمید وغیرہ کو کہ جائے کہ الحمرير ول ئے ايساه دہ تيار كيا ہے كەدرخت كے ساہنے ركاد يں تؤ دہ خود بخو داسكی طرف دوڑ آتا ہے تو وہ انکارٹیس کر سکتے محرجب حضور ﷺ مے تعلق درختوں کا چلنا بیان کیا جائے تو روایت کوموضوع ثابت کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ غرضیکد وجال کے دو جبڑے ي دونوب يادري اورفاد سفر مين -خواص فارسفروب سكمتابح مين ورعوم يادريوب سكم یقینا کی مجھ کہ یمی وج ں ہے وجال کی خدائی ہے یمی منشاءتی جوفا ہر ہوگیا خود دجل کے غظ بتار باہے کہ د جال میں حقیقی تیوں نہیں۔اور میاب فتنہ ہے کہ'' زآ وم تا ایندم'' اس کی نظیر نہیں ستی۔اس سے خدا کی عظمت سر دہوگئی۔ایمان خطرہ میں ریٹ گیا جھٹ پر پورامحیط ہو گیاا در جھٹ ير پکھ اثر جوں موجو بکی تے ہے۔ جو محيف قدرت كومط حد كرت وات بيل ال كوموقع ہے ك جھے مان میں ان کووہ مشکل ت چیش نہیں جووہ سروں کو میں ۔ کیونکہ وہ پہلے ہے جی سیح کوزن**دہ** خبیل بچھتے اور تو اسر سے انکار بھی نہیں کر سکتے ن کوضرور وانتا مزے گا کہ آئے والا سے اس امت بیس ہے ہوگا۔

#### ا ثبات مسحیت

ر ہا بیرموں کہ ہم کس طرح مسیح ہیں۔ سواس کا جواب میہ ہے کہ میرے ملک میرے وجوداورمیرے زبانہ میں تمام عدامت سے (قصب ملک جس میں اس کاظہور ہوتا ہے ، اسکی عدیة عالی اور حواوث رضی وساوی دورعلوم ومعا رف خاصه )سب موجود بین \_ \_ مصلحت رااین مریم مام من بنهور ده اند چوں مراحکم زیے قوم سی دادہ اند ایں دوشاہداز ہے تقسد کی من ستاوہ اند آسان بإردنشان الوقت ميكو بدزيس حضور ﷺ مثبل موی میں موی کے بعد بہوری بگڑے اورایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ لو مسيح آئے اور تمام، فقد فات منادیتے۔ جھیڑئے بری کوایک جگہ یانی بالیا۔ ای طرح ب پھروج ویٹ سے اختلاف میں پیش گئے ایک دوسرے کو کا فر کینے لگے لیما بلحقوا کے ہ تحت میچ کا تقلم ہو کر '' نا قرار یا پاسواس زہانہ میں یہود یوں کی طرت میک تھم کی ضرورت تھی تو خدائے بھے تھے ہوکے سوی کے بعد چود ہویں صدی میں پید، ہوئے۔ای طرح میں حضور ﷺ کے بعد چود ہویں صدی میں پیدا ہوا۔ خدانے میرا نام غلام حمد قادیونی رکا کر بتلواكد تيره سوسال يرتير اظهور بوكاريكسو الصليب ش اشاره عبدك بيسائي نديب زور ير مو گاو مى الى المشوق عن برب كروج ل كاظهور شرق بس موكاتو ضرور ب كدي بهي مشرق من ديدايت دوركر ف ك سن بيد بوروي ب مك سع شرق يرب اور حدیث وشق بھی مشرق کی طرف اش رہ کرتی ہے۔مہدی موعود کا ظیور قصبہ کدعہ یا کدیہ ہے جوقادیان کا محفف ب- بیفعظ بكا حاديث ش كديديمن كا ایك قصب بتايا كي بكايك بیصد بیٹ کا لفظ نہیں بلکس نے بعد میں شامل کردی ہے شامیر مہیے ہو گروب وہان بیاتصبہ موجود تبین ،ورنداس میں کے دعوی کیا ہے۔ مگر قادیا ن اور مدمی مبدویت دونوں موجود ہیں۔وجود مینے کی علت غائی اور ضرورت وجل دور کرنا تھا۔سو پیل نے عیسائی مذہب کے

اصول کا خاتر کر دیا ہے کہ مین کی طرف لعنتی موت منسوب نہیں ہوسکتی عقلند تبھھ چکے ہیں کہ سرصیب ہوگئی عیسائی تح میات بتارہی ہیں کہ ضرورصیبی مذہب کی بنیا وگر جائے گی۔ ور وه كرتانها يت خوتناك بركا\_يوجي برء من جوحه السعان و لايوجي برء من فوقه البوهان على في تابت كردياب كررفع جسماني بالكل جموث برست تك عير، يوركا عقیدہ تھا کہ کی قوت ہو کئے ہیں اوران کا رفع روحانی ہو چکا ہے تحرثبوت نہ دے سکے، سلنے یمبود یوں کے مقابلہ پر بیات بنائی کہ بسوع کوآ سان میرجائے وقت فد بآ دمی ہے ویکھا بِيَرِّمَ من مِ جِ نے سے اصل مطلب پھر بھی حل شہوا۔ کیونکد یہووی ہوں نہ کہتے تھے کہ صیبی موت ہے آ سیان برجسم نیٹن جا تا اور نہ ہیا کہ جوملعون نبیس ہوئے ان کا جسم آ سیان میر چلا جاتا ہے تو رات میں ہے کہ بعسف النفیلا کی بٹریوں جارسوبرس بعدموی مصر سے کندن کی طرف لے گئے تھے جس ہے ثابت ہوا کدانسا ن مرکز مٹی میں چھا جا تا ہے اور تم م انبیاء ف ک میں مجھے اگر ملحون کی مد مت میہ ہو کہ اس کا جسم آس ن پرنبیس اٹھایا جاتا تو معا ؤ امقدتمام انبیا وملعون ہول گے تو رات کی رو ہے چو تخص لکڑی پر ٹٹکا یا جائے وہ لعنتی ہے مگر لعنت کوچسم نے معنق نبیں ہے اور شاعدم حنت رفع جسمانی کے لئے ضروری ہے بہتر میبودی آ ب کواس مقدم سند بےنصیب ٹابت کرتے تھے جہاں اہر نیم اسر میک اور پیتقوب وغیر و کی روطیں گئی ہیں۔ تو اب رفع جسم، نی اور الو ہیت کا نظر یہ میرود یول کے اعتراض ہے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔معلوم ہوتا ہے کہ س زہانہ کے گذر نے کے بعد بید دوی کہ یسوع آسان مر جلا گیا ہے: ال غرض سے تھ کہ لعنت دور کی جائے اور ، سوفت میں نیوں کا بھی میں خیال تھا كه فقط روح ش في كل ہے۔ ووسرے زمانہ ميں بيرخيال بديرا جوا كمت كاجسم آن مهن مير جلا كيا ہے اور وہ خدا ہے حالا مکداصل مطلب مدینی کہ رفع روحانی سے لعنت دور کی جائے ور تورات کی روے وولعنت ہے دور ہوسکتا ہے کہ جس کا رفع روجانی ہوندر فع جسمانی۔ عیسائی جانتے ہیں کے میلیم موت ہے وہ اس الزام کے یتی آ گئے تھے۔ الكاوية جلدات

## ابدى لعنت سے رہائی

كمسيح بدى عنتى بيل -اس مريه عتراض جوتا تقد كه شيطان سيرت جوكر مسيح كا تعنتی ہوتا تنین دن تک کیوں محدود ہے؟ کیا تو رہت میں مصنوب کی بعنت تمین دن تک محد او ہے؟ اسکے رو ہے صیبی موت ہے روح جہنم میں جاتی ہے اور عیمائی بھی ماشتے ہیں کہ تین روز تک سیح جہنم میں رہے پھراس ملعون جسم کیسا تھ '' سمان ہر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لعنت کے دنوں کا پیلقاض ہوا گرا ہے کی روح جہنم میں جائے وراعنت سے باک ہونے کے دنوں كالبرتقاضا مواكرة بيكر روح يوك موكر خدوب جاسط توب ال تقاضا ك وبست تابت ہوتا ہے کہ آ ب کا رفع صرف روطانی فقار رفع جسم کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ و وصعیب ہے نایاک ہو چکاتی' کیونکہ جب جسم قبریش میااورصرف روٹ جہنم میں گئی تو سزا کے بعد ظعہ کی طرف (جوصرف روح ہے)جسم کیوں جمیا' ھا ، نکہ جہنم میں جسم کا جانا ضروری تھا کیونکہ جسم بھی معاذ اللہ آپ کے منتی ول کے ساتھ شریک تھا۔ اور اس لئے بھی کہ میسا ہوں کا جہنم ایک جسم نی آتش خاندہے۔اس سے ٹابت ہوا کر تیس نیول نے رفع جسم نی کے عقیدہ ہے گئی بیکے ضعیوں اور تناقضات کا اقرار کردیا ہے۔اصل ہات یہی ہے کدر فع روحانی ہو تکمر و قعیصیب کے بعدمدت دراز کے بعد ثابت ہوا کہ خدا کیطر ف رفع کو ہیت ثابت نہیں كرنا - بات يه ب كديم ويول في سناناشروع كي تف كدي عنى بوكي ساوريه وع كوزنده بھی گھیا تھا مگر ظام میبودیوں کے سامنے جانا بہتر نہ مجھتا تھا اس لئے عیسا نیوں نے یہ کہد کر بیجیا تھوڑا یا کے فلاں مرویا عورت کے سامنے آسان پر چلا گیا ہے مگریہ ہات بالکل جھوٹا منصوبہ پاکسی مراتی عورت کا وہم تھا۔ کیونکہ اگر ضد کا یہی اراد وہوتا تو دی بیس ایمبود یوں کے سهنة " - ان يرمع جسم الثعاما جاتاء نديه كه كوكي عورت مجهول النال يا كوكي ميساني و ميكمنا جش ير ہو گئے ماڑا تے۔عیسائی خورجھو نے میں کیونکہ روح جب جہنم میں گئے تھی تو وہی یا ک ہوکر

خدا کی طرف بھی گئی ہوگی ورنہ جسم کو کیا تعنق فل اور جم تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ سے کسی کسی وقت ملعون بھی ہوئے تھے ۔ تحقیق جدیدے دویا تمن ثابت ہیں۔ اول یہ کہ دفع جسمانی نہیں ہو کیونکہاس کی ضرورت نہ تھی۔ ورند ہی اس کا ثبوت ہے ہیں وہ قعیصیب کے بعد ۸۸ برس رفع روحانی ہو ہے جو قرآن سے ٹابت ہے۔ ملاء کی منتق ہے کے صبیب کے بعد رفع جسمانی مانتے ہیں۔حار تک۔۲ا برس عمر بھی مانتے ہیں اور جب انا جیل اور رومی تواریخ ہے تا بت ہے کہ صعیب کے وقت آ ہے کی تمر۳۳ سال تھی تو ۱۲۰ برس میں رفع جسمانی کیسے ہوا، حالا تکدید حدیث تھی اور اس کے روی ثقہ ہیں۔ ۲۰ ایرس کی حد لگا وینا بھی اس امر کی شہادت ہے کہ بعد میں موت واقع ہو چکل ہے۔ جب مصبوب ہونار فع رو حاتی کا ما فع تقا تو عیسا ئیوں کا پیاعذ رہیمود ہ ہوگا کہ بیٹن دن تک عنتی ہوئے کے بعد رفع جسمانی ہو گیا تھا کیونکیہ بیناممکن ہے کہ تورات کا تھم اورول کے سے ابدی ہواورمیج کے سے صرف تین ول کے ئے ہوتین دن کی شخصیص کوئی عیسا کی نہیں دیکھا سکتا۔ اور یہ بھی تعجب خیز ہے کہ فعد س نے رفع جسم فی دیکھا ہے۔ کاش بہودی بھی و کھے معتے اور تورات منجانب اللد ندر ہتی مگر سب تو يہود يو ب كا ہاتھ خودعيسا ئيوں ئے او بركر ديا ہے كيونك جنب مصدوب مانا تو تعنتي بدي بھي مان ب اور تین دن کی تحدید بھی قبیل دکھا سکتے 'اگریہ تحدید مان بھی بیل تو پھر بھی رہائی قبیل کیونکہ لعنت كاخفاطا بركرتا ب كدخداكى بيزارى اورشيطان خصعت بونا ديك لحدك لي بحى المسيح کے ہے تیج پر نہیں کر سکتے۔ گر لعنت نہیں بیزی تو یہ وع مصنوب بھی نہیں ہو ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یوٹس کی طرح تین دن قبریش رعدہ رجوں گا کیونکیہ یوٹس خود پھیل ہے یہیں بیس تنین دن زنده ربا تقام مکن نہیں کہ میہ مثال غلط نکلے جب یا ک ہوئے کوسرف روح جہنم میں گئی تھی تو نا پا کے جسم آ سان پر کیسے چیڑ ھاگیا؟ اور جہنم میں کیوں نہ گی کیا بیظلم نہیں کہ ہز ، بنظلننے روح جائے اور خدا کے باس جائے وجسم نا پاک بھی ساتھ ہوجائے ، حالہ نک ساکھ تیدہ ہے کہ جہتم جسم فی ہتھا ندہے۔جس میں گندھک کے بڑے بڑے پھر ہیں۔ تو وہ جسم کیوں مبیں وہاں گیا جس پرتم مردئیا کی لعنت بری تھی۔ اگر ہاپ نے صرف روح نی سز ، جم بز کی تھی اور سے تین دن تک محدود کیا تھ تو یہ رعایت مخلوق سے بھی کی ہوتی ۔ کیونکہ یہ ب انصافی جسب بیٹے کے نے جو نز ہوئی تو تخلوق کے نے بھی جو نز ہوئی چینے مفطیاں بیل جن پر طفا نے جھے اطلاع دی ہے۔ تا کہ بیل گراہوں کو مطلع کردوں ۔ میں نے صرف محقول طور بران کو مطلع تبیں کی ، بلکہ ساتھ سرتھ آسانی شان بھی دکھ نے ہیں۔ مسلمانوں کو مجھی منتہ کردیا ہے کہ جو فرضی دچال کے منتظر تھے۔جس کے مانے سے از سرنوشرک کی بنیاد بھی منتہ کردیا ہے کہ جو فرضی دچال کے منتظر تھے۔جس کے مانے سے از سرنوشرک کی بنیاد بھی منتہ کردیا ہے۔

## مين آب إور كيون مجدو بنا

خلاف نه ہوں اور آسانی نشانات تائم کریں میری مومد عث اختیاف حدید کی روایت ہے جو بخدری کے (صفحہ ۸۵ اور ۱۰۵۵) يرورج ہے۔ عالم كشف يل حضور الله في ترسيح موعود کوطواف کعبہ کرتے ویکھ کہ وہ گندم گون تھ۔ بال سیدھے تھے تی ناصری سمرخ رنگ تنے بال تنگھر پالے تنے ،اس ہے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ نے دوسی قر اردیئے ہیں اور بعض منا سہات کی وجہ ہے دونوں کو بین مریم بھی کہدویو ہے۔ نیز مسج موءو کے ساتھ سی وجول کا بھی ذکر کیا ہے ورسیج ناصری کیساتھ دیال کا ذکر نہیں ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم دو شخص میں۔اورا اُل شرم گندم گول نہیں ہوتے اورا الل جند ( آ دم ) گندم گوں ہوتے ہیں۔اس سے معنوم ہوا کہ سے موجود کا ظہور ہندیں ہوگا۔شام میں ندہوگا۔ تاریخ بیسائیت بھی شہر ہے کہ آ ہے سرخ رنگ تھ گئرم کوں نہ تھ مدیث من بحدد لها دینها بھی میری مصدق به(رو دابوداؤدومتدرک)مجدد کا فرش تف که نیب نیوب که شطرناک فتنه کو فروکرنے کے سے کسرصیب کرے اور احادیث کی روے وہی کی جوگا۔ اگر جینس و جور عام ہے محرسب کی اصل یہی ہے کہ ایک شان کے قوان نے سب کے گنا ہوں کی بازیرس ے کفایت کردی ہے۔ای وجہ سے نورب سب سے بنا در گرانا ہوں بی پھٹس ہوا ہے۔اور ان کی اس متعدی ہے، ری ہے اور اکنی محاورت ہے تمام تو میں بگڑ گئی میں کیونکہ بھی عقید وقم م آز دیوں کی جڑ ہے۔جس سے کی ایک بے بمان ہو گئے ہیں ورکی میک متل تی بن كر اندرونی طور برمر تد ہو چکے ہیں۔ س لئے خدائے جاہا کہ جس د جالت ہے انسان کوخدا بنایا ج تاہے اسکے میرد ہے کھول دے۔ اور چونکد پیرمصیبت س صدی میں کمال تک بہنچ کھی تھی۔ استے اس صدی کے مجدد کا کام کسرصلیب ٹھیرا، ورکسرصلیب کرنے وا بہت ہوا تفصیل مد ہے کہ بچ عقلیہ ، آبیات کا ویداور د عا ہے کسرصیب ہوگا۔ان تینوں میں خدائے وہ ، عیاری ط فت رکھی کہ کوئی مقا بلینیس کرسکتا۔ پس ای طرح ہے تو از کر تو حید کے دروازے کھوے ج کیں گے اور بیکام تدریجی ہوگا اسدم بھی تدریجی پھیلا ہے۔ بیسوں کے تم نے اب تک کمیں قدر کر صبیب کیا؟ توس کا جو ب بیہ ہے کہ ہم نے پاوریوں کا منہ بند کر ویا۔ بیشینگو کیاں پوری ہوئی سے اور قرس نی تعلیم نے جو میری طرف ہے ہوئی شانفین کا سر جھکا دیا۔ جدسہ فدا جیب ، ہوریس میرامضمون اعلی رہ۔ عیس نی اصول ایسے تو ڑے کہ بھی کسی کو میسر نہ آبار ہے۔ کا عدم نہیں کیا یہ ہم میسر نہ آبار کی گوئی ایسا اعتراض پیش کرے کہ جس کو ہم نے کا عدم نہیں کیا یہ ہم سے بیلے کی نے کا عدم نہیں کیا یہ ہم سے بیلے کی نے کا الفاظ آبار ہو۔

## میں مبدی کیسے ہوا؟

ظہور مہدی کا شقان بھی بھی ہے کہ س ہے پہلے زیمن ظلم وقب و سے میر ہوگی۔اور وہ عدل و انصاف سے برکرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ نسق و فجورز در میر ہے۔ تناوق برست شرک پھیلائے میں سرگرم ہیں۔ایمان سی آنان میردہ گیا ہے۔ پس بیوبی زیانہ ہے کہ جس میں ہرایک تشم کی بدکاری دورشرک جوظلم عظیم ہے کھیل رہا ہے درروش بیپٹانی اوراو کچی ناک ہیں عدوہ خدہری ملامت کے ایک باطنی حقیقت بھی اس ہیں مضمر ہے کہ ناک کی بردائی کبریائی ظاہر کرتی ہے اور روشن پیشانی نورصدافت ہے۔ گرچید دنوں عدمتیں بندگان خدا یں ہوتی ہیں۔ گرمہدی موعود میں قوت ہے موجود ہیں۔ نور بیش ٹی ووں کو جذب کر بگا' وك كبيس كے كديد جادو كر ہے۔ كبريائي سے شريروں كے سامنے تذكيل فبيل كرے كا المك شريراس كيرس من تذلل كريل كي ما مرس يملين البراهين على البهام درج جو چكاہم القبت عليك محبة مني نصوت بالرعب جوال علامت كريح الحريث ببرجيمين بيروونو بالمشين موجود بير - تيك ول كيمي آتے بين اور خالف ير رعب بيد لو كان اللدين عندالشويا كي مديث بحي ميري مويد ہے۔ جس ميں بتايا كيا ہے كه ميك إيها زمان آئے گا کہ اسوام ضعیف ہوگا تو آیک فاری الصل اسام کو پھرز مین پر، نے گا اور وہی مہدی

موجود ہے۔ اور لامهدی الا عیسنی نے تناویا کہ وہ سے موجود بھی سے نتیجہ ہوا کہ وہ ف بی انسس ایمان قوی کرے گا۔ عقا مُد کی تھیج کر **پک**ا۔ حقائق قر آنی سمجھائیگا۔ ہتھی رنبیں اٹھا کھے گاندلڑ ائی لڑے گا۔ بلہ بچے ما وراور براہان عظیمہ سے غیر ملتق کو ہلاک کر سے گا۔ وراس كا خربية سى في جوكاندزين يسوشكر كروكهم في بيذه نه يايد ب-" براهين ص ٢٣١" ميس ے كه لوكان الايمان بالثريا لناله انارالله برهانه انا فتحنالك فتحا مبينا. فتح الولى فتح قربناه تجيا اشجع الناس يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك اني رافعك الي. القيت عليك محبة مني. خذوا التوحيد يا ابناء قارس. بشر اللين المتوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. اتل عليهم ما اوحي اليك من ربك. لاتصعر لخنق الله. ولا تسام من الناس اصحاب الصفة ما اصحاب الصفة. ترى اعينهم تفيض من الدمع. يصلون عليك ربنا أثنا سمعنا مناديا يبادي للايمان و داعيا الى الله وسراجا منيرا. املوا ہم تھے دیں گے وں کی گئے۔ ہم نے اے ر زوار اور مقرب بنایا ہے، وہ سب سے زیادہ بہاور ہے، گرایمان تر مایر ہوتا تووہ وہ سے اے تا خداا کی بربان کوروش کر بگا۔اے احمد رحمت تیرے لیوں پر جاری ہے ، میں تجھے اپنی طرف اٹ وُں گا اور اپنی محبت تجھہ مر ڈ الوں گا ( اور اوگ تجھ ہے محبت کریکھے ) فارس کے میٹو! تو حید پکڑہ۔ان کوخو تخبری دے جو تجھ پریں ن لائے ہیں کہ وہ صادق تھیر گئے ہیں اور ان کا صدق قدم صادق ٹابت ہوا تو مير ان كوالهام منا. ورمخلوق سے مندمت پھير ملا قات سے مول مت ہو( وووثت آتا ہے کہ وگ فوج درفوج آئینگے ) یک دہ گروہ ہوں گے۔ جواصحاب صفہ ہوں گے جو حاضر ر میں گےان کی شان بزی ہے تو و کھے گا کہ، کثر ول کے آ نسو جاری ہیں۔ اور پھھ پر دروو بھیجیں گے ( بیٹی معارف میں گے۔نثان دیکھیں گے ورانشراح صدر کی حالت ان مر

عالب ہوگی تو فرط محبت ہے تھے ہر درود بھیجیں گے اور دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ ) ہے الله بم نے سا ہے جو بھان کی من دی کرتا ہے۔ خدا کی طرف بارتا ہے اور وہ چراغ روشن ہے۔ لکھ دے میرا کام ایمان کی منادی ہے کہ تازہ ہو کیونک س وقت وہ کمزور ہوگیا ہوگا تو نہ بت رہیں گے اور دصیب سبجودارداول سے ن کی عظمت اٹھ جائے گے۔وہ جنگ نبیل کر بیگا بلکہ دلائل ہے اسر م کی طرف او نے گا وہ ہی منکر ہوں گئے کہ جن کے دل سنج میں خدا ایک ہو چلائے گا۔ اور روجا نیت نازل کریگا۔ جومخلف مما لک میں پھیل جا ٹیگی۔ جن بذا بب براس کی توجہ ہو گا۔ ان کوٹیں ڈانے گا۔ دس کوئن کی طرف پھیر بھاکسی الل مذہب کونقصہ ن میں پہنچا ٹیگا۔ فرمی کرے گا تو سمجھیل کے کہ جورے عقا کدھیجے نہیں ہیں۔ جب و کچھو کہ سے خدا سمجھنے کی طرف ول متوجہ میں۔ تو سیمجھاو کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بیر ہاتیں یور کی ہوں۔موسم بہار میں سوکھی لکڑی سے بے اور پھول اور پھل لطنے بیں اب بھی ایسانی بوگا۔ محبت البی میں وہی زیادہ ترقی کر یکھے جو باس رہیں کے وہ خدا کے بیارے ہیں۔ سیم عیسا ہوں کی طاقت کے زمانہ میں بیدا ہوگا۔ مال گاڑی ہوگی۔ شہری نکلیں گی۔ بہاڑ چیرے جا تئیں گے۔اونٹ بریکار ہوں گے۔( دیکھومٹ حمدہ یواب مہدی عیسی اور چہل حديث مرتبه جمراحس، جوابھي شائع ہوگي)فصوص الحكم پيل ابن عربي ئے مکھاہے كدوہ خاتم ا ولایت ہے اورتوام بیدا ہوگا اورچینی ہوگا۔ میرے ساتھ بھی ایک لڑکی بیدا ہوئی تھی اور الارے بزرگ عرفت ش جو چین سے تعتق رکھتا ہے رہتے تھے۔

### اشتبار برائے توجیمر کار

ڈکٹس صاحب ڈیٹے کمشنر شلع گور و سپیور دائر ہوا۔ مدالزام امرشر میں مجسٹر بیٹ کے سامنے نگایا کیا تھا۔ تکرڈیٹی کمشنرصا حب ممروح نے کیتا ن لیار چندڈ سٹر کٹ میرنٹنڈ نمٹ کودو ہار تفتیش پرلگایا تو معاملہ صاف ہوگیا۔ بیمقد مدیمیں ئیوں کی جماعت کی طرف سے تھا۔ ہم تاول سے د یا کرتے ہیں کہ خدا ایسے حکام کوخوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے حال چین مرجعی الزام قائم کئے تھے اور رہجی کہا کہ میرا وجود گورنمنٹ کے ہے مصرب حالا فکد رہجی جھوث ہے کیونکہ میرا والد غلام مرتفی سی وفاو رسر کارتف عدے علی بی سوار ورگھوڑے ابداو سرکار کے سئے ویتے تھے اور چیٹسیاں بھی حاصل کی تھیں۔ چنا تیجہ ولین صاحب نے ااجون ام ع کو بمقام انارکل لا بور بیس لکھ تھ کے مرکار انگریزی تمہارے احسانات قراموش ند كريه كي به دا برث صاحب بها در كمشنز لا بور في ٢٠ تتمبر ٨٥٨ و ولكها كه مد د بينجي اور آج تك تم فير قو ومركارر ب- فنانشل كمشنره حب نه ٩ جون ١٨٥١ وكفعه كدبهم كوتمهار ب و لدغد م مرتضی کی وفات ہے افسوں ہے ہم تہماری عزت بدستور قائم رکھیں سے ای طرخ کی اور بھی چھیں تھیں مگر تم ہوگئی ہیں۔ میرے والد کے بعد میرا بھائی مارم قادر خدمت گذارسر کارر ہا۔ تموں کی لڑ ٹی میں سرکار کی طرف ہے لڑا بھی تفایھا ٹی کی وفات کے بعد میں گوشہ نشین تھا۔ تا ہم سرکار کی امداد اور تائید میں ستر ہ(∠ا) بری ہے ای<sub>ن</sub> قلم ہے کام لیتا ہوں۔ جنتنی کر بیں لکھی ہیں۔ ن بیں سرکار کی اطاعت کی ترغیب دی۔ ورجہا دکی مما**نعت** کی۔ بزر رہا روید مصرف کر کے ممالعت جباد میں عربی فاری کتابیں غیرمما نگ بیل جیجیں تاككس وقت ان كا تربيد عودكي ميري تظير خالف پيش كرسكتے بيل وا الكائيل بير بيل (١) برامین احمد بیرعة المطبوع المماء دف سے ب تک بیناء ؟ مف سے وال تک (٢) آ رید دهرم در باره توسیج د فعه ۲۹۸\_۲۲ تتمبر ۱۸۹۵ یش ۵۷ \_۲۴ وش ۳۱ و ص۳ ک ۴ بیز ۳۰ ) خط درباره توسيخ دفعه ۲۹۸ ۲۱ ر كتوبر ۸۹۵ مى ا\_۸ (٣) " ئينه كمالات، سلام فرورى

<u> ۱۸۹۳ء تن کا ۲۰</u>۱۵ وس ۵۱۱ - ۵۲۵ (۵) ثور اکل ء <sup>ا</sup> استر چس ۲۳ ۱۵ و ۱۵ م ٣٩\_٨٥ (٢) شپردة القرآن ٢٢ ستمبر ١٨٩٣ء الف\_ع أركه) سر الخلافة الاسلامال عـ ٢٤ (٨) ترم كيدار العرص ٢٥ ـ ١٤ (٩) جدد البشر عاس ١٥٥م كي ١٨٩٠ ص۱۵۳ یه ۱۵۷ (۱۰) انجام آگتم جنور کردیم ویش ۲۸۳ س۱۸۸ (۱۱) سر. بچ منیرمنگ <u>۱۸۹۸ ا</u> ص ۱۲ (۱۲) محميل تبليغ ۱۲ جنوري ۱۸۸۹ عن ۴ و۲ (۳ ) بشتهار قابل وجد گورنمنث ۲۷ فروری ۸۹۹ه و ۱۴۴) اشتهار مفیرروم ۴۴ کی ۱۸۹۷ وس ۱۳ (۱۵) اشتهار جوبلی ۴۳ جون <u> ۱۸۹۸ ، (۱۲) . شتها رشکر ریر بو بل عرون ۸۹۷ ، (۱۷) اشتها ریز رگ ۲۵ جون ۸۹۸ اص</u> •ا ( ۱۸ ) . شتها رائائل توجه گورخمنث • اوتمبر ۱۸ <u>۹۸ ، ص ۱۷ ۱</u> (۱۹ ) ، شتها رسم منگی <u>۱۸ ۹۷ ، س</u> پس میں اس دوست ہوں اور طاعت سرکارمیر اصوب بیاورشرا کا بیعت میں داخل ہے بعض کہتے ہیں کہ بچکم سرکار پیشینگو ئیاں روک دی گئی ہیں۔ نہیں ۔ا جازے کیکر انڈاری پیشین گوئیوں برکوئی قانون عائد نبیں ہوسکا۔ جب تک مجسٹریٹ شعع اجازت نہ وے کوئی انذرى بيشيناً وكى ندكى جائے كى كو برجكد جوالي طور ير تخت افظ ميس فے استعال كئے ميس ور ندا بندائی تخی خالفین ہے شروع ہوئی ہے اور استاب امبریہ میں میں نے مخالفین کے تم م غظ جمع کر کے شام مثل کرد ہے ہیں اور جو لی تختی بھی اس لیے تھی کہ خاتفین تہذیب ہے کام میں۔ چنانچیکھر مءاندر کن ویانتد ورعی داندین یا دری ہے خوف تف تھر چونکہ جواب میں ذر بختی ہے کام دیں گیو اس لئے عام مسلمانوں کا جوش دیے گیا وربیطرز قابل تعریف نہیں۔ اس سے بداخد قی تھینتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ کسی بیشوائے قوم اور کتاب کی تو مین قانوناً ممنوع قرار دی جائے اور واقعات معلوم کئے بغیر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ درخواست تیار ہے کافی دستخط ہوج کیں تو پیش کردوں گا۔ ہے جو الز م ورجک آمیز بفظ ے فتنہ کا زہریں جج بویا ج تا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بی نے سخت افظ استعمال کیتے ہیں محروہ

بھی جوالی ،ور کمزور تھے ڈیٹ کشنرصاحب نے روک دیا ہے میں بخت لفظ استعمال نہ کروں گا اور اس تنکم میرکا ربندر ہوں گا اور اس اشتہا رکے ذرابعہ اپنے مریدوں کو تنکم ویتا ہوں کہ دفعہ چہار مُ شَرِا لَلا بیعت کے ، تخت سر کاراور بنی نوع کی کچی نیر خو ہی کرتے ہوئے اشتعال ہے مر بیز کریں ۔ خلاف ورزی کر نے وار جماعت سے خارج ہوگا۔ اور جھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہوری نصائح کا خلاصہ تین مرہیں۔اول عظمت البی اور یا ک زندگی ووم بن توع انس ن سے ہدروی اور بھدئی کرنا ہا کم اس کا ار دہ رکھن اسوم مرکا رکی تجی فیرخو ہی کرنا۔ مخالفین کونوٹس دیا جاتا ہے کہ ہتک آ میزافظ شائع نہ کریں ورنہ ہمارا فرض ہوگا کہ عدالت میں جارہ جوئی کریں۔ پخٹ کرئے والوں کا فرض ہے کہ بیہودہ اعتراض شدکریں بلکہ ہماری طرح حکیمہ نہ طرز اختیار کریں کہ اگر سے کوخد، کا اپنا میٹا بنا کر دنیا ہیں جھیجنا قدیم ہے تو اس ہے سلے کئی منے آئے ہوں کے اور مصنوب ہوئے ہوں کے۔ حادث ہے تو اس عادت کواس نے کیوں بدل دیا اور یہ کیے سی کیستے اوگول سے گناہوں کے بدلے لینتی تھیں ہے۔ ہور صول ہے کہ ہم کسی گذشتہ نبی کی توج ٹی تھیں کرتے کیونکہ مفتری کی عزت نہیں ہوتی کے متبولوں کی طرح بزار ہاتو ہیں ورافرادائی کو ہان لیس س کا دین جم جائے ور عمریاوے۔ تم م فاری پھینی ، ہندی ،عبرانی نبی حق تھے۔ ورجو ہا تیں خلاف حق مجیل گئی ہیں وہ سب الی تی ہیں۔ یہی اصل اختیار کرواور جو مخافین کی گا بیول پر صبر نہ کر سکے اس کو قانونی ہے رہ جونی کرنے کا ختیار ہے مگر بختی کا مقابلہ بھی ہے ساتھ کرکے مفسدہ برو زی نہ کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ محافین کی بدر ہانی کا تدارک کر ہے۔ بعض نا دالوں کا خیال ہے کہ میں نے فتراے البام کیا ہے مدخدا کا کام ہے کہ جب خدایر ایمان کم جوجاتا ہے توال وفت میرے جیساانیان پید کیا جاتا ہے ور کا کہت دکھ تا ہے تولوگ کہتے ہیں کہ پیغدا ہے۔خدا کاشکر ہے کہ اسنے ہم کوائی گورنمنٹ عطا کی (۲۰ تقبر ۱۸۹۶ءمرز خدم احمداز

قاديان)

# كتاب البربيركيون للصي

کتاب، سربید ۱۸۹۸ء اس سے مکھی گئی ہے کہ معلوم ہوجائے کہ خدا تق تی اپنے راستیاز وں کوئش طرح بہتان ہے ہے تاہے ورخدا کے نشانات خابر ہوتے ہیں۔ میچ کوہمی یمبود نے صلیب وارنے کی ٹھیرائی تھی گر پیلاطوس بیوی کی خوب سے ڈرا دومسیج کو بغیر مثری توڑنے کے تین دن کے اول ہی اتارابی ہتو تشمیر میں جا کرفوت ہوئے اور وہاں ان کی قبر موجود ہے۔جو بوز ہ صف لینی سے عملین کی قبر ہے مشہور ہے۔صیب کے بعد جس قبر میں ر کھا تھ وہ ایک بڑاوسیج کمر وتھا۔ تلن دن کے بعد وہاں سے کل کر کہا ہے گے اور جالیس رہ ز تک مرہم حوار بین کے ساتھ علاق کی جو بٹرار کماب میں مذکور ہے۔ آپ کوزخم لگے تو الہام کے ذرایعہ میدووا کیل معلوم ہو کیل تواس مرہم ہے معلوم ہو کہ آ ہے سیدبی موت ہے يَجُ كُنِيَ يَصِيرُونِ فِي مِن فِي اور رفع جسما في نبيد ہے۔ كيونكمياس كا جفكرُ اندافق هَا فَسَلُونُهُ مِس یمی اش رہ ہے کیج فیم عدد ء مرکبال تک غباوت جیمائی بمو گی ہے اور بد دت حدری ہے وہ نہیں سمجھتے کہ مُتُوَفِیْک اور وَافِعْک میں رفع جسمانی کاموقع بی کیا ہے؟ تورت میں ہے كرمصوب كارفع لى تتدنيس موتا يعني مرنے كے بحدر فع روحاني نبيس موتا تو خدانے بجاس استر وافعک الی السماء نبیس کہا کوتک ضراف روح جاتی ہے۔جسم نبیس ج تے تو فی کے بعد د لمع بھی بتارہا ہے کہ د فع بعد تو فی ہے نہ یہ کہ د فع قبل از موت ہے۔ قرآن شریف وہ اللتے ہیں کہ جنگی روحیں یمبود یوں کی ہیں ہم بغیر دلیل محکم کے ہیں بعرب سکتے تو فیتنی میں صارت بعد و فات ہے۔ موی کوجھی خدائے وثانوں ہے بچالیا۔ حضور ﷺ کو کھی بیجایا۔ غارثور تک سرغ پہنچ تو سراغرس نے کہ کہ آب اندر ہیں یا آسان مر چے دھ گئے ہیں۔ گر رؤ سائے مکہ نے کہا کہ اس بڈھے کی عقل ماری گئے۔ اس میر تو کیوٹر کا آشیاندہے اور ایک ورخت ہے کے حضور بھی گئا کی پیدائش سے بھی پہنے کا ہے اور بیس ہول کا فاریس ہول کا فاریس ہول کا افر جب جب تک ورخت نہ کئے اور آشیاند نہ ہے کوئی اندر تبیل جا سکتا۔ بید کروتر کی حضرت نوح کی کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کی کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کی کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کی کیوتر کی کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کی کیوتر کیوتر کیوتر کی کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کیوتر کی کیوتر کی کیوتر کیوتر

## كاروائي مقدمةل

المرات الكرات الكرات الكرات الكرات الكرات الكرات المستوال المستوا

میرو رہٹ دین وغیرہ کی ہناوٹ ہے۔محم<sup>حسی</sup>ن نے دوجھوٹ بوے کہ! ہے اور، سکے ہاپ کو كري ملتي تقى في خود حتك اور نيم مُل فق ،جو مُذْ يرحسين سے چند حديثين يراه أي فق جسك بم عیش معیدوں کے جمروں میں روٹیوں برگز ر کرتے ہیں۔اسکا باپ ایک رکیس کے باب مدازم تھا۔ ایک دفعہ بٹالہ کے میں صاحب رکیس نے روٹی پراسکوملازم رکھاتھا یا تخو اہ بر۔ ا یک دفعہ جارے یا س بھی آ یو تھ مگر ملازم نہ ہوسکا۔اور جمیشہ ارادت اورخوش، عقدادی ہے آ تا تف محرصین براهٔ راضی تشا یسے لفظ کہتا تھ کہ میں نہیں کہ سکتا۔ اسکی چینسیاں میرے پاس موجود ہیں جن میں نا گفتی حالات درج ہیں اسکا ہا ہے عدالت میں بہنچانا جے ہتا تھ مگر میں نے ،سکوا یکے قدموں پر گرادیا تھا ورنہ نا ہم می امرتسری وغیرہ اس کو برا دیجنتہ کرتے تھے تھر میں اس کواسکی مروہ دری ہے رو کہا تھ اتو اس کے باب داوا کری نشین ندی<u>تھ</u> ورندگر یافن صاحب اپنی کتاب میں ذکر کر تے۔ بہتر تھا کے گوائی دے کر چلا جا تا مگر ایسا ؤیل جوا کہ ی ہر یک آ دمی کی جا در مر بیٹھنے لگا تو اس نے بھی دنشا دیا کہ نیسائیوں کے جھو نے مقد مدیس گویتی دینے ، یو نظامیر گرچ در پلید ہوج نے گی۔عام خیال نھا کہ یہ کینہ لینے آیا ہے۔ ایک بيرمردت أه صحيح كركه كم وادى مشكل سے ايمان لے جا تھنگے خدائے جھے اس سے بي ميا۔ کیکھر ام کے مقدمہ میں میری تاش ہوئی تو میں بری ہوگیا۔اسکے متعلق کمشنرصاحب نے کہا کہ وہ مرزا کا دشمن ہے وہ مجھے عیسا نیوں کے ہاتھے میں پھنسائے کیا تھا۔شریف خود کری چھوڑ تے ہیں۔ تو ، لک مکان کری ویتا ہے۔ کیوں پینٹی ماری؟ بن ما نیکے موتی ملیس م<sup>ا</sup>نگیس ندہے بھیک ۔ اس نے بیان دیا کہ لیکھرام کا پر یکھی اس سے لیو چھٹا جا ہے کیونکہ اب م کا مدى بي مركيكهم ام نيسينگوئي ما تكي تقى تو خدائ ججھے البام كرديا تقد اور قاتل كا مامنييں بنایا تھ محمر حسین کو جائے تھ کہ ہندوؤں کے منہوں سے قاتل کا نام دریوفت کر لیتا یو گور تمنٹ کو توجہ دی تا کہ الب م کے ذیر بعیہ ہے جھے سے قاتل کا نام طلب کر تی گرمیں خدامیر

زور تین و ال مکنا کہ وہ ضرور جھے اسکا نام بتائے۔ خدائے قدیقوب البطی کو اپنے بیٹے کا حول بھی بتا یا تھا اور چ بیس برس روئے رہے ہتے ۔ جھے کی حلا ہوں تا کا مربی بیش بین کوئکہ بیشر بروں کا کام ہے بیس کی قدر جمافت ہے کہ بم نے مربی بیشی کہ میں جھوٹی پیشینگوئی کرتا کیونکہ بیشر بروں کا کام ہے بیس قدر جمافت ہے کہ بم نے مربی بیشینگوئی کرایا جاتا ہے۔ گویا گراسے قبل کر ہایا تھا کہ خدا قاتل مربیررہ سکتا تھا کہ ملابسال عما یفعل کا ما بک ہے مناصب بین مجبور کرتا تھا کہ خدا قاتل کا نام بتلے حالا کہ والا بیسال عما یفعل کا ما بک ہے مناصب بین کہ کہ کیا گر جمافت میں امتوں کر لیتی۔ اگر بیس چینینگوئی کا بہانہ ہے جب گور نمنٹ میر امتوں کر لیتی۔ اگر بیس چینینگوئی کا بہانہ ہے جب گور نمنٹ میر امتوں کر لیتی۔ اگر بیس چینینگویوں بیس جھوٹا لگاتا تو بیشک بیس بی قاتل ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ گور نمنٹ عاول ہے ورنہ بیطا کم جھوڑ تے۔ س کا بیقول درست ہے کہ ایک پیشینگوئی تب بیشینگوئی تب بیشی

## مبيثينكو ئيال

کدووسری تر میشینگوئیاں بھی پھی ہوں گر میری تر میشینگوئیاں بھی پھی ہوں گر میری تر میشینگوئیاں بھی ہیں۔
کیونکداحمد بیک اور آگھم کی پیشینگوئی سٹر وطاشی۔ اورلیکھر ام کی غیرمشر وط۔ احمد بیک کے ساسنے خوف کا کوئی نمونہ پیش ند تھا۔ سے ند ڈرا، ورمر گیا گراس کے عزیز ول نے نمونہ وکھیں اور فائدہ اٹھیں۔ اگر وہ ڈرجائے تب بھی پیشینگوئی ہیں مہدت ہوتی جیس کہ بولس النظیفیلا کی پیشینگوئی ہیں ہوا ہے۔ کیونکہ الا پیخلف الموعید الموعید وارد ہے الا پیخلف الموعید وارد ہے الا پیخلف الموعید وارد ہے الا پیخلف الموعید وارد نہیں ہوا۔ بعض دفعہ میرسشتہ ہ ہوتا ہے جیسا کہ سے کی بادش ہے مشتیر دبی اور بیا کا فردول جسمائی ند ہوا۔ موی الفیلیلا کی تبات دلائے میں شک بود۔ صدیبیش تا فیر ہوئی ہے۔ فردول جسمائی ند ہوا۔ موی الفیلیلا کی تبات دلائے میں شک بود۔ صدیبیش تا فیر ہوئی۔ محمد ضیمین جہا کا بھائی ہے جن پر سیسیشنگوئیاں مشتیر ہیں۔ وہ ایسا غظریں کہتا ہو پہلے انبیاء مسین جہا کا بھائی ہے۔ حال میں ایک میبودی نے اپنی کتاب میں یک فیرست دی ہے کہیں شیشینگوئیاں سے کی پوری نہیں ہو کیں۔ اور یہ کہاس کی تعیم تو دات کے خلاف ہے ایمی نہیں بیا تھیں خیس

آیا یہ غلط ہے کہ اپیا بیکی النظیمیٰ تھا۔ کیونکہ تب خدایوں نہ کہنا۔ کہ اپیے خود آنگا باکہ یوں کہنا کہ سے کہ سے فیلے آئے گا۔ اور صریح کو تھے کہ سے گا شان ہے۔ بیشینگویوں کے بیھے میں دفت ہوتی ہیں۔ مینکندوہ ہے جو دو مروں کی میں دفت ہوتی ہے کیونکہ میں استعادات غالب ہوتے ہیں۔ مینکندوہ ہے جو دو مروں کی تھیمت تبول کرے ۔ مسلمان مزول سے میں ظاہر مرزور و یے ہیں۔ جبکی نظیر نہ ہواس مجھوں تبدیل کرے ۔ مسلمان مزول سے میں ظاہر مرزور و یے ہیں۔ جبکی نظیر نہ ہواس مجھوں انٹرے رہا ہوا کہ کہ اور جبول کی کے ایمان جھوں ہے اور جبول کی اور جبوٹ کی اور جبوٹ کے المام ہوتے رہا ہوا گا ایمان سائے گئے ہوں کہ میں ہوگے و برا المام ہوتے رہا ہوا گا ہوں کہ میں خورو ہیں ، جمری فضل وین ، عبدالکر ہم سے لکوئی ، کم ل امدین رحمت اللہ وغیرہ انہوں نے چورت اور سرمت میں ہیں کے صداحت ، اغیر رقبل ، زوقت مدی کا طرح ہونا ، اور می دوخت اور سرمت میں ہیں میں کے صداحت ، اغیر رقبل ، زوقت مدی کا طرح ہونا ، اور می دوخت اور سرمت میں ہیں میں کے صداحت ، اغیر رقبل ، زوقت مدی کا طرح ہونا ، اور می دوخت اور سرمت میں ہیں میں کے صداحت ، اغیر رقبل ، زوقت مدی کی طرح ہونا ، اور می دوخت اور سرمت میں ہیں میں کے سراحت ، اغیر رقبل ، زوقت مدی کا طرح ہونا ، اور می دوخت اور سرمت میں ہیں میں کے سراحت ، اغیر رقبل ، زوقت مدی کی دوخت اللہ وی دوخت ، اور میں میں میں کی ذلت اور سرمت میں ہیں میں کے سراحت ، اغیر رقبل ، زوقت مدی کی دوخت اللہ وی دوخت ، اور میں میں میں کی ذلت اور سرمت میں ہیں میں کی دوخت کی دوخت کی میں تھوں۔

## مسيح كي شاجيت

دیکھواول بہودام یونے سے التینی کی کوشت کے دوم سے التینی کی کورٹ رکرایا تو عبدالحمید اور کی مرید نے جھے کرن رکرانے کی کوشش کی۔ دوم سے التینی کی کررٹ میرا مقدمہ بھی امرتسر سے گورد سپور شخل ہو۔ موم وکلس نے پااطوں کی طرح کید کہ بین اس کا کوئی گناہ شہیں دیکھا۔ چہادم رہ کی کے دن ایک چور تین والے لئے قید بوار ہے جم یہود ہوں کے مردار کا بن کی طرح محد میں نے جھ پر بناوت کا ازام لگایا۔ ششم وکلس نے بجھ یو کہ وہ جھ ایم مدکی خیر پہلے دی گئی تھی مقدمہ کی مازش دو وجہ سے بیان بدل دیا۔ دوم میں کی یا دری تو رکد سے مازش دو وجہ سے بان بدل دیا۔ دوم میں کہ یا دری تو رکد رک سے ایک اور گرے نے کہا تھ کہ عبدالحمید بہم جو رہ ہے ہی آیا تھ۔ روٹی نہ کی تو کلارک کے یوس چلا گیا۔ اگر میں مازش کے بیاس چلا گیا۔ اگر میں ناکام میں کہ بیات بیل ایک میں جاتا ہے گر محدسین اسکو بہتی سے جل تا تو سید ہو کل رک کے بیاس جاتا۔ گر محدسین اسکو بہتی سے جل تا کا میں ناکام میں ذشرے کے بیاس جاتا۔ گر محدسین اسکو بہتی سے جل تا کا میں ناکام

## وسائل ثلثة إطمينان قببي

ہم آلھ چکے ہیں کہ اطمین ان قلب کے تین طریق ہیں۔ کتاب اللی ، عقل دورفتان ان جوا کرتا ہے اصل وارث ان ان جوا کرتا ہے اصل وارث ان ان جوا کی ارتا ہے اصل وارث ان ان کے قدم پر کسی ایک کو بیدا کرتا ہے۔ تا کہ لوگ ایک من کا زور ہوجہ ہے ہیں او خدا تعالی ان کے قدم پر کسی ایک کو بیدا کرتا ہے۔ تا کہ لوگ ایک من تازہ کر لیس ۔ بد فیب ہیں جو بدایت نیس باتے ۔ (بیرو فی اور ، ندرو فی خد ) موبویوں کو وفات کتی از روئ قرآن و حدیث وکھائی گئی عقلی طور پر بھی شرم د ، فی کہ آسان ہے آئی تک کوئی نہیں تر بھران کو حدیث وکھائی گئی عقلی طور پر بھی شرم د ، فی کہ آسان ہے آئی تک کوئی نہیں تر بھران کو نظان بھی وکھائے گرتھ صب نہ چھوڑا۔ باور یوں کو بھی ان وسائل شرہ ہے فرم کیا گیا کہ پیل تعلیم سے ان کے جسمانی اور گئوتی خد کا پیٹنیس چان ۔ بہود یوں کوجو چود ہ (۳ ) سال ہے تعلیم انہیاء ہے باخبر ہے یہ معموم ہوا کہ ایک شخص خدائی کا دعوی کرتا ہے تو کہ کہ یہ دعوی مسلس تعلیم نہ انہیاء ہے باخبر ہے یہ میں عمل ہو در یہ کیے مکن تھ کہ انہیاء ہے آئی کہ کہ بود یوں کو اس جدید عقیدہ کا خیا ہے جائی ہے بردھ کردیس بطلان اور کیا سوکتی ہے کہ بہود یوں کو اس جدید عقیدہ کا خیا ہے جائی ہے بہا نہ جو ور یہ کیے مکن تھ کہ انہیاء ہے آئیس الکی بیدا نہ جو ور یہ کیے مکن تھ کہ انہیاء ہے آئیس الکی بیش ہوئیں۔ کو اس جدید عقیدہ کا خیا ہو جو خدید کے خلاف ہوئیں ۔ کہ بیدا نہ جو ور یہ کیے مکن تھ کہ انہیاء ہے آئیس الکی بیدیں ۔

الكاوسة جلدا

## مثليث تط

اس سے یا در ہیں کا میراستدلال در مت شہوا کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعلیم میں صراحت اور تفصیل ہوتی ہے اور چیشینگویوں میں استدارات اور مجاز بھی ہوتا ہے اس سے جب ان میں مخالفت پیرا ہوتو تعلیم کو مقدم سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس سے فاوہ و ستفاوہ مطلوب ہوتا ہے اس سے اسکے مقاصد کسی طرح مخفی ہیں روسکتے برخاوف پیشینگو یوں کے کہ ا کشر موشد گنامی میں پڑی روئی میں اس اینے میبودی سیچے ہیں اور ان کے معنی س لیے بھی متندین کہ وہ انہا و سے بیابی ہفتے آئے ہیں۔ شام بیں حضرت کی النظیمان کا یک فرقہ موجود ہے وہ مجھی عیسائیوں کے اس عقیدہ کے برخلاف ہے عقلا بھی جھوٹے ہیں کیونکمہ ان کے نزو بیک جہال منکیت کی آ واڈرٹیس بیٹی وہا تو حیدے سو بہوگا۔نشانوں کا ذریعہ بھی ان میں مفقود ہے کیونکہ ان کے زو یک مجزات کا سلسد بھی چھے رہ گیا ہے۔ مسیح النظيينات أركر چند، ي كيرول كوخد كى كانثان دكھائے اس كى خدائى مجھ من تهيں " تى اور نہ کوئی فلسفہ بتا تا ہے کہ اس شخص کوخدا کیوں نہ سمجھ جائے کہ جس کی دی ساری رہے منظور نہ ہوئی، ورجس کی روح تایا ک اور نا دان بھی ہے۔ زندہ ہے تق بنی جماعت کو مدودے کیونکلہ انسان بميشه خده شاى كاطالب جوتا برسوسي قديب خدا شناى كا ورواز و بندتيل كرتابه عیمائی فدہب تنوں و رائع سے فال ہے ندسلسل تعلیم ، ناعض کیو تک عظی امر بمیشہ قاعدہ کے ، تحت بوتا ہے تو کیا ہوع جیسے اور بھی خدا تھے یا ہوں گے؟ جواب ملاہے کہ میں عقی نشان بھی موجوانیس کیونکہ وہ تو خود بھیا رہ اور بخبر تھا دوسروں کی کیا ہے؟ اگر تمام نہ بہ کے زوائد اور محلوق بری کو دور کیا جائے تو صرف تو حید باتی رہ جاتی ہے۔ جو سلام کا بنیادی اصول ہے۔ تو عیمائیوں کے خلاف جارگواہ ہیں۔ اول مہودی جو تلن بزر ریرس سے مثلث کے خان ف ہیں۔ ووم یکی التقلیقالا کا فرقہ جو اس کو یکی التقلیقالا کا شرکرداورانسان ، تک ہے۔ موم عیسائیوں کا موصد فرقہ جس کا من ظر اہل سٹیٹ ہے۔ تیسری صدی ہیں قیصر روم کے سامنے ہواتھ ورغ الب رہاتھ اور قیصر روم نے بھی سٹیٹ ترک کروی تھی۔ چہارم حضور مختلی اور دیگر پڑاروں رستباز کو ہی دے رہے ہیں کہ سے صرف شان شے اور خدائے الب بچھے کھڑا کرویو ہے کہ شلیث کوتو ڑوں۔ ہماری جس خدا نما ہے دہر ہیہ بھی ہماری جسل الب بچھے کھڑا کرویو ہے کہ شلیث کوتو ڑوں۔ ہماری جس خدا نما ہے کہ کس طرح نشان میں خدا کا ، قراری میں سکتا ہے۔ میسائی میری صحبت سے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح نشان و دیکے جاتے ہیں۔ میسائیو! ور ما ندہ اورضعیف ، خلقت کو خدا نہ بناؤ۔ ان کا بیدووی بھی نماط ہے کہ تقدیل صرف میسائیو! ور ما ندہ اورضعیف ، خلقت کو خدا نہ بناؤ۔ ان کا بیدووی بھی نماط ہے کہ تقدیل صرف میسائیو اور میں بوتی ہے کیونک کی ایک ان میں قابل شرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ انجیل ایس بگاڑی کہ ہاتھی سے دائت کھائے کے اور دکھ نے کے اور سطی نچ کے ہے بیل ایسی بگاڑی کہ ہاتھی سے دائت کھائے کے اور دکھ نے کے اور سطی نچ کے کے بیل ایسی بگاڑی کہ ہاتھی سے دائت کھائے کے اور دکھ نے کے اور سطی نچ کے ہے کہ وہ مرا گال چیش نہیں کر ہے۔ بلکہ افتر اء سے جھی برجھوٹا مقد مدد کر کرویا ہے۔

# آتهم اوثتم كهانا

وارث وین بریمداس بخید ارجم اور پوسف خال نے جمونی تشمیل کی تا خال ہے جمونی تشمیل کی تھیں۔

آگھم کے مقدمہ بیل فلصے بھے کہ جموئی تشمیل کی تا جا کر جمیل ۔ آگھم ہے بھی تفاضا کیا گی تھا کو تشم کی کر کہد دے کہ بیل جمیل فرا۔ عدالت کے سواقتھ جا تو جمیل تو سے النظیم بھا تو جمیل تو سے النظیم بھا تو جمیل تا تی بھی ورن ہے۔

پووی نے بغیر عدالت آئے تھے کہ بول کی کی تھی ۔ فیز عدالت بیل جمیل تا تی بھی ورن ہے۔

ہم نے تشم برچار ہزاررو پروین وینا بھی منظور کیا اور الب م بہدے ہی ہو چکا تھا کہ اگروہ فرو کی ہے گا تو ہدا کہ سے کہ مسلم المحق کے اسکے افعال خود گواہی و سے دہ ہے کہ وہ آھی ہے ور گیا ہے۔

بر سے سے کہ سکم کیے کی سکما تھا۔ عیس فی بیتو سوچھ کہ س کا یہ کہنا کرس نہ جھوڑ ہے گئے۔

یندوقیں دکھ فی گئیں تکواروں سے تملہ ہوا تب تھے تھا کہ عدالت میں تشم کھا تا۔ اب م میں سے بندوقیں دکھ فی گئی تکواروں سے تملہ ہوا تب تھے تھا کہ عدالت میں تم کھی تا۔ اب م میں سے بھی تھا کہ عدالت میں تم کھی تا اراب م میں سے بھی تھا کہ عدالت میں تم کھی تا دا ہو م میں سے بھی داد کھی تھی کہ تا کہ بھی کہنا کر سے جھوڑ کے کہن ہو جد بلاک ہوگا۔ تو جد بلاک ہوگا۔ تو جو درے تا خری شہار سے جھواد کے بھی داد کھی تھی کہ تا کہ بھی کے کھی تھی کہ تا کہ بھی کہنا کہ دی بھی ہوں کے گئی تھی دو کہ بھی ہوں کھی تھی کہ تا کہ بھی کہ تا کہ بھی ہوں کے گا تو جد بلاک ہوگا۔ تو جو درے تا خری شہار سے جھواد کے بھی داد کھی تھی کہ تا کہ بھی کہ تا کہ بھی تھی کہ تا کہ بھی دانت میں تھی کہ تا کہ بھی تھی کہ تا کہ بھی تھی کہ تا کہ بھی دور کے تا کہ بھی تھی ہوں کے گا تو جد بلاک ہوگا۔ تو جو در سے تا خری شہار سے جھواد کے کھی تا کہ دور کھی کھی تا کہ بھی کہ بھی کہ تا کہ دور کھی کے گئی کے کہ تا کہ دور کے کہ بھی کہ دور کے کہ کی کھی تا کہ بھی کے گئی کے کہ کی کہ کے گئی کے کہ تا کہ دور کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کھی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ

الكاوسة جلدات

اندر مرگی۔ان کو میرشرم بھی آئی کہ کیکھر ام عید کے دوسرے روز مارا گیا جلسہ ندا ہب لا ہور میں انہوں نے ویچے بیا کہ ہماری تقریم ہوں رہی اورسوں منٹری گزٹ نے اس پرشہ دت دی ایک اور تدامت ان کو میہ ہے کہ ہم نے تر ویوعیس ئیت میں گئی کہ بیں تکھی میں جن سے ان کی کلی کھل گئی ہے ۔اس سے مجھے ٹو دفھر وفق کہ نگل آ کر میہ وگ جھے پر حمد کرویں گے۔ چنا نچہ میر مقدمہ بنایا گی اور میر ضروری فق کہ آ رہا اور ٹھر حسین بھی شامل ہوتا کہ ان کی ذات بھی ہوجا ہے۔

#### عيسائيت براعتراضات

پا در یول کو سلئے زیادہ جوش تی کہ انگومیر ے اعتر ضامت نے تنگ کردیا تھ ک

ا جو فخص ملعون ہو کر حدا کا دعمن ہوہ ہ کفارہ کیے بن سکتا ہے۔

٣ يوع بيائ و تواور بھي بيٹے ہو سکتے ہيں۔

٣ يېود کې مسل تعليم هيئة شليث کا نبوت قيس ملتابه

س کفارہ ہے گناہ کا وجود معدوم نہیں ہوا۔ اور گراس سے بدکاری جائز ہوگئی ہے تو شریعت نضول ہوگی۔

ال فرب کے بیچ ٹابت نہیں ہوتا جو اپنے پیٹ میں مردہ بچے رکھتا ہے گی جہ تاہے کہ سکتا ہے مگر اس فرب ہے بچھ ٹابت نہیں ہوتا جو اپنے پیٹ میں مردہ بچے رکھتا ہے گی جہ تاہے کہ سی نے مردے زندہ کے اور تقد اپن کے لئے مردے قبروں ہے نکل کر بیت المقدی میں داخل شہر ہوئے تھے۔ ایس ہی ہندہ کہتے ہیں کہ مہد یوکی ٹوں ہے گنگا بہ نکلی تھی۔ واسم چندر نے انگیوں پر پہاڑ تھ ہو تھا ، داخہ کرش نے ایک تیرے گی ادکھ وی ہدا الے تھے بید جہ خدا کی ہستی ظاہر نہیں کرتے۔ اور دہر بیت کا اثر باتی رہتا ہے۔ انس سم غارے ڈ مثا ہے ہوشاہ ہے۔ اور دہر بیت کا اثر باتی رہتا ہے۔ انس سم غارے ڈ مثا ہے ہوشاہ ہے۔ اور دہر بیت کا اثر باتی رہتا ہے۔ انس سم غارے ڈ مثا ہے ہو شاہر نہیں کر تا ہے تھی۔ اور کرش ہے اور اور کرش ہے۔ اور دہر بیت کا اثر باتی رہتا ہے۔ انس سم غارے شاہر کی ہیں ہے اور ہو اور کی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے توبیل ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دے خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی میں دی خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تیں میں دی خوف کرتا ہے گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی ہو کہ کی ہو گھر خدا ہے نہیں ڈ رتا جال تک تی ہے۔ انہ کی ہو کہ کہ کی ہو کہ کہ تھر نے انہ کی ہو کہ کی ہو کہ کر خدا ہے نہ کا ان ہو کہ کہ تا ہو کہ کی ہو کہ کہ کا ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی کر ان کی کر کی ہو کہ کی ہو کہ

تمرد ندندندگی میں اے موت آج تی ہے کسی کے کھانے ہے ہم سیز نہیں ہوتے اور کسی کی خدا شن کی ہے جمکونی کدہ تبیں ہوتا۔ وید ورانجیل، تناتو ٹابت کرتے ہیں کہ خدا ہوتا ج ہے۔ مگر بیٹا بت نہیں کر تے کہ بیٹی طور بروہ موجود بھی ہے۔جو شفس جلالی تخلیات کے بینے زندگی بسر کرتا ہے آگئ شیطنت مرجاتی ہے۔انجیل نے سوائے کفارہ کے کوئی خد شنای کاطریق نہیں ہنایا۔ جس سے پیوع نہ س وقت لعنت ہے سبکدوش ہے اور نہ آئندوکسی وقت کوئی نسل اس کوسبکدوش کرے گی۔ بیال ظلم ہے کہ ایک خبیث یسوع پر بیمان ہے آئے تو وہ یاک ہوج تا ہے۔ مسلسل لعنتوں ہے فارخ ہوکر بیوع کب اس سے ملے گا۔اصل تجات ویٹ و لی چیز سے بیاوگ بے خبر ہیں، کمی آسانی نورتن م تاریکی ل دور کرتا ہے اور نشانوں کیساتھ ف ہر ہوتا ہے۔اب جوخداشنای ہے محروم ہے وہ اے آئے تدہ بھی تیں ویکے سکا۔خدائے کی ہے کہ میں اپنے طالب کا دل اپنے نشانوں سے منور کروں گا یہاں تک کہ وہ خدا کو دیکھے گا۔ م کام ات شراہمی یہی یا تمیں میں نے تن ہیں۔ ہم ئے پیر فقیقت قر آن سے یائی ہے اور اس ک آ وازی ہے۔اس سے بصیرت کی راہ سے وروں کودعوت دیتے ہیں کہ ہم نے نور یابایا ظلمت دور ہو کی اب اٹسان بی خواہشات ہے۔ یہ باہر آجا تا ہے جبیں سانب اپنی لیجی ہے ٧ کہتے ہیں کہ انجیل پی تعلیم کی روے آسانی نشار ہے گرمی نے یوں کیوں نہیں کہاتھا کہ میرے بعد فارقلیط نقصات کا مدراک کریگا۔ نیز اس میں صرف عفو کا ذکر ہے جوکسی وقت مجرم کوسر چڑم ویتا ہے، نسان میں کی ایک قو تنمی میں سوائے عفو کے۔انجیل میں دوسری توئی کے متعلق کوئی تعلیم موجود نہیں جسمانی اعتدال فوردو نوش کے اعتدال میر قائم ہے۔ روحانی توی کا عندال ان کے معتدر، ستعمل مرقائم ہے۔ حسد ٹیک طریق پر ہوتو غبطہ ( رشك ) بن كرموجب فشيلت بورندخس مست ب-اس لئے عيس تيوں كواسيخ تو، تعن بنائے پڑے قرم ن کی روشنی میں انجیل مرجم پڑ گئی اس نے انجیل کور سانی نشان متا ماسخت

ن<sup>ندط</sup>ی ہے۔

ك ... كمنت مين كه خدا كے تين حصے قوم كبر، تے ميں أيك اقنوم نے كبر كدكوئي يا كدامن ان بدیدا ہوتواس ہے بھی میں ہوجہ ؤ۔ چنا تھے بیسوع کے سواکسی کو بیگناہ نہ مایا اس سے اس ے متحد ہوكر جس في صورت ميں جميشہ كے لئے آ كيا اور يبوع جسماني خدا بن كيا۔ دوس ہے اقنوم روح القدس نے کبوتری کی شکل اختیار کی ۔ اقنوم اول بیٹی باپ کا وجود یہوع اورروح لقدس كے سوا كي جيس ب يو حيد كافى نيقى جب تك كدفداانسانى راہ سے تو مدند ہوتا اور مرنے کے بعد بعنت اس برند برکل محرسوال بیہےکہ برایک یا کدامن ہے اگر اقتوم كاتعلق تحادى بوسكا يرتو ملك صدق سرام سے ياتعلق بيدا كيول ندمواجو ياك وامن تق اور مسیح سے بہیے ہو گذر تھا۔ بیوع کا انظار کیوں تھا؟ سکھم کی جہاعت کہتی ہے کہ اقنومی کیوتری جب نظر آئی تھی تو اس وقت میچ تنیں ( ۳۴) برس کے تھے اور ای وقت قنوم کا تعلق بھی ہو تو کیسا بیوع بہرتمیں سال یا کدامن مذاتا؟ شاید ای اشترہ کی وجہ ہے کی عیس ٹی نے بیسوع کی ابتدائی زندگی ٹبیس مکھی۔اور صالات کو قاتل و کرٹیس سمجھ اور پیر فیا ہرہے کہ خدا بھوک پیرس ،تو بدوموت ، و کھ در داور عجز و نا دانی ہے یا ک ہے، مگر بیوع ایساند تھ وہ خدا تھا توبير كيور كها كه ججھے تيامت كى خبرنہيں اور تجھے نيك ندكہو، ور كيوں اس كى دما قبول ندموني۔ ۸ ان کا پیمقیدہ بھی سیجے نہیں ہے کہ بہشت صرف روہ نی ہے جسم نی نہیں ہے ، کیونک روح بغیرجسم کے کوئی کامٹیس کرسکتی ہے جسم کا لیک حصہ خراب ہوجا تا ہے۔ تو خیال یا حافظہ کام نبیں کرسکتا۔ اس لیے جب راحت یا عذاب شعیم ہے تو ضرور ہے کہ جسم بھی ساتھ ہوورشادر ک ناممکن ہوگا۔ کو بیمکن ہے کہموت کے بعد کوئی دوسر جسم اس کول جو تا ہوگا۔ جيكے ذريعه، س كو يوراانكش ف، ر. حت، خوشى ، عذاب يامسرت حامل ہونكتى ہے۔ يوراتو عذاب بیل جسم اور روح دونوں کوشر یک سمجھتے ہیں تکریبشت کے لائق صرف روح سمجھی جاتی

ہے۔ کیا بیہ ہانصانی نہیں کرونی میں تؤروح اور جسم دونوں نیک و ہد کم کیں اور بہشت میں جسم محروام رہ جسٹ قبل جسم محروام رہ جائے قرآن شریف میں وجوہ یو منذ ناصوۃ وارو ہے۔ جس میں نضارت روحانی اور بصارت جسم نی دونوں کا ذکر ہے میں التظامین التظامین کے مشارۃ میں ذکر کی ہے۔ ا

ہے وری میچی مانتے ہیں کہ بہشت میں جسم ہوگا جوادر اک اور شعور رکھے گا۔ گریٹییں
 مانتے کداس کو مذات جسمانی بھی حاصل ہونگی۔ حار فکدوہ جسم یار ، حت میں ہوگا یا غیر
 راحت میں ۔ تو ہرصورت میں لذت جسمانی کا حصول شلیم کرنا پڑے گا۔

ا کہتے ہیں کہ عدل وعفوج تعین ہو سکتے گرینیں جائے کہ عدل بنی تو ح کے باتی تو ع کے الی تو ع کے الی تو ع کے لئے رحمت بن جو تا ہے خو لی کو آل مذکیا جائے تو قوم الزئر کرفنا ہوج نے گی اس نے خدا عادل اور دھیم دونوں صفات سے متصف ہے۔ یہ یہ نصاف یا رحم ہے کہ ہے گئاہ یہوع کو ساری دنیا کی لعنتوں کا تحمل بنایا جو تا ہے۔

۱۱ کفاروے گروک معانی تبیس ہوئی کیونکہ نجیل میں ہے کہ گرتیری آ ککھ گناہ کرتی ہے تو ہے نکال دے اور تجھے کا تار جنا بہتر ہوگا

۱۲ رحم وعدل میں تف وٹویں ہے کیونکہ عدل کا دار و مدار قانون اور عقل پر ہے۔ تو جب نب ان کوعقل دک گئی ہے تو اس سے برتا و بھی عدل کے ساتھ کیا جائے گا

۱۳ بیر کہنا بھی غلط ہے کہ جانوروں کی موت آ دم التقیق کے گناہ کے ہوئے ہوئے ہے گئاہ ہے کہ جائوروں کی موت آ دم التقیق کے گناہ ہے ہوں گے ہوئے ہوں گے بینے خرور گوشت کھ تا ہوگا تو جانور مرتے ہوں گے بیانی پینے بینے بینے بینے ہوں گے۔ یا یوں کہوکہ آ دم التقیق کے بینے بینے ہمی دنیا آ بادھی جسمیں جانور مرتے بھی تھے قوان صورتوں میں آ دم کا گناہ موت کا سبب کیسے ہوا؟

۱۳ انا جیس اس سے غیر معتبر ہیں کہ ان جس کھھا ہے کہ یہوع نے است کام کیے کہ اگروہ
لکھے جائے تو وہ کتا جیس دنیا ہیں نہ سکتیں۔ کیا خوب ہے کہ تین سال میں تو، سکے کام سٹ
گھٹر کا غذات میں نہ سٹ سکے۔ یہ بھی لکھ ہے کہ یہوع کو دنیا میں سرر کھنے کی جگہ نہ تھی۔
حالہ تکہ سکی بیٹی مال کا مکان موجود تھا۔ اور اس کے پاس رو پیہ بھی کافی جمع رہتا تھ اور یہود ا خزا فی مقرر تھا جو پچھ بچھ چرا بھی لیتا تھا۔ یہ فاہت کرنا مشکل ہے کہ اس نے خدا کی راہ میں کچھ دیا بھی تھا؟

ا یجموث ہے کہ کیمی گذاہوں میں لکھ ہے کہ مسلح التظمیم کا خاصری کہا ہے گا چھر کیک
 پیشینگوئی کے مطابق ناصرہ جمعی شاخ ہے اور عبر، نی میں اس کا معنی تروتازہ ہے۔

۱۱ ۔ بیرحوال بھی غدد ہے کہ سے کہا کہ بھی کہ اور میں نکھ ہے کہ پڑدی ہے محبت کر ور دشمن ہے نفر ہے کر۔

ا قرآن مجیداس انجیل کامصداق ہے جو سے النظیاہ پرنازل ہوئی تھی شاوہ انجیل جو
 حویہ یوں نے بعد میں تصنیف کرلی ہے۔ اوراصل خیل پیش نہیں کر سکتے۔

انجیل کی رو ہے برائی اپنے اندر، ٹر رکھتی ہے و نیکی بھی اپنے اندر، ٹر رکھتی ہوگ اس لئے کفارہ ہا طل ٹھیرا کیونکہ نداس ہے تر م شیاء صول ہوگئی ہیں اور ند، ن کا وجود معدوم ہوا۔
 مسئے الطّنیفیلا کوخسرہ لکا، تھا بھوک پیاس ہے تکلیف بھی ہوتی تھی اپنی والدہ ہے گوشت پوست بھی حاصل کیا تھ موکی اور بھین کی تکا یف بھی بدوئی ہوں گی تو ہے گزاہ کیسے ٹابت ہوا کیونکہ ان کا اصوں ہے کہ جسس ٹی تکلیف گناہ کا تھجہ ہے اس ہے بڑھ کر ملک طلب مدتی ہی زیادہ باک تھا تو بیضروری تھی کہ روح القدس کا تعلق اس ہے ہوتا سے الطّنظیالا اس ہے ہوتا سے الطّنظیالا اس ہے ہوتا سے الطّنظیالا اللہ ہوتا۔

۲۰ انکا اصول ہے کہ اصلی نجات گنا ہوں کوچھوڑ نے سے حاصل ہوتی ہے قر کفارہ کو

باعث نبیات کیوں سمجھ گ**ی**ا اصل مات سے ہے کہ خد سے تعلق بیدا ہونو ممیات ہوتی ہے اس مصيلان التطع تعلق بوتو عذرب بوتا بي "جناح "ميلان عن الحق كانام ب ور"جوم" قطع تعلق کانام ہےاور بے دونوں ان نی نعل ہیں ۔اس میں کسی کامصلوب ہونا یانہ ہونا ہاتھ اثر نهیل کرتا ۔ پاکٹن سکے بغیر نمچاسته کا مفت بین حاصل کرنا غدہ جوگا ورنہ کیا ضرورت تھی کہ سیج جو لیس روز روز ہو رکھتے۔ اس ہے تو میرمعلوم ہوتا ہے کہ ٹیکیاں برائیوں کا کفارہ ہیں زوال صحبت بیاری کا نام ہے ای طرح زوال نیکی برائی ہوتی ہے تو نیکی جب ایل جگهموجوو موجائة وال كاروال جاتار بكار تطلع على الافتده) عصوم موتا يكجبتم كا تعلق در سے ہے کیونکہ بدی دل ہے ہی اٹھتی ہے ورنہ نیک در کوتر نیج تک نہیں لگتی۔ جزاو مزا کاتعلق ان ن کے تعل مرمزت ہوتا ہے، جبیبا کہ تج یہ بتار ہا ہے اس سے اسلام نے کہا ہے کہ تو حید موجب جیات ہے، جو قرآن اور نبی آخر بڑیاں کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بیعقبیدہ کہ بدی کا جدمہ ضرور ملے گا غنط ہو گیا'' کیونکہ خدا اس آ دمی کی طرح شک دل نہیں ہے جو سینے نوکر کوس ضرور دیتا ہو یا اسکے عوش دوسرے کا گل گھونٹ دیتا ہوا اور در گذر كرنا ندعانيا ہو\_

الا توحید تین تتم ہے، عام کہ اللہ کے سواکسی کی عہدت نہ ہو خاص کہ غیر کوموڑ نہ سمجھا جائے خاص الخاص کہ غیر کوموڑ نہ سمجھا جائے خاص الخاص کہ نفسا شیت بھی ترک کی جائے تو رات جیں یہ تو حید تین ہتی ہی ترک کی جائے تو اطلاع کے مقابلہ شی وہاں کوئی آ ہے ہے۔ سیاسی سند اور اقتصادیات کو کہاں ذکر کیا ہے تو بھر کیوں کہتے ہیں کہتر آن کی ضرورت نہیں 'حال نکھ تو رات صرف بنی سرائیل کے لئے تھی اور آئی نازل ہو ہے۔

 ضروری ہے کہ صادق القوں ، سیجے الی فظ ، عمیق الفکر ، محقق یا عبنی شبردت رکھتا ہو گرہم ان کے غلاو خوالے لکھ چکے ہیں۔ یا تیں بھی ناممئن لکھی ہیں کہ مردے تھے ، مخلوق نے خداکے منہ پر تھو کا بھیں ہو یا ، ذکیل کیا ، وہ عاجز ہو ، ماں کے پیٹ ٹیل خون چیتارہا ، چیٹاب کے راستے سے باہر نظاء ، چر کچھ اٹسان بنا اور کچھ کیوٹر ، ورا پنے دونوں حسوں ٹیل تقشیم ہو کررہ گیا۔

۱۳ انا جیس تم مقوائے نبانی کی مر بی ہیں۔ صرف چند توائے نف ٹی کے متعلق لکھا ہے اور یول کہنا کہ تبدیل شرائع کو محوظ رکھ کر اس نے بیکھ تیں بتایا غاھ ہے کیونکہ قرآن شریف نے جب تفصیل احکام بتا ہے ہیں وہ س اجمائی طور پر تو، عد کلیے بھی لکھ دیے ہیں۔ جو جمیشہ کے سے کار آمد ہوتے ہیں چنانچے السن بالسن کے ساتھ جواء سیشة سیشة بھی لکھ دیا ہے تا کہ اس مجرم کو بھی سراوی جانے کہ جس کے مندیل و نت نہول۔

۲۴ ۔ یسوٹ کے بند کی جا۔ ت نہیں سفتے ہوں اوقا کہتا ہے کہ فرشتہ نے مریم ہے کہا تھا کہ بچہ کا نام یسوٹے رکھنا مگر مریم اور سنتے کا بھائی کیوں مشکر تقے دور سنتے ان سے کیوں بیزار تھا

۲۵ ۔ یو حنا لکھتا ہے کہ یہو گئے ہے کہ کہ زیکل چار برس میں تیار ہوئی اور یہودی کہتے ہیں کہا تھ برس میں تیار ہوئی تقی اور قرین تیاس بھی یک ہے۔ ۲۷ ۔ یو حنائے کہا ہے کہ سے کا نیا قوں ہے کہ آجاں میں محبت رکھوہ او فکہ احبار میں بہتوں ناکور تھے۔

 ج تا تو دوسر، کونسا طریق تق ؟ خصوصا جبکہ حضور نے میدیمی کیدد یا تف کہ جو شخص مجھ پر جموٹ باند سے اس کی سز آگ ہے تو اور بھی تصدیق ہوجاتی ہے گھر پیطریق نا جیس کونصیب نہیں ہوا۔

19 فیملر لکھتا ہے کہ جیل ہوجنا کے سوا باقی تین جعلی ہیں۔ ڈاڈویل لکھتا ہے کہ دوسری صدی کے وسط تک ن چی ر جیلوں کا نام ونشان ند تھا۔ سیمول لکھتا ہے کہ موجودہ عبدنامہ نیک بھی کے وسط تک ن چی ر جیلوں کا نام ونشان ند تھا۔ سیمول لکھتا ہے کہ موجودہ عبدنامہ نیک بھی کے بہانہ سے مکاری کے ساتھ وہ وسری صدی کے تریش لکھ گیا ہے الیکس پا وری انگلستان ہا باشدہ کھتا ن کا بیانی انجیل دوسری صدی بین ایسے آ دی نے کھی تھی جو کہنا ن کا بین دی ہے تھی جو کہنا ہے کہ می کی معطیاں اس میں موجود ہیں۔

۳۰ وہ قراری ہیں کہ فد جب کے روہے کوئی عیب ٹی سوسائٹ بیل تہیں رہ سکتا اور شہ حجارت کر سکتا ہے کیونکہ س میں کل کی فکر کرنے کی ممی ٹعت ہے اور شرفو ن میں داخل ہوسکتا ہے کیونکہ دخمن سے محبت کرنے کا حکم ہے اور شادی نہیں کرسکتا کیونکہ وہ بھی منع ہے۔ معدوم جواکہ اس کے احکام خفض القوم اور مختض الزون منے۔

الا "الوهيم" آله كرجم ب مراس ي تليث ابت بين بوتى كيونك المام اور

' وجال' واحدے معنی بی حت ہیں ، ورائو ھیم جن بہتی واحدے ورضدا کے موا قاضی اور فرشتہ کو بھی المو ھیم کئے ہیں۔ قاضع سال ۱۳۳۳ ہیں ہے کہ جب منوحاسون کے ہاپ نے خداوند کا ایک فرشتہ و یکھا ہے۔ خروج ۹ راا ہیں ہے کہ المو ھیم و یکھا ہے۔ خروج ۹ راا ہیں ہے کہ المو ھیم ہی بھی قاضی ہے اور ۱۷ ہے ہیں ہے کہ ہم موک ہیں نے تم کو فرعون کے سے المو ھیم بنایا ہے استفتاء وار ۱۷ سے کہ اس نے الوص کو چوڑ دیا جس نے اس کو بیدا کیا تھا۔ کی جگہ المو ھیم کی جگہ آیا ہے۔ یسعیا ۲ راس میں المو ھیم ہوا کہ اظہار صوفت کے بیدائش المو ھا۔ معلوم ہوا کہ اظہار صوفت کے بیج کا صیفہ و حد مراحداتی ہوسکتا ہے۔ بیدائش المو ھا۔ معلوم ہوا کہ اظہار صوفت کے بیج کا صیفہ و حد مراحداتی ہوسکتا ہے۔ بیدائش المو ھا۔ معلوم ہوا کہ اظہار مواقع کے بیا سافدرت کا ظہار مراو ہے۔ بیا سافدرت کا ظہار مراو ہے۔ بیا سافدرت کا ظہار مراو ہے۔ بیا سافدرت کو المحدود ہوئی ؟

 الكاوير بده

سامنے دینے ہاتھ یا وُل کاٹ دیتے ہیں۔ یا جَگن ناتھ کے بہیئے کے بیٹیے کچے جاتے ہیں۔ ۱۳۳۰ - ابن اللہ جب تین روز مر رہ تو وٹیا کا پنتظم کون تھا؟ ۱۳۴ - مجھ بیت کے اغاظے الوہیت ٹاہت نہیں ہوتی۔

#### البيامات محوييت

كيونك جيريجي اياليام موسة بيل كونو جيس سه ورمل تجه سه رين و آسان تیرے ساتھ ہیں جیس کرمیرے ساتھ ہیں، تو ہورے یائی میں ہے ہے، اور لوگ خشکی ہے میں آتو جھے ہے ہیں ہے جیسے کہ میری توحید ، تو جھے ہے اس مقد م اتنی دیس ہے کہ کسی کومعدوم نبیل ، خداعرش پرتیری تحریف کرتا ہے تواس سے نکل ، اس نے تمام دنیا ہے بتھ کو چنا ، تو میری درگاہ میں وجیہ ہے ، میں ئے اپنے لئے تھے کو پیند کیا ، تو جہاں کا نور ہے ، تیری شن بجیب ہے میں تھے پی طرف أشاؤں كا ،تيرے كروه كوتيامت تك بالب ركھوں كا الو بركت ديا كميا ، ضدائ تيري مجد كوزيا ده كي تو خدا كاوقار ب\_بس وه مجيم تركيبس كريكا، تو کلمنة رزل ہے پس تومٹا یانہیں جائے گاہ میں اُوچوں سمیت تیرے یا آؤ کا میرا ہوٹا ہوا، ل تجے ہے گا، میں تجے عزت دوں گااور تیری تفاطت کروں گا، یہ ہوگا یہ ہوگا ہیہ ہوگا کے ہوگا۔ پھر انتقاب ہوگا۔ تیرے پرمیرے کائل نعام ہیں۔ وگوں کو کہددے کے، گرتم خدے بیار كرتے ہوة آؤميرے يتھے جونا كه خدتم ہے بھى پيدركرے۔ ميرى سي كى يرخد كو مى ويتا ہے پھرتم کیوں ایمان نہیں لاتے۔ تو میری ہ تکھول کے سامنے ہے۔ بیں نے تیرا نام متوکل رکھا ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرے ہر درود بھیجتے ہیں۔ اگر چہ جا ہیں گے کہ اس تورکو بجھا کمیں مگرخد س ٹورکو جو اس کا اپنا ٹور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ ہم ایکے واٹوں پررھب واليس كه مارى فق آئ كراندكا كاروبارهم برختم بوكال دن كباجائ كا كركيانيات نه تھا؟ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ہے۔ جس طرف تیرامنہ ہے ال طرف خدا کا مند بھے ے بیت کرنا ریبا ہے جیس کر مجھ ہے۔ تیرا ہاتھ میر پاتھ ہے۔ نوگ دور وور سے تیرے ماں آئیں گے۔ خدا کی لفرت تیرے اوپر اڑے گی۔ تیرے ہے لوگ خدا ہے بہام یا کمیں گے اور تیری مرد کریں گے۔کوئی نہیں جو خدا کی پیشینگوئیوں کوٹال سکے۔اے احمہ ﷺ تیرےابوں پر رحمت جاری ہے۔ تیرا ذکر بلند ذکر کیا گیا ہے۔ خدا تیری ججت کوروش كريگا توبه ور ب أكريد ن تريام بهوتا تو تواس كوياليتا . خداكى رحمت كرفزات تيجه و ي کنے ہیں تیرے باب واد کاؤ کر منقطع ہوگا اور ابتداء تھے سے کرے گا۔ میں نے اراوہ کیا کہ ا پناجا نشین بناؤں تو میں نے آ وم لینی تھو کو پیدا کیا۔ آق آھن مینی فعد تیرے اندراتر ۔ خدا کچے ترک تبیل کر بگااور ندجیموڈ ہے گا۔ جب تک یا ک اور پبیدیش فرق ندکرے۔ بیس یک چھیے ہو خزانہ تھا۔ پس میں نے جاہا کہ پیجانا جاؤں۔ تو جھے میں ورمخلوق میں واسطہ ہے۔ میں نے ، پٹی روح بچھ میں پھونگی۔ تو مدود یا جائے گا۔ گریز کی جگہ کسی کوئیس رہے گی۔ تو حق کیس تھ نازں ہوا۔ تیرے س تھ نبیاء کی پیشینگویا پ پوری ہوئیں۔خدانے اینے فرسنا دوکو بھی تاک دیے وین کوقوت وے اور سب وینول مرای کو غالب کرے۔ اس کوخدائے قادیان کے قریب نازل کیا۔ حق کی ساتھ اور اور حق کے ستھ تارا گیا۔ اہتدا سے ایساجی مقررات م كر سے كارے يرت فدن تهيں نجات دينے كے لئے سے بيجہ ب میرے احمد تو میری مرا داورمیرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری پڑھ کی کا درخت اینے ہاتھ سے لگایا۔ میں تجھے وگوں کا مام بناؤں گا اور تیری مدد کروں گا۔ کیا یہ ٹوگ اس ہے تعجب کرتے ہیں کے خد عجب ہے چت ہے جے جات ہے ورایخ کاموں سے پوچی نیس جاتا۔خد کا س بہتیرے برہوگا۔ آسان بندہ ہوا تھ اورز مین بھی ہم نے دونوں کو کھوں دیا۔ توہ ہیسی ہے جس كاوفت ضائع نه جوگا تيرے جيسا موتى ف كغنبيں ہوسكتا۔ ہم مجھے يوگوں كے لئے نشان بنا کمیں گے بیامرابتدا ہے مقدرتھ ۔ تومیرے ساتھ ہے۔ تیر جید میرا بھید ہے داتو ڈنیا و سخرت میں وجید ومقرب ہے تیرے پر انعام خاص ہے۔ تمام دنیا پر تحقیم بزرگ ہے۔

بخ م کرونت و نیک رسید پائے محمد یاں برمن ر بنند تر محکم افاو۔ میں اپی جبکار وکھاا وَل گا۔
پنی قدرت نمائی ہے تجے اٹھ وَل گا۔ و نیا میں ایک نفریر آیا۔ و نیائے اس کو قبول نہ کی مگر خدا
اے قبول کریگا اور بڑے زور ور معموں ہے اس کی سی ٹی خا ہر کریگا س کیلئے وو مقام ہے
جہاں مضان اپنے قوت انجال ہے نہیں پہنی سکنا۔ تیرے سے رات اور دن پیدا کیا گیا۔
تیری میری طرف ہے اونسبت ہے کہ تخلوق کو آگا بی نہیں۔ اے وگو تمہارے پاس خدا کا
تور آیا تم منکر مت بنو نے فضیک ای تنم کے اب مت اور بھی بہت ہیں۔

#### مكاشفات محويت

اور اب وہ مکاشفات ذکر کرتا ہوں کہ جن میں محویت نظر آتی ہے میں نے مکاشفہ میں و یکھ کہ میں اور آئی ہے میں نے مکاشفہ میں و یکھ کہ میں اور آئی آیک ہی جو ہر کے دو کلزے ہیں۔ سکو ' ہرا ہیں' میں شائع کر چکا ہوں ۔ اس سے ثابت کرتا ہے کہ ان کی جھے میں تمام روحانیت اور کہ لاست موجود ہیں۔ ایک اور کشف'' آئیکہ کی سے ' (ص ۱۹۳ می) میں درج ہے کہ میں نے سینے کشف میں و یکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ و بھی بھی ۔ اور میرا ایٹا ارا وہ خیال ، ورکوئی ممل شدر یا۔ اور

یں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوا اس شے کی طرح کہ جس کو کس نے بقل میں دہ بیا
جو۔ انتدکی روح جھ پرجید ہوگئی۔ جھ پر مستولی ہوکرا ہے وجود بیل جھے پہن س کرلی۔ یہ ان
تک کہ میر کوئی ار وہ بی شرح سے سے جہم کودیکھ تو میر سے اعضا استے اعضا ہیں والک محو
آ کھی میر سے کا من اور میری زبان اس کی بن گئی ہے۔ جھے ایسا پکڑا کہ بیس اس میں بالکل محو
ہوگیا۔ اسکی قدرت اور قوت مجھ میں سوجزان تھی۔ میر سے دل کے چارول طرف اسکے فیم
نگانے گئے تھے سطان جروت نے میر سے دب کو چی ڈالا سوند تو میں ہی رہا اور ندی میری
تمتا رہی۔ میری اپنی تک رت گرگی اور اس کی جی رت نظر آنے گی۔ الوہیت بڑے زور

کیساتھ مجھ پر غالب آگئے۔سر کے بالوں ہے یاؤں کے ناخنوں تک اس کی طرف بھینجا عمیا۔ جمد مغز ہوگیا جس بر کوئی پوست نہ ن*قا اور تیل بنا کہ جس بیں میل نہتھی۔ ج*چھ میں ور میر نے بھی میں جدائی ؤاں دی گئی۔اس سے کی طرح ہو گیا جونظرنہیں ، تی یااس قطرہ کی طرح جودریا پیرال جاتا ہے اور دریواسکو تی جو درکے نیچے دیالیتا ہے، ب پیر خبیر جانا تھا كهيش بملح كيا تقارالو بيت ميرے پنوں اور ركوں ميں سريت كركن اورية آب ہے کھویا گیا ۔اوراس نے میر ے تم ماعضا اپنے کام میں لگا گئے س زورہے اپنے قبضہ میں کرلیا کہاس سے برور کر ممکن نیس چنانچہائی گرفت سے بالکل معدوم ہوگیا۔ مجھے یقین تھا كرمير باعضامير باعضائيس بلكها سكاعض مين بالاراق في ركزا ففاكه بين وجودي معدوم اورین معیت سے قطعاً نکل چکا ہول۔اب کوئی شریک اور روک کرنے و النہیں رہا۔ وہ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میراغضب جسم بلخی ، شیر بنی اور حرکت ، سکون مب ای کا ہوگی اور س حالت ش یور کبدر ما تفا کر ہم یک نیا نظام اورنی زشن و آ سان بناما جائے ہیں۔ سو یہنے تو زمین و '' سان کو جمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی تفریق ور ترکیب دیتھی۔ پھر میں نے منشا ہوتن کے مطابق آئی ترکیب وتفریق کی اور میں ویکھتا تھا کہ هل استيفلق برقادر بور اور پھريس في آنان ونياكو پيداكي اورب كرانا فينا السيعاء المدنيا بمصابيح ش ئي كرب كرب م انبان كومني كے قدم سے پيد كريں كے ديھر ميري حالت كشف عدانه م كى طرف بدل كي اورميري زيان مرجوري بواك اددت ان استخلف فخلقت ادم. اما خلقنا الانسان في احسن تقويم.

### خدائی میں مقابلہ

" براہیں " ہیں س حتم کے انہا ہات ۲۵ بری ہوئے ش کے کرچکا ہوں۔ پاور کی تھے کے ن اہم ہات سے مقابلہ کریں جن سے الوہیت سے فابت کرتے ہیں چھر بتا کیں کہ کس ك ابهام بزوركرير؟ كرميح ك الهاوت عدال ثابت بوتى بوتى بدوتى الهاوت ے ال سے بڑھ کر ٹابت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضور کی خدائی ثابت ہوتی ہے کیونگہ بیسرف نہیں کہ آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے یا آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے یا آپ كالعل فد كالعل بي سيات بكاتمام كلم وها ينطق عن الهوى كدر خداكا كلام تشرايا ب بلکہ قل یا عبادی بین تر م وگوں کو ب کے بندے تھیرایا ہے۔ تم نبیس سوچ کے تو تین منصف حلفاً کہددیں کہ بیموع کی خدائی زیادہ ٹابت ہوتی ہے تو میں ایک ہز ررویبیان کو وے سکتا ہوں بشرطیکہ وہ کھیرو میں کہ اگر ہم اپنے بیان میں سیجے نہ ہوں تو ایک سال میں ضدا بم كوير با وكرد الما كركها جاف المدائدة كاكلهم خد كاكلهم غفر ورتمين را كلام خورتها رايي بياتو جواب یہ ہے کہ کسی نے بسوع کی ایتی زمان سے اپنی خد کی کے متعلق کھے تبیس سنا۔ صرف چند کلمات مروژ تروژ کریموع کی طرف منسوب کردیتے ہیں اور بیرے البہ م اور کشوف ان ہے صدیا درجہ ہنز ھاکر ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ان کے الیہ مخوارق ہے ٹابت ہیں تو میں کہوڈگا کہ ان کی عینی شہر دت موجود نیس اور میری ماس عینی شیادت موجود ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ سوچوکہ ہم دونوں کے اہر ہات بیں ہے الوجیت بر کس کے البام تو ی لدلات جیں کہا جاتا ہے کہ آمہ کی کی خبر میمی کی بول میں تھی۔ میں کہنا ہوں میری آ مدکی خبر خود کی ہے وی تھی کہ و دیارہ " کئی گا اور میری تصدیق زمز اول سے ہوئی بقو موں کے غلیہ ہے ، وہایز نے سے۔ دور آ سان پر بھی نشان فدہر ہوئے۔ کہتے کے وقت ایلیا کے آسان سے قداتر کے کا عذر پیش کیا کیا تھ وراس وقت بھی یوں کہ جاتا ہے کہ سے زیرہ تان سے نیس انزاہم نے میرے نٹان دیکھ نے ہیں۔ بیرے یاس آؤایک برس کے اندر کی نثان یاؤ گے۔ خداس عاجز کے ول پر بچی کر د ہاہے بیوع بن مرمم خدانہیں ہے پیکست جو سکے منہ سے شکے ہیں، ہل المندكے زبان سے فكلا كرتے ہيں محران ہے كوئى خدانہيں بن سكتا۔ يا دريوں كومير بيب

بہت ندامت ہوئی تو مجھ پر مقدمہ بنا دیا۔ گراس ٹس بھی ان کی پر دہ دری ہوئی۔ محمد سین نے مد جیانہ میں وفات میچ ہم مجھ سے مناظرہ کیا۔ گر حیات میچ نابت نہ کرسکا۔ ہیں نے اسکے مقابیہ برعر کی کتابیں تکھیں وہ ان کا جواب بھی ندوے سکا۔اورسب سے بہیں لد ہیا نہ میں ہی ایک پیرم وموجد کریم بخش نے کہا کہ میر ہے مرشد نے کہا تھا کہ سے موعوداتی امت میں ے ہوگا س کا نام فلام احمد ہوگا گاؤں کا نام قادیان ہوگا اور لد ہیا نہیں آئے گا۔ مولوی اس کو کا فرٹھیرا کینگے۔ مگر دو کتے مرجوگا اور تو ، ہے دیکھے گا۔ بید جورا میبلانشان صدافت تھا۔ دومرا فٹان صدانت کسوف و تسوف تھ جو کسی مدی میدویت کے وقت ظاہر شہوا تھا۔ تلیسرانٹان ستارہ ویدار رفعا جومیسی کے وقت فکالے تھا اور خبر دی گئی تھی ۔ کیسیج سومود کے وقت شکلے گا ۔ جو **تھا** نظائ آتھم کا شرط کے مطابق بجنا پھرمرنا ۔ یا ٹھوال احد بیک ہوشیار بوری کا مرنا۔ چھٹا **نشان** کیمر ام کامرنا ب**رمالواں: ج**سه مهوتسو ( نداہب اسلام لا ہور ) میں میرے ضمون کا اعلی ر ہنا۔ آ شھوال مقدمہ کلا رک میں پینم یانا کہ بریت ہوگی ۔ ٹوان ٹرحسین کی ذلت۔ پہلے بیا اب، م بواك قد ابتلى المومنون يحر لبرم بواك اني مع الافواج انتك بغنة يحر حقاظت کا الہام۔ وسوال رولینڈی کے بررگ کی بیشینگونی اور توبیہ اس نے خبار "چود ہویں صدی' میں کھماء میں میری تو بین کی تھی کے ۔

چوں خدا خواہد کہ میروہ کس درو میلش اندر طعنہ پاکال برد میسلس اندر طعنہ پاکال برد میسلس اندر طعنہ پاکال برد میسلس میسلس اندر طعنہ پاک کرتواہم سے آگی کے بااللہ بااے تو یہ بخش بااے باک کرتواہم ہیں صدی' کی تو یہ معلوم ہوئی۔ سوس کوخدا ہے بہام باکر بیک خدد لکھ جواخب ر''چواہمو ایل صدی' کی اش عت نومبر کے ۱۸۹ علی شائع ہو، اور شل اصل تحریر ش نئے کرتا ہوں تا کہ سرسید ہے ہے تھو یہت وعا کا تیسر شمونہ ہو۔ وہ بزرگ بنجا ہے رکیس جا گیر ورشیم ذی علم بیں۔ انہوں نے دیوس میں کو برے انہوں کے دیوس دی کے دیموں کے دیوس دی کے دیموں کیموں کے دیموں کے دیم

ع وال مجرم مول فردى فاكس رخطا كار خط ك و ربيدها ضرمونى كاخو ستكار ب جس نے جوالا کی <u>۹۷ء</u> وجور کی <u>۹۸ء</u> کے درمیان جرم کا اقرار کرریا ہے بیل مثلاثی تفا۔اب توے فیصدی یفتین ہوگی ہے قاویانی آریوں نے کہ کہ سے یا کہار ہیں۔ جوانی میں عبودت گثر رو ہے۔ تصنیف ت میں زعدہ روح ہے اور آ ب کامشن حکومت کی بغاوت کی طرف رہنم گئٹینل کرتا۔ مثنوی کا شعراس ہے ککھا تھا کہیں نے لا بوریس سے دوستوں ہے برے لکمات سے تھے کہ آپ فاتم الرسلين بيل ، ترک تا ہ ہو نگے ، سطان لل ہوگا ،ور دنیا کے مسلمان آ ب ہے التج کریں گے کہ ایک سلطان مقرر کروں۔ سیام یا عث رخج تھا كيونكه وه مقامات مقدمه م قالبض مبي ءورنه بم مندوستانيوں كى خبر مطلقا انہوں ئے نبييں لی مناسب تھ کدان کے حق میں دعا بخیر کی جاتی اور آپ نے سے کے متعلق سخت فظ ستعال کئے میں۔ ترکوئی تابی کا اشتہار جب آ ب نے نکالا تو مثنوی کا شعر میرے مند ہے بیسا نت فکا گر جلسہ مذاہب لا ہور کی تقریم اور " زار اوج م" ہے معنوم ہو گیا کہ آپ کے متعلق وعوى رسالت بہتان ہے۔ اور سے کے متعلق آپ کے فظ از می طور پر ہیں جیسا کہ سکسی نے حضرت علی کے متعلق کہا ہے کہ 🗝

آں جوائے بردت ہامیدہ بہر جنگ دونا گا بدہ بر خلافت وائل گا بدہ بر خلافت وائل ہے باکل لیک بویکر شد میوں حاکل آخر دل رائب اٹھ کہ تو ہر موکن آل فرعون کا قصہ باد آ یو کہ ان یک کا ذہا فعلید کا بار فرد فرد میں بھی محسول ہوا میں اب حاضر نہیں ہو سکنا۔ شبیر جوان فی میں بہت بہت حاضر ہوج و ر۔امید کہ خدامت فی کی تحریک کریگا حضور کا مجرم جوان فی میں کہت کہ کیک کریگا حضور کا مجرم کا فی کی کریکا حضور کا مجرم کوان فی کی تحریک کریگا حضور کا مجرم کوان کی تحریک کریگا حضور کا مجرم کی تحریک کریگا حضور کا مجرم کی تحریک کریگا حضور کا مجرم کی تحدید کی

راولپنڈی ۱۶۹ کتو برے ہے<u>۔</u>

الكاوية جلدا

اس ہز دگ اور آتھم کے متعلق پیشینگوئی کیس مشروط تھی۔ گر ہز دگ ہیں ، بیان تھا معذرت بھیج وی اور آتھم ہیں ظلمت تھی اس لئے وہ احس س خوف پر حلف نہ کھا سکا اور ہلاک ہوں بعد میعا و پیشینگوئی کے اسنے شور مجان کے امر تسر المد ہیں نہ اور فیروز پور ہیں جھ پر بندوق اسان اور وروازہ تو ڈکر جمعے ہوئے۔ آگر جج تھا تو نالش کرتا اسکا واما دعد لت ہیں مداری جمانہ ہوتے۔ آگر جج تھا تو نالش کرتا اسکا واما دعد لت ہیں مداری جمانہ ہوتے۔ آگر جمانہ ہوتے کے مراجی جا تا میں مداری جمانہ ہوتے کے مراجی جا تا تھا اس ہزرگ کو معاف کر نے ہیں۔ جا دی جماعت اس کو دعائے نی ہر حال خدا س ہزرگ کو معاف کر نے ہیں۔ جا دی جماعت اس کو دعائے نی ہر حال خدا س ہزرگ کو معاف کر نے ہیں۔ جا دی جماعت اس کو دعائے نی ہر سے یاد کرے ۔ راقم خی کس رے (ماماحہ رہان ہر حال خدا س ہزرگ کو معاف کر رہا ہم مدن ف کر تے ہیں۔ جا دی جماعت اس کو

### عكومت كي خدمت مين اظهار مظلوميت

چونکہ تطومت سب کو کیک۔ گھے۔ دیکھتی ہے اور اسکی شفقت ہرا کیل تو م کوش مل ہے اس سے ہمارا تن ہے کہ اپنی تکا یف تکومت کو پیش کر یہ کہ عیس کی ہماری فرم ہے فرم تقریر کو بھی سخت بنا کر بھور شکایت پیش کرتے ہیں ، حد ، فکہ وہ ہمارے نبی کو سخت گاہیں دہیتے ہیں۔ وہ چوں ہیں۔ ہم رہی تق کہ شخت الله طاکی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اسکے مقابلہ پر بالکل خاموش رہیں۔ ہم رہی تق کہ شخت الف طاکی شکایت کرتے ہیں کہ تی کہ ہی ہی الله طاکی شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے ہوں اپنی ہماری شکایت کرتے ہیں کہ تی کو ہوگئ بر کہتے ہیں ہے ہو سکتا ہے جبکہ ہم سے کو بچا نبی ورراستیاز جانے ہیں۔ اٹنی ہماری نمبوں نے بھی پر مقد مدکھڑ ، کردیو تھا جو خارج ہوگی اس لئے ، صدی مرقوم ہے کہ پادری اور انکی تقلید میں مقد مدکھڑ ، کردیو تھا جو خارج ہوگی اس لئے ، صدی مرقوم ہے کہ پادری اور انکی تقلید میں آر رہ جو شخت افظ استعمال کرتے ہیں ہم ان کی زیودتی پر داشت نہیں کر سکتے ہوئی ہر ہے کہ کوئی دیر کی ہوئی اس کے مقابلہ میں مقتری یا کا ذب کا افظ نہیں من سکتا۔ مسمد ن بار بار تو ہیں سکتا۔ مسمد ن بار بار تو ہیں سکتا۔ مسمد ن بار بار تو ہیں سکتا۔ میں کہ دیر گو ہیں من شکتا کے بو اس شکایا۔ داخید رہے دہ سے دو ہیں ان بالیا۔ اللہ بن امر تسریہ نے گائی کور کو ہو سا' بنایا۔ اللہ بن امر تسریہ نے گائی کردائی کے برا کی درائی در سے دہاری دی ہوئی کے دو اس نایا۔ اللہ بن امر تسریہ نے گائی کردائی ہوئی کے دو اس نا بنایا۔ اللہ بن امر تسریہ نے گائیں ن و بی فی کردائی کور کو جانا بی بالیا۔ اللہ بن امر تسریہ نی کور کو جانا کی کور کور کو جانا بیا بنایا۔

'' سوائح عمری واشْنَکتن'' میں بھی سخت الفاظ ہیں۔'' نور افث س'' بھی بدز ہانی کرتا ہے۔ آپ سوچیں ان بدڑ و نیوں کے کیا فٹائج میں کیا اسے غاظ کسی مسلمان کی زون سے حضرت میج کے متعلق نکل سکتے ہیں۔ ن سے سخت وہ انفظ ہیں جو بنہوں نے خود ہمارے بی کے متعلق لکھے ہیں جس پر کروڑوں فدا ہیں۔ جنگی نظیر دوسری اقوام میں نہیں مل سکتی۔ پیرہم پر اینا شکایت کرنا صرت بخلم ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ حکومت اس رو پیکو بیتد نہ کرے گی اور نہ نیسا ئیوں کو ہم مسلمانول پر ﷺ رہا ہت وے گی۔ گالیوں کی فیرست اس لئے بیش کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ ستم رسیدول کی ،عانت کرے (بیہاں پر وہ فہرست ہے جس کو درج کرنا مناسب تبیس ) عا با حکومت کومعلوم تبیس که یا دری س قدر بدز بان بین ورندخود ای ضرور انسداد کرتی۔ ڈاکٹر کلارک نے عدالت میں کھھوایا تھ کہ بخت کلامی ہے ہم پر حملہ کیا ہے ا كرعد لت كومعلوم جوتا كدان ك حرف ع أى تخت حميد جو يك بي تو تجهى بيه فظ قهم بندنه كرتى ـ ندمبى كتابور ك فتى نرى يالقابل ركھے معلوم عوتى مدورة صرف رود يوكن كا مواونیں ہوسکتی بلکہ تو بین اور تختی ہے کہ کسی توم کے مقتد کونہا بہت درجہ کی ہے عزتی کے ساتھ یا دکیا جائے یا نایاک، فعال کی نسبت وی جائے۔ بھم کیسے تخی کر سکتے ہیں جم تو خود سے کی تو قیریر مامور بیں ہاں اکلوخدانہیں سجھتے۔ مگر یا دری جمارے حضرت ﷺ کے متعلق کیا حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔ا کے زم فظ بہ ہیں اُنقل کفر کفر نیاشد۔ آسی کے مع و القدوہ مفتری ہے سوکوئی مسلمان اس کو ہر دہ شت نہیں کرسکتا۔ انصاف بیرتھا کہ او بھی بیر غظ چھوڑ و سیتے كيوكلية حن لفظول عيد سي كي خدائي كابت كرت بين ان سي بزه كرام بي على من موجود میں۔ اور آپ کے نشانات بھی صدیا ہے زیادہ میں۔ جن میں سے اب بھی طاہر ہورہے ہیں۔ گاس س اس سے جمع کی گئی ہیں کے حکومت کومعنوم ہوجائے کہ ابتدائش ہے ہوئی ہے۔ یا در یوں نے پنی شکایت کو یک روک بنامیا تھا کہ کوئی مسلمان ان کا مقابلہ نہ کر سکے کہ ان کے غظ سخت متصور ہوکر قانون کے بیچے ، شے جاتے ہیں اور باور ایول کو گالیاں وینے کا موقع ال جائے گر دوسر اشخص مری کے ساتھ بھی سرند تھ نے اسید ہے کہ حکومت ندہجی معامد میں کئی کی رعایت ندکر ہے گی اور ایسے نوٹس کودھو کہ کھانے کی وجہ سے کھھا گیا ہے منہ وائے سمجھ گی۔

# گندی کتابول کی فہرست

## ا! . . کتاب البريه برايک سرسري نظر

ا س کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عالم شباب میں اپنے و لد کوخوش ر<u> کھنے کی</u> کوشش نہ کرتے ہتے اور عبد تعلیم میں قرآن و حدیث کا مطابعہ از خود کیا تھا اس لئے می**ں**  المحار من کھا کی کے مسمہ ہوں کو اب تک ان کا خمیارہ جگتنا ہا ہا ہے اور مصل به کھیوا کا منظرہ کھائی دے رہ ہے ورجب ہم عہدتعیم کے بعد جناب کی اشاعت اسلام کا نقشہ کھینچے ہیں تو اس جی جا ہجا ہمیں تخت گیری اورخو وستائی کی بدئی شکلیں نظر آتی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب کو شروع ہے اپنی میں ہیں۔ کر جناب کو شروع ہے اپنی کا یساؤ ھب آیا ہو تھ کہ دوشا مہ ش پیٹ کر جو توں کی ایسی مار کر تے تھے کہ کا نفین مجبور ہوج تے تھے کہ تعلم کھل دشنامی مقابلہ کر یں یا عمدالت سے جورہ جو تی کہ کا ایسی دردل جن پھنسا کی کہ جناب کو لکھنا مشکل عمدالت سے جورہ جو تی کر جناب کو لکھنا مشکل عمدالت سے جوارہ جو گئی کرتے ہوئے ایسی دردل جن پھنسا کی کہ جناب کو لکھنا مشکل عمومت عمر جناب بھی کوئی معمول ہت تی تہ رکیس اعظم شہر کے دو وہات موجوبات کی مطابقہ کے دو وہات موجوبات اور جانے ایسی کوئی موجوبات اور جانے ایسی کوئی موجوبات نے جو جاتے اور جانے ایسی کوئی موجوبات نے ہوئے کا کہ بنا ہو گئی ہونے گئی ہی ہونے گئی ہیں۔

\* تادیان کے تعلق ہو فقی ارتفاء بیان کیا گیا ہے۔ اُسکی تقدیق مرکاری کا غذات ہے جُیٹ نہیں کی گئے۔ جس سے معموم ہوتا ہے کہ وجہ تشمیہ بیل معرف وہ غ سوزی سے کام لیا گیا ہے۔ ورند بیماننا پڑیگا کہ جس قدر بھی قادیان کے دور ونز دیکے دوسرے گا کال ای نام سے آیاد ہیں وہاں بھی بی ارتفاء فقلی بید ہو تھے۔ حالا تک ان کے متعلق کوئی تقری خبیل ہتی کہ وقا لُغ نہ کوران ہیں بھی نمود رہوئے تھے بھر صف ہیہ ہے کہ جس نام کے بئے اتنی جدو جبد کی وقا لُغ نہ کوران ہیں بھی نمود رہوئے تھے بھر صف ہیہ ہے کہ جس نام کے بئے اتنی جدو جبد کی جب کہ جس نام کے بئے اتنی جدو جبد کی جب کہ مور نہیں وکو ہو ہو گئی ہے وہ گلاعد یا کو عد موضع ظہور مہدی ہے گراس ارتفاء میں کسی الشی پر ہے ہو زنہیں دکھ یا کو عد دوسرے گئی ہو اور نہ کوئی مرکاری شہودت ویک کہ جا سکتی گئی ہے کہ قادیان کو کسی وقت کدعد یا کو عد میں کئی تھی کہی گئی ان از باقار با قادر با تام پر بیدور دوسرے گا کو ک کا دی

ہوتے ہیں یا یوں کہیں کہ کا دی کسی خاص تو م کی عرف عام ہوگی جو سکے ارائیں (رامین)
ہونے کو تک ہر کرتی ہے بہر حاں گر ہور خیال درست نہیں ہے تو جناب کی رائے بھی پائے
یقین تک بیسی سیختی۔ بہائی ند بہب کا مطابعہ کی جائے
ہی نہیں رہتی کیونکہ ایکے مہدی کا ظہور ایک اسے گاؤں ہے ہو چکا ہے جو ایران میں اس
ہی نہیں رہتی کیونکہ ایکے مہدی کا ظہور ایک اسے گاؤں ہے ہو چکا ہے جو ایران میں اس
وقت موجود وقتا۔ بہت ممکن ہے کہ اس فد ہب کے دوش ہوش چینے کی فی طرقا دیون کو بھی بینام
دستے کی کوشش کی جارہی ہو۔ اور مید حربھی مشتبہ ہے کہ لا ہورسے قا دیان بچیاس میل کے
فی صلہ پر مغرب شال کے کو ند پر کس طرح وقوع بندیں ہے حالا تک بٹار اور گوردا سیبورو ہال
میں مشتبہ ہے حالا تک بٹار اور گوردا سیبورو ہال
کے مشرق وجنوب ہیں واقع ہیں اجمن کے پاس ہی قادیوں بھی واقع ہے ۔ شیداس ہیں بھی
کوئی مختی راز ہوجوا ب تک نہیں کھلے (ویکھوا شہر ریدہ)

 ہوئے خوردہ گیرکو کمال ہوئے استحقار سے تھر دیا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ جن کے نزدیک جہل مرکب آیک لاعد ج بیاری ہے وہ بانی، بہائی دور قاویا نی تعلیم کو تبول کرنے سے مشکراہ و استنگافی سے کام لیتے ہیں۔

اسلام جدید کے گرہ واپنے اپنے بانیان ندہب کی تعمی صافت کو آئی فصاحت کے میں کہ مسہوی ہوگئی اٹائی اور ناقد رشنای کا شوت دیتے ہوئے بہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ الفظی یا معنوی کمزور یول ہے متعنق وہی جواب دیتے ہیں جوآئی تک مسمان قرآئ نائر بیف کی جا بہت ہیں جوآئی تک مسمان قرآئی تا شریف کی جا بہت ہیں ہوآئی تک مسمان قرآئی تا ہو، ب پاکر کی جا بہت کو الل زبان عربیت کو اللہ جو ب پاکر اس کے حاسمت ہتھیار ڈال چکے تھے ہور شیر زی یا قاد بانی عربیت کو اللہ زبان عربیت کو فرد معاصر بن الل علم نظر تحسین تبیس دیکھ ہو تھے ہور شیر زی یا قاد بانی عربیت کو جو دمعاصر بن الل علم نظر تحسین تبیس دیکھ ہو تھی عرب اللہ کام اور فصی نے تجاذ ہے کہ امید ہو تک ہوئے ہو تی ہوئے اللہ عربیت کو کم از کم عربیت کا بی درجہ بختی آئی تک بی براقد ام کیا ہے؟ بلکہ جو بچھ آئی بیل گر یہ بھی خور نہیں کی کسی عرب نے بھی آئی تک بی براقد ام کیا ہے؟ بلکہ جو بچھ آئی بیش کیا جا تا ہے وہ وہ ان اوگوں کی کر بہت طبع کا بھیجہ ہے جو خود مجمی السل یا عرب مستعربہ ور عرب مولد بن بین س لئے اس موقع پر قیاس مع الفار تی ہوگا۔

۵ بہاء وہاب اپنے اصل کے روے عربی النس نے دوا پی موجودہ استی میں عجمی النسل بن کرا بناء فارس کا مصد تی بینے کی کوشش میں تھے۔ اور جناب اپنی موجودہ استی میں بنج بی اسس تھے اور جناب اپنی موجودہ استی میں بنج بی اسس تھے اور خاندان کی رو ہے ہم قندی اینسل ہوئے پر مفتح ہوکر ابناء فارس میں دب فل ہوفا چو ہی ہے تھے اور خاندان کی رو ہے آپ النسل بھی بن چھے تھے بند تھی طور پر ابن ء فارس نہ بہاء و باب تھے اور شد جناب۔ اس لئے کہ جاتا ہے کہ ابناء فارس کا صحیح مصداق میں مان فاری دیائے کی طرح فارس کا سمح مصداق نہیں بن سکتے۔ ہاں فاری دیائے کہ جاتا ہے کہ ابناء فارس کا سکتے۔ ہاں فاری دیائے کہ جاتا ہے کہ ابناء فارس کا سکتے۔ ہاں مان فاری دیائے کہ جاتا ہے کہ ابناء فارس کا سکتے۔ ہاں مان فاری دیائے کہ جاتا ہے کہ ابناء کہ کہ کا دائی کا دائی کا دائی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کو کر کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ ک

٢ كتب بني كاستنفراق في جناب كالعم لدني كومشكوك كروياته ال س يهي ياب ن علوم اکس بیا کے متعلق عدم جو ز کافتوی دے دیا تف اور حضرت بہا اصرف ن علوم کی تعيم ج مُز مجھتے تھے كہ جن سے تم يرورى حاصل ہو، ورنددوسر عدوم عاليك متعلق نكا تھی میں خیاں تف کہ وہ جہالت اوراہ ہام کے مدارج ہیں۔وران دونوں (باب و بہرہ) کے نز دیک علم صرف ان تعیمیات کا نام تھا کہ جن کے ذرایعہ ہے انہوں ہے قرآن شریف کو قرآئی مفہوم جدید پید کرنے ہے منسوخ کردیا تقاادر جناب بھی گوقر آن شریف کی تمتیخ کو کفر سجھتے تھے گر باطن قرآن ہے مفاتیم جدیدہ پیدا کرنے میں " ہے بھی ان دو ہزرگوں ہے کسی طرح کم نہ تھے بلکے'' واقع ا بلاء'' میں تو جنا ہے نے جھنرت داؤ دوسلیمان کے قصے بیان کرتے ہوئے اعدن جی کردیا تھا کہ جب ایک ٹی کو دوسرے ٹبی کے مقابلہ برمعانی جدید سمجھ کے جاتے ہیں تو ہمار باطن قرآن میں معانی جدید کا اختر اع کرنا موادیوں کے مقا بدمیں جو کسی طرح بھی نبوت کے مقام پرنہیں پہنچ سکتے قابل تعجب نہ ہوگا اکیونکہ یہاں نی اور غیر نی کا مقابلہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار مفتش کے زویک یہ تینوں ہز رگ، میک ہی ورجہ کے علم لدنی رکھنے کے دعو بیدار تھے۔

۔ ''کتاب اقدی' میں ہم اللہ ارحن ارجیم کی بجائے تمام فصول وا واب سے شروع میں بسم العلی الابھی وغیرہ لکھ ہو ہو اور قرآن مجید کی طرح بزگ سور توں سے شروع کرے چھوٹی مورقوں بھی فتم کیے ہے۔ آبیت کے شان بھی ای طرح دیتے ہیں۔ " جوز استخان ما بھی ای طرح فقرات فتم کے ہیں۔ "اور" استخان ما بھی گو ہم اللہ تو نہیں بدلی محرقر آئی آبیات کی طرح فقرات فتم کے جدید ترافیے بھی علامہ شرق عزایت اللہ نے اپنی کتاب" تذکرہ "بیں قرآن جمید کا مفہوم جدید ترافیے بھی یہ جو بال چی ہے۔ خا بگان مرعیان اب م کی بیکوشش فظرآئی ہے کہ وہ اپنی وی یا لہام کو قرآن عباد اور کبان کی بیکھسیھر بی کہ بتدائی طالب عم عربی خواں بھی جس کواصول عربیت ہے گری ہوئی خیال کی مقدید بیک مقدید بیک موثی خیال کرنا ہے۔ مسیمہ کرا اس کی تقدید بیک اور جناب بیوا معد معرک نے بھی بیٹ قرآن تا ہوگی ہوگئے۔ گرباوجود یک الل زبان سے سے مقدید پر فیل ہوگئے۔ آئی کوئی شخص بھی بیٹ قرآن تا ہوگئی ہوگئے۔ آئی کوئی شخص بھی ان کے اقوال کوئی ہو جود یک الل زبان سے سے مقدید پر فیل ہوگئے۔ آئی کوئی شخص بھی ان کے اقوال کوئی ہے گرا کا مقدید پر سانے کی جرائے نہیں کرسکتا تو جھد بین کہ شیرازی مہموں کی کی جرائے ہوگئی ہے گرا کا مقدید کر سے بھی جائے گئی کہ وہنے ہیں کہ حضور کی گئی تھی کہ خود سے اتوال بھی قرآنی عربیت کا مقدید گرا نہ سے بھی جائے تیں کہ حضور کی گئی تھی کہ خود سے اتوال بھی قرآنی عربیت کا مقدید گئی گئی تھی۔ گرا نہ سے بھی جائے تیں کہ حضور کی گئی تو آئی عربیت کا مقدید گئی کر سے تا توال بھی قرآنی عربیت کا مقدید گئی کی خود سے اتوال بھی قرآنی عربیت کا مقدید گئی کر سے تا توال کی قرآنی عربیت کا مقدید گئی کی خود سے اتوال بھی قرآنی عربیت کا مقدید گئی کر سے تا توال کی قرآنی عربیت کا مقدید گئیں کر سکتے۔

۸ ہم ، وہا ب نے خالفین کو همج دعاع وغیرہ کہا اور جناب نے ، پنے خالفین کواس قدرگندے ، لفاظ سے یو اکیا ہے کہا کے جواب میں خالفین ہے ترکی بڑکی جواب و بینے میں جناب کے وائٹ کھٹے کردیے میں جناب کے وائٹ کھٹے کردیے میں جناب کے وائٹ کھٹے کردیے میں تھ جوراً حکومت سے بناہ بی کہ ان کوروک و بنا ضروری ہے ۔ اصل ہات ہے کہ کے کے اور کے بعد جنب اڑا تیوں کا خاتمہ ہوا تو تالی پڑا ہیں باشروع ہوگئیں۔ وہابیت کی جنگ میں بڑے بود جنب اڑا تیوں کا خاتمہ ہوا تو تا کی کو الے چھوؤے گئے۔ ہوگئیں۔ وہابیت کی جنگ جیری قواس وقت بھی مولانا رحمت الله مرحوم اور مولانا محمد قاسم وغیرہ کے بیس النہت کی جنگ جیری قواس وقت بھی مولانا رحمت الله مرحوم اور مولانا محمد قاسم وغیرہ کے باہمی مناقشات میں بڑ می طور پر تو بین و تجمل کا و روسکہ سنتال بونارہ۔ بعد میں جناب کا زمانہ آیا تو تیرو تفاک کی بجائے وشنا می مشین گن جائے گی اور فضائے ند بہ کوابیا مکدر کردیا

كرجب تك جناب ونيا سے رخصت ند بوت مربوع ميس نيوب اورمسمي نوب في في وشنا في جھے رشاڈ الے۔'' کتاب امبر ہے'' میں جناب نے گالیوں کی فہرست تقریباً جیارسو تک وی ہے۔جوجن ب کی خدمت میں چیش کی تھیں۔اس سے انداز و ہوسکتا ہے کہ جناب نے '' براہین'' یا الجم – نخم' ''' اع زنمسے '' اور'' اعجاز احمدی''' وغیرہ رسائل میں کیا کیا پچھ کہا جوگا۔ ورشے وجے کو فی کسی کو گالیاں ویے مرجراً تنہیں کرسکتا۔ جس ہے معموم ہوتا ہے کہ جناب کا عبد مسحیت ایسے گندے مواد ہے مرتی کے ممکن خیس کر آئندہ اس کا ریکارڈ بعبد رم الت مين محوم الفين نے سخت وست لفظ استعمال کئے تھے جس كاخميازه ن كوبَقِكْتْنَايِرْا يَحْمُراً جَيْرِيْ كُونَى تَحْرِيا شعرابيه نبيس ملنا كه جس ميں اسد م كويا یغیبراس مکویر مے لفظوں سے یا ڈکیا گیا ہو۔ س نئے قادیا ٹی سٹریچ کواسل می لٹریچر سے کوئی نسبت نبیس دی جاسکتی ۱۱ رحکومت خواه کتنے ہی آ رڈینس جاری کرے تکر جب تک قصا مکر مرز ااورتح ریات مرز ا دُخراش ا غاظ چیش کرتے ہوئے نظر آئمیں گے جوالی تو ہین کا انسد اد مشكل نظرآ تا بيميد ن صى فت مين قادياني اخبارات في بهت يجها صلاح كرلي بيرة بمر اینے قاویونی لٹریچرکی اصلاح بھی ہوج ئے تو کم از کم جناب کی زعدگی پر پیترف نہیں آئے گا کہ جناب کا ریکارڈ بہت گندہ تھا۔ گواب ہے کہنا غدط ہے کہ جناب سے مہیم مناظرین نے بھی حضرت کی النظیظ کی تو جین کی ہے کیونک انہوں نے جو بچھ کی انر می طور پر کہا اور یے تقدّل و، اہر مات محویت کو بیش کر کے تو مین نہیں کی ۔ تکر جناب نے تو یہ تحضب کیا کہ اسپے الہ، م کو کلام سے کے مقابلہ میرر کے کرانعامی اعدین کردیا کہ جوشخص میرے الیں ہات کو کلام سیح ے کم درجہ ٹابت کرے وہ انعام کاستحق ہوگا۔ بہرحال بیمقدس تو بین آج کک دلاجوںب رب*ي ہے*۔

جناب نے اپنی تصانیف میں اغمار کوجنو ن اور خشک دیا تی ہے مطعون کیا ہے مگر اپنا ہے

ا جناب نے بیسائیوں کے مقابد پر بحرم کی تشریخ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خدا تعالی سے قطع تعمل کا نام جرم ہے اور جب جناب پر ادع نے مہدویت وسیحیت کی بناء پر تکفیری فقو ہے کہ تو یہ نظام اللہ میں ہوریت وسیحیت کی بناء پر تکفیری فقو ہے گئے تو بھر ہوئے اور خاتفین کو مجرم قرار دیا۔ اور خاتفین میری یا مسیحی میں کا البام ش کع کر کے تم م دیائے اسلام کو جرم غیر نابی ور اسلام سے فریخ قرری البام ش کع کر کے تم م دیائے اسلام کو جرم غیر نابی ور اسلام سے فریخ قرری ہے جی اسلام سے فریخ قرری ہے جی اسلام سے فریخ قرری ہے جی اسلام سے بھی ہوا ہے کہ محدود سے جمعال سے بھی ہوا ہے کہ کھے فقول میں سے جن کا نتیج آخریس سے ہوا کہ اسلام کو دیا مندشر کی کہ جو اکہ اسلام کو دیا مندشر کی کہ جو اکہ اسلام کو دیا مندشر کی کہ جو ایک اسلام کو دیا مندشر کی کہ جو دیا مندشر کی کہ تی ور در چنگیز خان کی روح سے بھی خرج شعیین سے کر چھوڑ ۔

اا سرکاری اعز زکوالی عزاز میبال تک قرار دیا که عدالت میں کری مطفے کو بار بار ذکر کرتے ہوئے مونوی محد تسین بنا وی کوکری شد ملنے کی وجدائی تھو بیت میں بیان کی ہے گہ گویا آپ کوکری کیا ملی تھی عرش پریں ل گیا تھا۔ جس کے شکر ریاش اینے تمام نار زی الہام بھی گور نمنٹ کے قبضہ بی کردیے تھے کے جسے جا ہے اشاعت کے سے منظوری و سے اور جسے جا ہے اشاعت کے سے منظوری و سے اور جسے چوہے مستر و کرد ہے کے فرویک کے بیاری اگر کسی اور مدعنی ابھ م پر عائد بوتی ہوتی ۔ بی گئتے گڑوری اور ذائت کا باعث ہوتی ۔

۱۳ جنب نے علیاء مردم کی جہالت جاروجوہ ہے تا ہے گی ہے۔ اول یہ کر آن مجید منح کوم دو قابت کررہاہے اور بیاوگ اسے زعرہ کھتے ہیں۔

اس كاجواب يدب كدجن ب في الواس جرم كا رتكاب كياب كرة خرى مجدد كا

نام مینی موعود ہے اور نبی اللہ بھی ہے اور علم بھی۔ او اگر آپ بیتاویل کریکے کہ بیصرف
اعز ہذی خطاب ہے یا بینبوت بروزی اور بطریق رجعت ہے تو ال اسوام بھی بیتاویل
کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کسی نبی جدبید کی بعثت صحیح تیل ورسی کی بعثت صفور ہیں کا
سے اول ہو پیکی ہے اور نزول کے بعد بعثت سابقہ کے ساتھ خاتم اخدہ و بول کے سوم بید
کہ نزول میں شاہدہ جال اور غلبہ نصاری کے وقت تسلیم کرتے ہیں، جا ۔ تکہ بیدہ وہتم کے نبیم
ایک وقت جمع نہیں جو شکھتا۔

جواب رہے کے جناب کو اسمی حالات پراطلاع نیس کے افرزال سے جی فلید نصاری شال کیا گیا جس کے بعد کی جو دجاں میبود یوں کا ہادشاہ ہونا قرار پایا ہے جو نصاری شال کیا گیا جس کے بعد سے وجاں میبود یوں کا ہادشاہ ہونا قرار پایا ہے جو نصارے پر بھی اپنہ تبدینی اثر کرے گا جس طرح کہ آئ کل سے ایرانی یا قادیانی عیسائیت کو مغلوب کرنے میں مستفرق بیں در تھومت صرف میہود یوں پر کرے گا اورائی مرکزدگی میں مغلوب کرنے میں مستفرق بیں در تھومت صرف میہود یوں پر کرے گا اورائی مرکزدگی میں وزیات اسلام کومن ٹا جا ہے گا قوال ارش مقدی میں اورائی میں مہدی کے ساتھ چپھلش ہوگ بعد میں شائی ایک اس کر فید میہود کے بعد میں سے گرفد ہیں وقت وہ ارش مقدی میں جمع جورے میں جو جورہ ہونے میں بہت مکان ہے کیونکہ میں وقت وہ ارش مقدی میں جمع جورے بیں۔

تو اس کا جواب بھی فاہر ہے کہ فزول سے کے اول امام اسلمین جناب مہدی ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد دوسرے مام اسلمین مسے الطبیق ہوگئے جن کو تھم اور مہدی وقت کہا جائے گا چونکہ جناب کواصل واقعات پر عبور کامل نہ تھا اس سے توقعیہم یو فتہ کی طرح آپ کو تناقض ہی تناقض تا تھا۔

۱۳ جنب نے نزول سے ورنزول انبیا ، کو یک ب قرار دیا ہے کہ جس طرح سیخ ناصری سے پہلے نزول دیدیا بروزی طور پرتھ ای رنگ میں فاتم ال نبیا ، کے بعد نزول سے بھی بروزی رنگ میں ہوگا ورندا گرنرول ایس جسمانی طور پرمشروط ہوتا توسیح ناصری کی تکذیب لازم ''تی ہے۔

جواب ہیے کہ اگر بیقطر بیشلیم کیا جائے تو یہ بھی و نتا پڑے گا کہ نبی کا بروز بھی مستقل نبی ہوتا ہے کیونکہ معزت کیجی کو بروز ایبی تشلیم کیا جارہا ہے۔ ای طرح مسیح ناصری کا بروز یا حضور ﷺ کا بروز بھی ضروری طور پر نبی مستقل کے طور پر ہوگا ،ور جناب کو بیشلیم کرنا بڑے گا کہ آپ نبی مستقل ہیں یا حضرت کیجی بھی صرف اعزازی نبی تھے۔

وومراجو بیدے کہ بینظریہ فعط ہے کیونکہ فورے معلوم ہوتا ہے کہ دھترت کی النظیمی نے اپنے آپ کو بید کی النظیمی نے اپنے آپ کو بیلیات میں نیں النظیمی نے اپنے آپ کو بید قرر دیا ہے کیونکہ س سے مراوح تور ہے کہ کا ظمبور تھ جو دونوں ہزرگوں کے بعد ہو۔ ور چونکہ ظمبور ایس کی فرف سے دی جد ہو۔ اس لئے تمام طب کع اس کی طرف لگی جونکہ تھیں اور جونی ظاہر ہوتا تھ اس کو ایس تھی رکر نے مگ جوتے تھے وراگرزول ایس نزوں ہوئی تھیں اور جونی ظاہر ہوتا تھ اس کو ایس تھی رکر نے مگ جوتے تھے وراگرزول ایس نزوں مسلے کے لئے شرط تسلیم کی جائے تو یوں کہ جو سکتا ہے کہ حضور بھی کا نزول جسمائی شب معراج کو جوا اور نزوں جسمائی شب معراج کو جوا اور نزوں ہے جسمائی طور پر آسان میں بہت جمد ہونے والا ہے کیونکہ نصار گ

تیسرا جواب یہ ہے کہ خود جناب کو تسیم ہے کہ انجیل لو یہوں نے محقولیت کے ساتھ صحیح واقعات قلم بند نیل کئے۔ اس لئے ان کے بیانات سے ایک نظریہ قائم کرنا ندصرف غلد ہوگا بلکہ و نیائے سلام کو ہڑے می طاہبی ڈالنا ہوگا۔ ہاں یہ نظریہ اگر اسلامی تعیم پیش کرتی تو بھرکسی قد رز ول سے کے باتھ بل ایک ضرور سدراہ واقع ہوتی ۔ اس مقام پر جناب نے فکر یہ طور پر لکھ کہ زوں می کے ویروزی رنگ میں پیش کرنا نیچریوں کو بھی تذبذ ہے ہے فکر یہ طور پر لکھ کہ زوں کو بھی تذبذ ہے ہے شاہ ہے ہیں تو ان سے خیات دیتا ہے گریہ غیط ہے کی تکہ وہ تو خدا کی بستی ہے جی منکر ہوئے بیٹھے ہیں تو ان سے خیات دیتا ہے گریہ غیط ہے ہیں تو ان سے

نزول سیح بروزی کی تو قع رکھناخواب وخیال سے رپر دووقعت نہیں رکھتا۔

۵ ... جنب نے ایک طعنہ دیا ہے کہزوں بروزی کی نظیرتو موجود ہے مگرزول جسم نی کی تظیر موجود نیس محویامرز کی تعلیم نظائر قائم کرنے کے بغیر قائم نہیں روسکتی تو بھد سے بن یاب ک نظیر کہاں ہے تق ہے؟ اور یااس کی نظیر کہاں ہے پیش کی جاسکتی ہے کہ ایک شخص نبی کا پروز ہو گرحیق نبی ہے ہو۔ **تو فی** اورنز ول کے نظا نز طلب کرتے وقت ذیرا پیرنیال کرمیا کریں کہ خود آ ہے کس قدر قطائر پیش کر سکتے ہیں۔ جب تقمیر نے ملامت کی ہوگی تو ایک سوہیں سال کی عمر پیش کر دی دور تهبدیو کے قرمسیح کی حد بندی ہو پیکی ہے گر س حدیث کی تفصیل م جناب کونظر دوڑ نا نصیب نہیں ہوا۔ ورندنو ببلا جواب بیرتفا کہ وا تعصیب کے متعلق الل لسد م کواشتنیاه میز که آیاس وفت ، ب کی عمر ۳۳ سال تھی یا ۱۲۰ برس؟ تو جن لوگوں نے آپ کی تمراس وفت ۲۰ برس تسیم کی ہے وہ ساتھ ای جالیس (۲۰) برس کا ضافہ کر کے وفات بعد نزول کے آئے بھر یک موساٹھ (۴۰)برس قرار دیتے ہیں۔اور جو وگ ۳۳ برس عمر قرار دیتے ہیں ان کے نز دیک آپ کی عمر پوفٹ وفات ۲۲ پرس بنتی ہے۔ بہر حال وونوں گرو وفزول سے کے قائل ہو کرعم سے میں مختلف ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی روایت کوتفویت وییج میں۔۳۳ مربرس کی روایت کوتفویت وییج والے قول نصورتی اور حیوت بال جنت ایش کرتے ہیں ور ۱۲۰ ریس بیش کرے والے وہ صدیت بیش کرتے ہیں کہ جس میں اپنی عمر حضور ﷺ نے اس تمر کا نصف بتائی ہے جوسیح کو دا قعہ صبیب کے وقت حاصل تھی۔ پھر وولوں فریق میں سکے لئے دوعمروں کے قائل ہیں۔ یک عمر کا کوئی قائل ہیں۔ بال مرزائی تعیم نے دولوں مذاہب کوجمع کر کے قطع وہر یو کے ذراجہ ہے تیج کی بیک مسلسل عمر ثابت كرئ كوشش كى بي كرايم عدارى سے كام نبيس ليـ

دوسراجواب بدے کہ ۱۲۰ برس کی حدیث ۱۳۳ س ال کی حدیث کے مقابعہ پر کزور

ہے کیونکہ اس کے راول کرور بیں اور عبارت کی تر تیب بھی تواعد عربیت کے خلاف ہے (عشرون و ماہ سنة) اور سی حدیث ہے، سکی تا تد بھی نہیں ہوتی۔

تیسراجواب یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو مان بیاج ئے تو اس کا پیر تنہوم بھی نگل سکتا ہے کہ کیج زندہ بین (عاش) اور س کی تمام تمر (صیب ی اور مزولی) میں اور ایک سو برس ہے جس کا کچھ حصہ گذاد بیچئے تیں اور کچھا بھی جاتی ہے۔

چوتھا جواب ہیہ ہے کہ جب کی وفات ہیا ت کرتے تو یوں کہتے ہیں کہ مات ولد سنة کذا اور یوں ٹیس کہتے عاش ولد سنة کذا۔ اس لئے ی وروفنی کوئیج دراغ کی ضرورت ہے۔

19 جناب نے آم آن شریف کو تعاقیم الکتب "کہا ہے اور صفور طی کو تعالیم الکتب "کہا ہے اور صفور طی کو تعالیم الانسیاء " شایم کیا ہے اور دونو ن فقر و سری ہا کہ ایک ہا کہ کہ تاہم کیا ہے کہ آپ کے کر حضور بھی آ خری ور جدید مبعوث نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اور ٹی کتاب نازل ہوگ ۔ کیونکہ حضور بھی آ خری ور آ من آخری پیغام اہی ہے ۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ کتب اللی ماہت کے سب کی حد پی میں اور ٹر آ من آخری پیغام اہی ہے ۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ کتب اللی ماہت کی حد ہا تھی اور ٹر مث بھی ہو کہ کتب اللی ماہت کی سب کی حد پر مث بھی ہیں اور ٹر یہ کہ گوئی ٹی سابق بھی ، ب تک ذیرہ نہیں کی کو تھی کی کو تھی کی موجود گی کو معرض نواجی فی اللہ ہے، ور ذیر کی بستی کی موجود گی کو معرض نواجی فی اللہ ہے، ور ذیر کی بستی کی بستی کی ہوئی ہے یہ کیون کتب سی ایک کا وجود کہنا ہے کہنا ہ

دین ہے تو زوں میں کو بان کر بھی کہ جا سکتا ہے کہ میں الفیلینا ہمی ای گلاب کا ایک پھول این کر طاہر ہوں گل ہوں کے نہ یہ کہ ان کا رنگ بچھ در بوگا۔ کیونکد دونوں فریش میں مواود کو جد وہ سیم کرتے ہیں۔ کو جناب نے س کو بحد دہ سلیم کرتے ہیں مواود قرار دیا ہے۔ اور فریق ٹائی سی مواود ہاں گر مجد دہ سلیم کرتا ہے گر دونوں نے بغیر تاویل کے اظہار مطلب کو ممتنع کا بت کی ہے دائی موازی خلاصہ یہ ہے کہ جناب نے خاتم کو گو کسی اور جگہ سعید، افضل، نبی موازیا عزازی خطاب سمجھا ہور گرال موقع پر اظہار عظیدت کے لئے موری معنی خاتم ہم می آخرالا ، ان محمی ہیں ہوئی دور نہ کوئی کی سیم کرتا پڑ، ہے جس کا بیم معنی ہے کہ آ ہے کہ بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا ، اور نہ کوئی کتاب کی نبوت اور جناب کی وی چونکہ تائیدی طور پر ہے س کے فظ محاتم ہے منانی نبیس کہ جناب کی نبوت اور جناب کی وی چونکہ تائیدی طور پر ہے س کے فظ محاتم ہے منانی نبیس ہے۔ ورند بہ کی فہ ہے ہے کا تائیدی طور پر ہے س کے فظ محاتم ہے منانی نبیس ہے۔ ورند بہ کی فہ ہے ہے کا تائیدی طور پر ہے س کے فظ محاتم ہے منانی نبیس ہے۔ ورند بہ کی فہ ہے ہے کا تائیدی طور پر ہے س کے فظ محاتم ہے منانی نبیس ہے۔ ورند بہ کی فہ ہے ہے کا تائیدی طور پر ہے س کے فظ محاتم ہے دو ہے گوئم نبوت کا قول کرتے ہیں گر فروز خدا کے کے حق رکو ہے اور ہو کے کو تائید ہیں کہ تائیدی طور پر ہے س کے فظ محاتم ہی شاہد کے دو ہے گوئم نبوت کا قول کرتے ہیں گر فروز خدا کے کے دور ہو ہے گوئم نبوت کا قول کرتے ہیں گر فروز خدا کے کے دور ہو ہے گوئم نبوت کا قول کرتے ہیں گرخود خدا کے کے دور ہو ہے گوئم نبوت کا قول کرتے ہیں گرخود خدا ہے کہ بی کرن دیں۔

بنابریں ہم یمی بہتر سیحھے میں کدا سے تمام خمصول ہے رہائی بانے کے سے اسدم کا وہی شہراہ اختیار کیا جائے کہ جس پر سے تک اہل سنت ھے آئے ہیں۔

ہے کہ ما الاتدوی ما احد او ا بعد ک مند فارقتهم اور یہ کہنا ندط ہے کہ حضور اللہ تو است کا حوالہ و کی این وفات کو تابت کر یکے ، کیونکہ وفات تو حضور اللہ کی ہمیے بی تابت ہوگی۔ زیم ہوگی۔ زیم فارقت است کا فساد ہوا ہے یا نہیں ؟ تو اس شاہ ہوا ہے یا نہیں ؟ تو اس کے واسطے وتو ی موت ضرور گئیں کہ بعد ، فر مف رفت ، لی تشمیر بھی کا فی ہے ۔ عدوہ ہریں جب تمشیلی طور پر گوئی فقرہ بیش کی جائے تو اس کا میصطب نہیں ہوتا کہ اب بھی بھینہ وہ بی حال تحریر ہی اس کے ساتھ اشتر اک ہورنہ بیش آ رہ ہے بعکہ بیمطنب ہوتا ہے کہ کس ما منہوم بیس اس کے ساتھ اشتر اک ہورنہ بیش آ رہ ہے بعکہ بیمطنب ہوتا ہے کہ کس ما منہوم بیس اس کے ساتھ اشتر اک ہورنہ بوتا ہو تو حضور کا ، ہے کام میں تو فیعندی بیش کر تا یہ تو اس سے ہوگا کہ کس نے بوتل تو ٹری ہو گئی ہوگا کہ کس نے بوتل تو ٹری ہو گئی ہوگا کہ کس نے بوتل تو ٹری ہو گئی ہوگا کہ میں او فیعندی بیش کر تا یہ تو اس سے ہوگا کہ کس نے بوتل تو ٹری ہو گئی ہوگا کہ میں او فیعندی بیش کر تا یہ تو اس می ہوگا کہ موال میں تو فی کو مف رفت سے مساوی کیا گیا ہے ورنہ موت کو زیر بحث ، تا تو لسے می تو قول میں کو مف رفت سے مساوی کیا گیا ہے ورنہ موت کو زیر بحث ، تا امرز اکہ ہوگا جو مقتفنا ہے مقام سے تعنی نہیں رکھا۔

۱۸ ﴿ فَذُخَلَتُ مِنْ قَلْلِهِ الرّسُلُ ﴾ ہے حضرت الا کررا الله نے بیان است نہیں کو اتنا کہ سادے نبی مرتبے ہیں اور ندی بیانا بت اوتا ہے کہ وفات کے پرتمام محاب کا اتفاق ہوا کیونکہ ذریہ بحث حضور اللہ کی موت تھی جو ہے ۔ فائن مثاب اوّ فُتِلُ ﴾ ہے فائن کردی تھی اور بعض سحابہ کا بید خیال باطل کیا تھ کہ حضور اللہ بھی ہیں گئی کہ طرح آ مان پر جعے کے بی باری ہے ہے گئی میں کہ اور موت کو کمکن ا ، جن کہ تم مخالفین کا کام تمام ندکرلیس کے بیس مریس کے باید کہ بیا کہ بیان کو قف بید ہو چکا تھا۔ تو معد ایق اکبر نے بیت می میں ان کو قف بید ہو چکا تھا۔ تو معد ایق اکبر نے بیت میں میں ہو چکا جو بیک ہو چکا ہے۔ ورعبدہ تبیغ ہے سبکہ وش ہو چکا ہیں اور جس طرح بین عت انبیا اکوموت آ لی آ ہے کو بیک موت آ بی ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے نیا اور موت آ بی ہے۔ ورعبدہ تبیغ ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہے۔ وایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہے۔ وایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور سے خیا اور موت آ بی ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہو بیا ہو بیا ہے۔ اندہ آ سان پرتیس کے قوایک تمثیلی فقرہ فیش کرنے سے خیا اور موت آ بی ہو بیا اور موت آ بی ہو بیا ہو

حضور ﷺ کا ضو بہرصورت کیس نہیں ثابت ہوگا۔ ورند یہ بھی مانا پڑیگا کہ ہر کیک نمی کی وفوت اسینے یے جرے میں ہی ہوئی تھی۔ یاسب بخار کی بیاری ہے فوت ہوئے تھے اور یا سب مدینة بمُريف شل بن مرے تقدہ غیرہ وغیرہ علاوہ پر یں جن صحاب کا اتفاق پیش کیا جاتا ہے انہی گی زیانی حضرت سیح کی زندگی منقول ہے۔ کیا ابو ہرمیرہ ور بن عباس کی مشہور روایات کتب اجاد بیث میں درج نہیں ہیں؟ یا حضرت خضر التفلیق کی زندگی محدثین نے اب تک نیس ، فی الو ﴿ فَلْهُ خَلَتُ ﴾ كاشيح مفهوم بيه بوگا كه نبيء كي ايك جماعت كا حلوا ب سے پہلے ہو چکا ہے ندریکہ ب سے پہلے جوتر مانبیاء تھان سب کا خلو ہو چکا ہے۔ناواقنیت کی وجہ سے س آیت کا قرجمہ بگاڑ دیا گیا ہے اس سے ہم نوی ترکیب سے یمعی صاف کرنا ج سج بین که (من قبله )مفول فید بر (الوسل) کی صفت نبیس ہے کیونکہ جب صفت مقدم ہوتی ہے تو صفت ڈیٹس رہتی بلکہ عطف بیان بن جوتی ہے (بیکوی بیشو ) یامض ف ہوکرمر کب اض فی پیدا کرتی ہے (خیبر مقدم ) یاموصوف کوا مگ جمعہ ش واقل کیاجا تا ہے (نعم الشاعر زید ای هوزید ) اور (من قبله ) کواس انقلاب میں حالت بدلتے نبیں دیکھ حمیا اس لئے سرے ہے اس کوصفت کہن ہی غلط ہے ورصفت مان مَر مقدم مجھنا ڈیل غلطی ہوگی جو قائل کی قابعیت پر عدم واقفیت کی مبرلگاتی ہے۔ ورجو اوك ال آيت كوتياس اقتر الى بنائے يس ن كو (من قبله ) كالفظ عداوسط يبد كرنے يس سنگ راہ و، قع ہوج تا ہے اس سئے اس کو تی س تمثیلی کے طور مربیش کرنا درست ہوگا جومفید یفین کلی نہیں ہوتا۔اس سے اسدی تعلیم کی روہے بزے وٹو ق کے ساتھ گیا ہو تا ہے کہاس آیت کامفہوم میٹابت کرتا ہے کہ حضور ﷺ کے تیل میک جماعت بنیاء فاخلو بھوا' کسی کا موت ہے اور کسی کارفع الی السماء ہے۔ بہرص وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سے فار فر ہو کیا ہیں ، کیونکہ قرآن شریف میں عام طور پر جمع کے غظآ تے ہیں مگر بعض دفعدان ہے مراد بچھ

وگ ہوتے ہیں سارے مراوئیس ہوتے ﴿ اُلْمُلِوْ اَلَّهُ اِلْمُ اَلُو وَ اِلْمُلُو اَلَّهُ اِلْمُ اَلِ وَالْمُلُولُ وَ اِلْمُلُولُ الْمُلُولُ وَ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

9 نیرانقرون کے بعد فیصح اعوج کا زمانہ بتایا جاتا ہے اور پورہو ہی صدی کوعبد سے مجھ کر پھر فیر القرون کا عبد بیتین کیا جاتا ہے اور پور کہا جاتا ہے کہ حیوت سے کا مسئلہ وسط زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ اس تتم کی تعظی مدمی نبوت کے قلم ہے مدر نہیں ہوئی چاہتی کی کوفکہ پہینے تو یہی کہنا غدط دور بلا ثبوت ہے کہ فیر القرون میں حیات مسے کا قول کسی نے ٹیل کی حالت کے متعلی ہی مرتب میں کا قول کسی نے ٹیل کیا حال مکد غدا ہم اربدہ فیر لقرون یا اس کے متعلی ہی مرتب ہوئے ہیں جن میں حیات کے کواصول طور پر تسمیم کیا گیا ہے۔ اور قرآن وصد ہے ہے اس مرکب کی کرفئی روشی ڈال گئی ہوئی ہوئی ہوئی کہنا غلط ہے کہ این عربی ادر تو ہوئی ہوئی اور این تیمید الم م

'یاب تہوں ہے''میں بالتشریح موجود ہے۔موم پیجھی غلط ہے کدا بن تیمیہ، ابن قیم وراین عر کی شیخ اعوج کے زمانہ میں نہ تھے، حار تک پیراگ ساتویں اور آ شویں صدی جمری میں ہوئے ہیں۔ جہارم بیاکہ جب ابسنت کا جماع پیش کیا جہ تاہے تومعتز کا قول پیش کرناھیج نہ ہوگا۔ پچم دیدہ دانسند کس مراتہام لگانا اخد تی اور شرق گناہ کبیرہ ہے جو مدعی نبوت کے یاس بھی نہیں پھٹلنا ہے بینے اور اگر سرسید کی تحریروں نے یا حاشیہ نشینوں کی خوش مدول نے جناب کودھو کہ میں ڈولد پر تھا تو مدعمی نبوت کے لئے ، بیک اور مشکل آ براتی ہے کہ تھا کُل اشیاء وریافت کرنے کے بئے اسے توریاطن کافی شہیں ملا تھا۔ اور گرخود ہی مطابعہ کی کثریت ہے اُ ٹاسمجھ تھ تو ریکھی نقص ہوگا ،ورٹا ہیا یہی کی روگئی ہے کیونکہ جب حید شاب میں جناب ئے قرآن وحدیث کا مطاعد شروع کیا تھ تو مشکل ہے سی حست اور تصوف کی عام کریں و کیھڈ الی ہول گی ورنہ مہدویت اور مسحیت یا تبدیغ اسوام کی دھن میں تہ ہے کو کب وسیع مطاعد کی وسعت ملی ہوگ کہ کم از کم ابن تیمیداور ابن قیم کی تصانیف ہی مطاحہ کر لیتے یا کم زکم عدمه ، بن تيميه متوفى ١٩٨٨ هـ كي مشهر ركباب البحواب الصحيح لمعن بدل قول المسيح" جددوم (ص٢٨٢) مطبوعه مصري و كيه ليت تاكه البين ان كااين مسلك ور اسلام كالتيح تَعَشُّ تَظرا مَا بالمار قال الامام ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَكُوهُ ﴾ اضاف الى اليهود و ذمهم عليه ولد يذكر النصاري لان الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ولم يكن احد من النصاري شاهدا معهم بل كان الحواريون غائبين خاثفين فلم يشهد احد منهم الصلب وانما شهده اليهود وهم الذين اخبروا الناس الهم صلبوا المسيح والذين نقلوا أن المسيح صلب من التصاري وغيرهم انما نقلوه عن اولَّتُك اليهود وهم شرطُ من اعوان الظلمة لم يكونوا خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب. ﴿لَيُوْمِنَنُّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِه ﴾. معناه قبل موت المسيح قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل قبل موت محمد وهواضعف والا لنفعه ايمانه ...وهذا يعم اليهود والنصاري. قدل على ان جميع اهل الكتاب اليهود والتصاري يؤمنون بالمسيح قبل أن يموت المسيح وذلك أذا نزل امنت اليهود والمصارى بانه رسول الله ليس كادبا كما يقول اليهود ولا هو الله كما يقول النصاري. والمحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابي يومن به قبل موت الكتابي لامه خلاف الواقع واريد بالعموم عموم من كان موجوداً حين نزوله لا من كان ميتا منهم لقوله. لايبقي بلد الا دخله الدجال الا مكة والمدينة اي المدائن الموجودة حينها. قائلُه ذكر ايمانهم به اذا مؤل الى الارض قان الله ذكر رفعه اليه بقوله ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيُكَ ﴾ وهو ينزل إلى الارض قبل يوم القيمة ويموت حيننا اخبر بايمانهم قبل موته ﴿ مَا قَتَلُو أَهُ بِيانِ انْ الله رفعه حيا وسلمه من القتل وبين انهم يومنون به قبل موته و كذالك قوله تعالى ﴿وَمُطَهِّرُكُ ﴾ ولومات لم يكن بينه وبين غيره فرق ولفظ التوقي معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلثة انواع احمما توفي النوم و الثاني توفي الموت والغالث توفي الروح و البدن جميعا فامه بذلك خرج عن حال اهل الارض المحتاجين الى الاكل والشرب واللياس والبول والبراز. والمسيح توقاه الله وهو في السماء الثانية الى ان ينزل الى الارض ليست اهل السماء كاهل الارض جناب نے الزام دیا ہے کہ مسلمان قرآن کے خلاف جار طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسيح موجود حقیق نبی بعد ختم لانبیاء ہے اور زندہ ہے اور انسان کا آ سان پر تنی دریز ندہ رہنا

ما شخة مين عا ، مُكه زيمن ربيمي كو في شخص . تني دميز زعده نبيس ريا \_

جواب بیہ کمی کی بوت پہلے کی ہے اور "بیلے کی ہے اور "بیلے کی اس اس اس اس اس اور "ب کی دیات ہ وظا اس تیمید نے قرآن سے الابت کی ہے اور "منتی لارب" ایس موق کی زندگی حضرت آور المنظیلات سے لے کر حضرت موی النظیلات کے عہد تک کسی ہے (دیکھولفظ موجی ) اور بیعذر کہ " بی کی کہ تا کا لفظ حدیث معراج میں تیں " ب کی طاقات آ ایان جی پر موق تی ور بیوحدیث مرفوع منتصل بھی ہے اور اول الی الار حن کا لفظ کی اور دیث میں موجود ہے جو دفع علی السماء کا مقتضی ہاں ہے اس سے یہ تربن بالکل غلط موجود ہے جو دفع جس فی کا ذکر تیس ہے ، ور میں بڑ ررو پیر کا انعام موف کہ کسی موضوع حدیث میں بھی بہتے جس فی کا ذکر تیس ہے ، ور میں بڑ ررو پیر کا انعام صرف کہنے کو ہے دیے کے لئے تیس اب اگر اپ وعدہ کا پاس ہے قو مرز ، اگی اپنی تم میں سے اور تی اور تو بی اور تو بی رہ بیں جن میں سماء کا خظ موجود ہے۔

۲۲ یا پی نادانی ہے کہ وگوں کو نادان مجھ کر کہ جاتا ہے کہ بید هو کا دیتے ہیں کہ سے گولّ اور صبیب سے چونکد موت نہیں آئی اسلئے وہ "سان پر جیسے گئے کیا ان کو بچ نے کے لئے

#### ز بين پر کو کی جگه رنتی؟

جواب یہ ہے کہ رفع مسیح کا عقیدہ آ ب کے پیش کردہ اصوں پر بنی ثبیں ہے بلک ائل ا المرم ك ياس صاف غظ موجود بين الله حي. ان عيستي لم يمت الله واجع الميكم ائي كمزوري دومروب كيمرتهوني اليحي نبيل اور بيهمله خداكي قدرت بربهوگا كه حضور ﷺ کونو منار میں پناہ دی اور سیج کو آسان پر ۔ کیاخد تعالی نے طر این مجات صرف میک بی رکھا ہو، ہے؟ موک النظیمالا كوغرق ہونے سے تجات دى تو يانى بين أربا\_ نور النظيمالا كو بيجايا توكشتي تذركرواني اورلوط التكليكالا كويي يوتبجرت كأهم ديا وربراتهم التكليكار كوبيويا تو آ گ سر دکر دی۔ ب مجھی کہتے کہ جماری منشا و کے مطابق نبیات کا سدسا۔ قائم نہیں رہے۔ ٣٣ نورات يين مصنوب كوملحوي قرار ديا كيا باس مين بيشر طنيس لگائي كدوه مصنوب صبیب برمربھی گیا ہو ورجنا ہے بھی مانتے ہیں کہ مصنوب زندہ رہ سکتا ہے۔موبوی جراغ ملی نے بھی اپنی کتاب و قدصلیب میں کئی واقعات مکھے میں کرمصلوب زندہ روسکتا ہے۔ ب متاہے کدا گرمیس میوں نے تس دن کے لئے بقول جناب سیح کوملعون کردیا تھا تو آ ب نے بھی کے تھ کی نہیں گے۔ آ ہے بھی تو تشدیم کرتے ہیں کہ سے السیسالا مصلوب ہوا، ووسر لفظور میں یوں کے معافر لند ملعون ہواا ورے ۸۸ برس هنتی حالت میں رہ کرکشمیریش جامرا۔اس ہے اسلام کی نظر میں یہودی ،عیب ٹی اور مرزائی تینوں قریقے سیح کومصوب ،ن کرملعون قرار وسية بين محراسهم كبتاي كديبودي آب كوصيب مرزنده بيس لا تحد هِمَا صَلَيْوَهُ إور نہ جی تل کرے صبیب برکھینی سکے ﴿ مَا قَسَلُو اُ فَهِ بِلَدالیک دومرے تحف کوآپ کی بجائے صبیب برانکایا گیا تھ ﴿ مُنْبَعُ لَهُمْ ﴾ س کی زیادہ تشریح نمبر ١٩ بیس دیکھو۔ افسوں ہے کہ جس کنویں میں گرنے کا اٹرام ال کتاب کو دیا جاتا ہے اس میں خود گررہے ہیں۔ اور ویل ب بنیا دختیل پراس قدرغرہ جورہے ہیں کدووسروں کونا دان، کم فہم، جابل اورعقل کے دشمن

سمجھ جا تا ہے، وربید پی کمزوری ہے کہ میں کوعن سے بھی نہیں بیاسکے۔

۳۲۰ ... رفع روه نی کی بحث ہجرت تشمیر کے نظریہ بیل گذر پھی ہے کہ رفع روه نی زیر بحث نہ سے ۔ ہلکہ صبیب پر کھنچا جانا زمیر بحث تھ یہودی کہتے ہے کہ ہم نے ن کوصیب و سے و یا ہے اس سے وہ معت بیل میں ایوں کہتے ہے کہ ہم نے ن کوصیب پر مرنا یا مرے رہنا بھی جنت کے لئے شرط ہے اس سے انہوں نے آپ کی زندگی بعد بیس از مرنو کا بیت کی گرقر آن نشریق نے سرے انکار بی کردیا کہ آپ صبیب پر کھنچے بی نہیں گئے تھے و لعنت کیسی ۱ اس با ایشال اربعہ یا تحقیق سرسید کی تا تعد بیل صبیب و کھنچے بی نہیں گئے قول کرنا ، ور صلب کا محق صبیب پر ہم نام اولینا قرآن بیل تحریف بوگی جس کا جوت اسلام اور انجیل پر جانس بیل ملتا جو بیتی شباوت پر مشتس ہے برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان اور انجیل اربعہ کے کہ ان میں و قدصیب کی کوئی بیٹی شباوت پر مشتس ہے برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں و قدصیب کی کوئی بیٹی شباوت پر مشتس ہے برخلاف انا جیل اربعہ کے کہ ان میں و قدصیب کی کوئی بیٹی شہاوت موجود تھیں ہے ، انہوں نے صرف یہود ہوں سے میں و قدصیب کی کوئی بیٹی شہاوت موجود تھیں ہے ، انہوں نے صرف یہود ہوں سے میں کر میدوا تھی کھی ہے ، انہوں نے صرف یہود ہوں سے میں کر میدوا تھی کھی جو بیل ہے۔

تغییر۔ اس نے قادیانی تعدیم کا مید، صول غلط ہے کہ کیک جگدا گرکوئی محاورہ جے تو سارے قرآن میں وہی برتا جاتا ہے۔ خود تو فی کا غظ جواپی اصلیت کی روسے موت پر وہ است شیس کرتا بھی تو فی بالمعوت کے مقام پر موت کا معنی دیتا ہے اور بھی تو فی بالمعوت کے مقام پر موت کا معنی دیتا ہے اور بھی تو فی بالمعوت کے مقام پر موت کا معنی دیتا ہے اور بھی المقوم کے موقع پر صرف تو فی نفس کا معنی دیتا ہے اور جب رفع کے ساتھ ال کرآتا تا ہے تو فی جس ٹی جس ٹی مع برقع جس انی کا معنی دیتا ہے۔ '' یفین '' کا لفظ نیج ''سورة تکا گڑا'' میں یفین من کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور ﴿حَقی پَالْتِیْکَ الْمُیْقِیْنُ ﴾ میں موت کا معنی دیتا ہے، اس کے موقع پر استعمال ہوا ہے اور ﴿حَقی پَالْتِیْکَ الْمُیْقِیْنُ ﴾ میں موت کا معنی دیتا ہے، اس طرح دابع الارض سے سلیمان النظیمیٰ کے واقعہ میں بیک مر دے اور یا جوجی ماجوجی مرد ہیں۔ اس لئے جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی تحقیق پر تقلید کرنے والوں سے گذارش ہے کہ اس موقع پر جناب کی مورد میں۔

۲۷ نیچر بوں کی خوشامہ میں خلاف قرآن واقعات ہیں تبدیلی پیدا کرناراستبازوں کا کام
نیس ہے کیونکداگران ہے بیاب ہوئے کہ خرد جال ہے مرادریل گاڑی ہے تو وہ کیجر شخر
اُڑا تیس گے کہ بیرق مسیح قادیا نی پیدائش ہے پہلے ہی موجوڈ تھی تو نزول مسیح ہے اس کا کیا
تعالی ہوا۔ اور خود ہی اس پر سوار ہوتے تھے تو دجال کے لئے گیول مخصوص رہی دجال اگر
مشنری اور مشین سرز انگریز ہیں تو ان کا د خلہ قادیوں س کیوں جائز رکھ گیا کیونکہ اس کو
جناب نے مکہ لکھ ہے اور اب مرید 'مدید ایس کو' کا مصداتی لا ہور اور قادیا ن دولوں کو قرار
د سیتے ہیں۔ تو گھر مستری اور مشنری کیوں وہاں داخل ہوتے ہیں۔ حالا تکہ بیدا مرسم مین
الفریقین ہے کہ مکہ اور مدید ہیں دجال کا واحد منوع ہوگا۔ وہ تیج ہی کی ہور کہ تکہ بیدا مرسم مین
د جال کو بھی خیل روک سکا۔ اور اگر کہ جائے کہ بیسب فرضی اور ، مزازی نام ہیں تو حارا

ہے کہ اسوام بیں وجال ایک فاعل ہستی کا اسم علم مصوم ہوتا ہے اور جناب نے جھیر یوں کو خوش کرنے کی خاطر دو جماعتوں کا نام کیوں رکھ دیا ،ور پھر یہ کیوں کہدیا کہ دجال اسم جمع ہے۔ کی وہ است ہی عربی زبان سے نا آشناہ ہیں کہ جناب کی ملمع سازی برمطع خیس ہوں كـ؟ ورشصاك كى لغت كاحوالد دياجاتا كد دجال اسم جمع ب ياد وجماعتور (مشنر يول اور مستریوں) کانام ہے ورنہ یوں مجھ جائے گا کہ د جاں کی وجد شمید میں جومحاور ات کتب لغت میں بیش کئے گئے ہیں جناب نے تعطی ہے ان کو ہی اس لفظ کا موضوع تمجھ لیا تھا غالبًا اگر جناب کے چیرہ نظر ٹانی کر لئے تو ضرور جناب کے خلاف بئی رائے تیدیں کر لیتے کیکن بتستى ئى تا بعداروں ئاس غلط تحقيق كو لها م تحقيق سمجھ كرلغوى استنادكون فول سمجھ مواہد اوراس قدرغرہ ہو گئے ہیں کہ اپنے تمام خالفین کو بھی د جال کا لقب دیتے ہوئے ایسے بدنام ہوئے کہ خود بھی س افظ کا مصد تل سمجھے جانے لگے اور ب جاتح بیف کی وجہ ہے ایئے شخ کو بھی اس غظ سے نہ بھ سکے ورتاویل کی مجبوری ہو ہے بیش کیا جاتا ہے کدا گرد جال کے متعلق تاویل وتحریف نه کی جائے تو وجال کو دومتفنا دوعاوی کامدی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا بھی ہے اور ٹی بھی میکر جناب ہی بتا کیں کہ آب نے بیدوونوں متضاور ہوے کیوں جمع کر لئے تھے کہ میں نبی بھی ہوں ورایک دفعہ خدا بھی بن گیا تھ ؟ تو ممکن ہے کہ وہ دج ں بھی نبی ب*ن کر* ہے مکاشفات کے روہے خدائی دعوی کرے گایا برامستری مامشٹری بن کر بجیب بجیب کرتب دکھائے گا جو مال پورپ کو بھی دنگ کردیں کے کیونک دنیا ترتی کررہی ہے اور ہے ناممکن امورممکن ہورہے ہیں کہ بقول جناب وہ خدانی کا م سجھے جاتے ہیں۔ عا مستح امرانی کے وقت سے مادی ترقیت کا ظهور ہوا ہے اس لئے ریل گاڑی، اخبار ست مطبع وغيره تمام يجاد ت كوخصوص طور يرصرف جنب ك صداقت كامعيار تفيم ا سیح نہ ہوگا۔اور تقریعی ساب سے وں کہنا بھی سیح تبیل کے حضور الفیامیں موی القلیلہ:

تھے اور میں مثیں عیسی ہوں کہ چودھویں صدی میں طاہر ہوا ہوں کیونک پہنے تو اس تقریبی حیاب ہے میج ایرانی بھی مسحیت کا حقدار ٹابت ہوتا ہے۔ ووم حضور عظم کومٹیل موی التَّفِينُ وَلا رويناميرُ كَا مِرَمَا مِنِهِ كَدِينا بِ كَي طرح حضور المُنْفَدُ مِن بروزي رنگ مِن ظلى ني تے جوسرف غددی نیں بلکرحضور اللہ میں ہوا یک خت عملہ ہے۔معدم ہوتا ہے کہا بی شخصیت ثابت كرئے ير جناب نے دوسروں كی شخصيت كوقر بان كرديا تھا۔سوم بي بھی غدط ہے كەمثىل مسيح ﴿ لَمَّا بَلْحَقُوا ﴾ ك اتحت حضور الله ك وات مبرك كارجعت كووري بعثت ٹانے کا مصدوق ہے کیونکہ بٹیر یہ فرہب کے سو الل سنت کی کسی جماعت نے رجعت یا تناسخ کو قبول تبیس کی حالا تک جناب کا وعوی ہے کہ آب السنت وجہ عت ہیں پھر غضب میا کیا ہے کہ '' الوصیۃ '' میں پھر نی رجعیت بتائے ہوئے کیا ہے کہ میں قدرت تامیہ ہو کر طاہر ہوئے کوہوں گاتو جناب کے بعد جب مربیروں نے قدرت ٹانیے بنتے میں اپنے اپنے ولائل فیش کے تو چوکلدخلیفہ محمود گدی نشین ہو چکے تھے اور ہے باپ سے (کان الله نزل من المسماء) كاخطاب بإكرميد ن جيت حكي تشاس كئے محمسعيد مهو يالي ظهير كوجرانو مده یا رجمه دوشیار بوری اور قصل احمد بنگا وی وغیره فیل جو سیخ اور حمد نور کا بلی کا بھی بس شرچلا۔ يهرحال ال يرُ وزاور رجعت نے ايد فتنه بريا كيا جواہے كہ جا جو جو نيوت كانرخ وجيلے كي برهيا ہے بھی زیادہ ستا ہور، ہے تو تاہت ہوا کہ بیفتنہ فتندار مداد ہے بھی بردھ کراسوام کے ہے ضرددمال ہے۔

۲۸ رسال الکام ارحمن و برہے نظر آن الیں بھکٹوللسنوی آریا الیے الیے الیے الیوں کی بودو باش کی تشریح کرتے ہوئے مکھ ہے کہ التبت میں جار نشی حضرت آرم التفیق کا کی طرح پیدا ہوئے تصاور خدانے اپنا روب ان میں نیا تھا تو انہوں نے جارویدش کع کئے تو چریفا عب ہوگئے مصوم میں کیائی ہے بہتے وہ جار رشی کئی دفعہ جر ہونے ہیں۔ انقلاب زماندے

یا عث جب و بدکی تعلیم میر یا بندی کرنامشکل ہوجا تا ہے تو اس وقت طاہر ہو کرویدوں ک تجدید کرتے ہیں ور،ن کامفہوم جدید پیش کرکے عائب ہوجاتے ہیں۔بعض دفعہ دیا مثع جیسے راستیاز بھی تجدید وید کے اعز زے ممتاز ہوئے ہیں اور زسر نو ویدوں کے معانی قائم كرتے إلى " جناب مجى ويا نقد كے جمعصر تھے اور جميشہ اس سے جرمر پر كارر ہے ہيں۔ عَالَ إِس كَ مَقِيد مِن " ب في بيد افساند تياركيا جومًا كد تبات محريد على مجى ضرورت زیانہ کے مطابق قرآنی مفاجیم کا روش پہبو دکھائے کے سئے میدوین کی صورت مل بارباری بر بواکرتی ہے وراس کی تائید ش ﴿ لَمَّا يَلْحَقُوا ﴾ دورحد بث مجدوین کو پیش کرنے کی سوچھی ہوگی اور آ سائی نشانات کے اظہار کے ساتھ ویا نند کوخوب جیران کرویا موگا۔ ورنہ مجھ میں نہیں آتا کہ یک معمولی تعلیم یافتہ موہوی کہ جس نے قر آن وحدیث کی با قاعده نعیم بھی نہ یائی ہو،وراس کوعوم قر آ عیہ میں خود بھی دسترس حاصل نہ ہو اور نہ ہی ہیہ معلوم کیا ہو کہ پیوائے اسلام نے قرآن وحدیث کی خدمت میں کہ قلمی ٹرا کیاں کی ہیں جن ے ناوک ستیاں اب تک نا ، ب ہیں کیے جرأت اُرسکتا ہے کہ بیٹ سدم بن کرتر فی کرتے ہوئے مہدی مسیح ، کرشن ورخدا بن جائے ؟ تو اگر بیسب کاررو، کی سب علی تھی ہو نقل رہم عقل وید کے ہموجب ال پراصر رہیں کرتا جا ہے تھا۔اورا گرویدہ دانت کسی کے مقابلہ میر بيطريق فتيار نبيل كي تو سخت افسوس بكر ﴿ لَمَّا يَلْحَقُوا ﴾ كو ى مفهوم يركول نه رہنے ویا جس برکہ آج تک قرآنی مفہوم قائم تف کرحضور ﷺ اینے زمانے میں بھی دنیا کے لے مبعوث تھے اور آئدہ کے سے بھی قیامت تک باتی نسوں کے واسطے مبعوث سمجھے گئے ہیں اور میدمعنی غلط نہ تھ کیونکہ دوسرے انبیا بھی جی اچی وسعت بعثت کے مطابق ، مندہ نسلوں کے سئے بھی مبعوث سمجھے گئے تھے۔اوران میں پیضرورت محسوں نہ ہوئی تھی کہ پیچھ مدت کے بعد کوئی ن کابروز ہیدا ہو، تمر تعجب بیہ کہ آیک غدط راستہ پرخود چل کر دوسروں کی مجھیل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کا سیح منہوم جناب پری منکشف ہوا ہے اور تنا بھی خیال نہیں کی جاتا ہے کہ قرق قو خلافت راشدہ کو بی بروز محمدی تسلیم کی جاتا ور بعد بنال نہیں کی کہ اگر بروز محمدی حق قو خلافت راشدہ کو بی بروز محمدی تسلیم کی جاتا ور بعد بنال بہب فیصح اعوج کا عہد آیا تی کہ است محمد بیاتو وسط زیانہ تا گراہ ہور بی ہو ور بروز کا طحبور ہوتا کی خدات کی کو ترین نہ آیا کہ است محمد بیاتو وسط زیانہ تا گراہ ہور بی ہو ور بروز محمدی کوروک دیا جات کا درجب ایجی طرح ستی باس ہوگیا اور بقول جناب "رشدہ ہوا ہے کا داشتہ یا تو خدا کو بھی بروز محمدی کی سوجی" رک یہ بھی انسان میں خوا کر تا کی آنسا ف ہے جوم زنائی تعلیم چیش کرر بی ہے دوسروں کوٹول کرنا ہی آسان ہے اپنی کروری کو کمز وری بی نہیں سمجی جاتا۔

۲۹ کہا جا تا ہے کہ جناب نے سیسو صلیب کی اور قلمی جنگ کے ذریعہ بین گرہ جب کے تمام اصول تو ڑ و لے بھر اٹل واُٹش کے نز دیک بین خرہ کیل رائل اور اس می لئر چرکو وگوں کے سائم اور اس می لئر چرکو وگوں کے سائم ورقت اور اس می لئر چرکو جوگوں ہے ، سائم ورقت اور اس می لئر چرکو جراور محت نہیں و کھوا اور اگر دیکھ ہے تو گھر میزی مٹر چریا قادیا نی تعلیم کے زیر اثر ہوکر و یکھا ہے ، ورندا گرفتی والیق ہوکر دیکھا تو گئی الل علم مستقبل کی تھا نیف کسرصلیب بیس و و منظر ہے ، ورندا گرفتی والیق ہوکر دیکھا تو گئی الل علم مستقبل کی تھا نیف کسرصلیب بیس و و منظر وکھا تیل کے اور بین احدیث کی کوئی ہستی باقی ندر ہی گھر شکل بید ہے کہ آج چھم جسیرت بند کرے جناب کے فلو سدط اور طعن آ میز مقد بین کو بہتا جا تا ہے اور بیتین وازیو جا قا ہے کہ کرے جناب کے فلو سدط اور طعن آ میز مقد بین کو بہتا جا تا ہے اور بیتین وازیو جا تا ہے اور ماف پر دہ بین کسرصیب ان سے جی ہوئی ہے اس سے چیشتر نہیں 'ھالا تک فراج ہوں ہے اور ماف پر دہ بین کی کرنے اور کو اوگور کی کا مینڈ کی بنایا جا رہے۔

وس ایطال کفارہ کی رئیل جناب نے یوں دی ہے کہ منے کا جسم نا پاک بھی جہتم میں جاتا چاہئے تھ مگر وہ نہیں مانے تنے اس لئے ان کا عقیدہ معقول نہیں ہے۔ مگر چناہ بھی تو موجودہ جسم کے قائل نہیں کہ یمی بعید دوسری دنیا میں موجود ہوگا بلکہ ہے کا بھی تو مذہب یوں ہے کہ بیجسم فنا ہوجا تا ہے اور ایک دوسراجسم روٹ کو ملتا ہے جس میں وہ مساکن ہوکر دوز نی پرجنت بیل جاتا ہے تو حصرت سے کی روح بھی جنب اس جسم عضری کوچھوڑ بھی تھی تو اسکوبھی آیک تھم کا دوسراجسمل گیا ہوگا۔ جس کی وجہ سے اس کوعذاب کا، حس س ہوتار ہا۔ اس نے کچنا ہے جسے کسر صلیب شہوئی۔

اس اگرفرضی دچال اور سیخ کے وسنے سے شرک کی بنیاد پڑتی ہے یا ختم نبوت کا مسئلہ مخد وش ہوجا تا ہے اور ہیں نے شرک کی بنیاد پڑتی ہے ہی تو شرک کی بنیاد پڑگئی ہے ، کہ فلیفہ محود کان اللّه نول من السماء بن گئے اور آپ، ہے مکاشفہ ش خدا کے اندرا لیے جد ب ہو گئے کہ آپ کا نام دنشان تک ندرہا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعوی کیا خدا کے اندرا لیے جد ب ہو گئے کہ آپ کا نام دنشان تک ندرہا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعوی کیا کہ بھی پر بروز شوت محمد کی ہوا ہے اور جب بید قدشہ بیدا ہوا کہ تتم نبوت کا مسئلہ مخدوش ہوا ہو تا ہے تو آپ نے کہ دیا کہ ایس بھو دھی ہوں اور نبوت محمد کے پاس بی رہی گراس جو تا ہے تو آپ نے کہ دیا کہ ایس بھو دھی ہوں اور نبوت محمد کی جو سے ایس بی رہی گراس ان سکتا ہے کہ اول بناوی کو کون عقل کا ویٹمن وان سکتا ہے کیو گئے گئے آپ کھر بیان گرفر تائی ہوں گے ۔ مجمد اول نبیس ہو سکتے بہر ص بیا تائی مان کر بیر ن گنز ور کر ٹاپڑ پگا اور یا مسئلہ تھے تو ت پر ہا تھ صاف سے جو سکتے بہر ص بیا تائی مان کر بیر ن گنز ور کر ٹاپڑ پگا اور یا مسئلہ تھے تو ت پر ہا تھ صاف میں گائی گئے گئے اس کے بہتے اسلام میں گھائی شے تو آپ کے آئے پرای میں سے اور نقائی بیوا کے اگر جناب کے بہتے اسلام میں گھائی شے تو آپ کے آئے پرای کئی سے اور نقائی بیدا ہوگئے ہیں۔

۳۲ تصدیق قرآنی و عقلی و آسانی کو پنامعیار صدافت قراد دیا ہے گر ہمارے نزد کیک کسوف و خسوف اگر حجے طور پر ہوا تھا تو صرف آ ب کے لئے شاق بلکہ بہ کی فد بہ بھی اس میں شرکے کار ہے عقلی ولائل بھی و کیو لئے بیں جو صرف اپنے مفوظات پر بی بنی بیں۔ ور قرآنی درکل ہے بھی جن بالسلخ علم معموم ہو چکا ہے۔ بہر حال قادیانی تعلیم اپنے بی بیش کر وہ تین اصول ہے بھی جن با قابل النف ہے۔

۳۳ مدیث صیرے جناب نے دوئی ٹابت کردیئے میں کہ ایک سرخ رنگ کا تھا اور دوسر، گندم کوں۔ گریکنی شہادت اور نو نو بتار ہا ہے کہ جناب کا رنگ تو بالکل سفیدتھ اس سے

نہ آپ گندی سے تھے نہ سرخ میں بلکہ سفید سے تھے۔ اسکے علاہ ہ " پ اپنی کماب" مسلح

ہندہ ستان میں " کے آخری باب میں لکھ چکے ہیں کہت کو گورا بیتا بیخی سفیدرنگ لکھتے ہے تو

اس حساب سے چار سے بنتے ہیں وہ گور ہے سوم سرخ اور چوتھ گندم گوں۔ اور اگر جنا ب سے

ناصری کو سپید اور سرخ گلوط ، للون تا بت کر ینگے تو الل اسدام بھی سے کا رنگ سرخ گندی

ہتا ویں گے جو عام طور پر نوشما معلوم ہوتا ہے ، ہم رحال پر تحقیق بھی مشکوک ہے۔

ہم سے بہاں ہے معلوم ہوا کہ چود ہویں صدی کے مجدد کو حضور پھی آئے ہے کہا ہے؟

ہم ہی جناب نے بیا افسان خرور گرش یا ہے کہ شخص واحد چود ہویں صدی کے سر پر مجدد ہوگا ور

مجدو ہوا تو محدث اور سے بھی گلے ہیں ہیں گیا تو خیر میں مہدی ورکوئی مبدی نبیس اس لئے جب میں

مجدو ہوا تو محدث اور سے بھی بن گیا تو خیر میں مہدی ور بی مثلہ بن کرخدا میں جذب ہوگی اور پھرائسان کا انسان۔

الل اسدام ای طرح کی فساند طر ذکی گوتم بیف اور دہل کہ کرتے ہیں ورند اسلام کی مسلس تعہیم اس مجون مرکب کی تقید ہیں نہیں کرتی نہ تھٹل ، نتی ہے کہ ایک ہی شخص ، نکڑ جارئ اور در ڈ کرزن کہل نے لگ جائے اور نہ بی گوئی آس نی نشان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ایسے غیر محقوں امور کا ارتکاب جائز سجھیں۔ اور یہ جالگل خاج ہے کہ ظہور مہدی سے عدل واقع فی ہوئے گا۔ اور آپ بھی ، نتے ہیں کو فسق و فجو رکے وقت اس کا ظہور ہوگا تو جب اس نے وجو و سے و تیا کی اصدح شہوئی فسق و فجو رند منا ، عیاشی اور جو معاشی کی روز فزوں مرتی میں فرق میں فرق نہ تا کی اور خرسکا تو اس کے وجو و سے و تیا کی اصدح شہوئی فی نسر و فیورند منا ، عیاشی اور جو معاشی کی روز فزوں ترقی میں فرق نہ آپ کی دور درکر سکا تو تو اس می کری فائدہ و ہوا؟

موفوع ہو تا ہے ہی فیصد کریں کہ آپ کے مہدی جنے سے دنیا نے اس می کوکی فائدہ و ہوا؟
مرفوع ہو تیں۔ وی بھی جناب نے اپنے چند تا م بنا نے جیں۔ وی بھی ، شجع ، وجھ

میں عظم دیا ہے کہ املوا( نوٹ کرو ) اگر بیالیہ می اقط میں تو سامعین بڑائے جا تھیں کہ کون تجے؟ اور اگریے جناب کے سینے غظ میں توجب آپ نے درج کتاب کرئے ہیں تو دوسرول ہے اول کہنا ہے فائدہ ہوگا ممکن ہے کہ خدائے جناب سے نوٹ کر لینے کی ہدایت کی ہوگ لیکن اس وقت میامرمشتیہ وجا تاہے کہ بیرحدیث النفس ہے یا ابہام کیونکدا بیا تھم کسی گذشتہ الهام من تبين بايا عما جوانبها عليم الاركوبوئ ميل كه أهْلُوا بدكيس كريبه الفظ به بهرحال ال تتم كے البارات اور س فتم كے كشوف جويت اگر صرف عيسائيوں كوا جواب كرنے كے لئے لکھے ہیں تو ولی زبان ہے گویا بیاقرار ہے کہ ہم نے خود گھڑ لئے ہیں ورنہ من کی پچھے اصلیت نیس اورا گران میں بھیوا تعیت بھی ہے تو مزول سے یاحیات کی ہے جوشرک ، زم آتا ہے اس سے برھ رموجب شرک ٹابت ہورہے ہیں اور بو پھھ اس تتم کے اغاظ مسم، نول باحضور الطبط كے تعلق پیش كے ان ميں اس تتم كى محويت درج نہيں ہے بلكه ان میں بیش ن دکھ ٹی گئے ہے کہ جو کار و عے نمایاں الل آسدم سے یا نودحضور ﷺ سے ثابت ہوئے تھے وہ سب خد کی تائید سے پیدا ہوئے تھے اسلئے ہم کہدشکتے ہیں کہ اس می وی می قبیس کرنا با کل ہے جا ہوگا ،ور پاحضوص جَبَدَ کشوف محویت کا ثبوت عبد رسالت بین نبیس مانا تو وہ سب خود ستائی مرحموں ہو نگے یاان صوفیوں کے شوف میں درج ہوں گے کہ جن کواہل منام في شطي من ورج كرك نا قابل النفاسة قر رويا بواسي

۳۷ ''کتاب اسریہ'' کا مقدمہ کتاب مکھتے ہوئے جناب نے مقدمہ کی کیفیت کھودی ہے اور کتاب نے مقدمہ کی کیفیت لکھودی ہے اور کتاب کے ہائی ہوتا ہے کہ جناب برلسیان غالب تفا۔ سرتم کی تعطی جناب نے ایک اور رس میں بھی کی ہے کہ جس جناب پرلسیان غالب تفا۔ سرتم کی تعطی جناب نے ایک اور رس میں بھی کی ہے کہ جس میں رتفا وال فی کی دوشم یں بتائی ہیں اور تنم اول میں کیک فیش منظرد کھ کر دوسری تشم کا خام میں رتفا وال فی کی دوشم کا خام کی دوشری تنا کی جناب نے ایک ایس کیک فیش منظرد کھ کر دوسری تشم کا خام کی بوگ جو اور قد

نوراء '' کے عنوان نے کھی گئی کے '' برای احدید' و کیھے تو اور بھی تنجب آتا ہے کہ باب اوں ہے تو باب دوم تریس ۔ اگر فسل اول کا عنوان دیا ہے تو فسل دوم تدارد۔ اور جب ایس لسیا ناتھا اور دہام بھی بھول جانے تھے تھے تو بتا ہا آل امور جبل کس قدر ہا عنادی ہوگ ۔

17 فرا اُسر کا ایک کے جانے تھے تو با مور جبل کس قدر ہا عنادی کی ہوگ ۔

17 فرا اُسر کا ایک کے جانے ت کھے جوئے موبوی گر حسین بٹالوی کی ہفت تو جبن کی ہے اور کل رک پر بھی بہت جمعے کے جیل گر افسوس کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انداری پیشینگوئی نہیں کی ۔ شاید ور جمعے کے جیل گر افسوس کہ آپ نے ان کے متعلق کوئی انداری تھی ہمٹرین ، ور قر بق خالف کے قبضہ بہر جال میرنگ بالک فردیا تھا ور جو بھی مقدر ان کی بوت بھی جانے ہوئی کہ جس نے سطان طہر ان کو بغیر منظوری کے بیٹ بلاک کر دیا تھا ور جو بھی مقد مہ سے بھی ہوئے نے کے تعلق لکھا ہے وہ بھی تھنے ، ور تحر بف فشس برا تا ہم دیا ہے کہ وائدر بی اندر کی اندر کا م کرری تھی ور نہ عدالت بیل کری طف یا نہ سے برا قب رخو و قبائی کا کوئی معنی نہ تھا۔

۳۸ ، پی پیشینگویوں کی تکیل کے سے کئی عذر کتے ہیں کہ خدا مجبور خدت یا وہ مختصر تھیں، مشر وط تھیں، تخلف وعید جائز ہوتا ہے یا فریق خاف فوفز وہ ہوگی تھا مگر گذارش ہیہ ہے کہ جس قدر جناب کی پیشینگویوں ہیں زورواراور معیار صدافت، لفاظ کی بجر ، ربوتی ہے کئی نبی پیشینگوئی ہیں نہیں۔ خود یونس النظیفی اسے فظ یا مکل ساوہ ہیں اوروہ پنی صدفت کا معیار نہیں ٹھیرائے اور خدتی فریق ف سے یا اس وقت کی حکومت سے منظور کی سے کران کا اجراء ہوا تھ جکہ شروٹ سے بی خدا کی مرضی پر منصر کردیا گیا تھا۔ جس سے معدوم ہوتا ہے کہ اجراء ہوا تھ جکہ شروٹ سے بی خدا کی مرضی پر منصر کردیا گیا تھا۔ جس سے معدوم ہوتا ہے کہ بیشینگوئی ان کہ بیشینگوئی ہون نہیں نے بی خدا کی مرضی پر شخصر کردیا گیا تھا۔ فق مکہ کی چیشینگوئی ان کہ بیشینگوئی ان کے تا ہی محضوص تھا۔ فق مکہ کی چیشینگوئی ان مضاء اللہ پر شاال تھی محر جناب کی کس پیشینگوئی ہیں بیش ن نظر نہیں ، تی ۔ اس لیے تمام جیشینگویا ہوں تھیں کہ ٹی الفور جیشینگویا ہوں کھیں کہ ٹی الفور

#### يورى ہوگئ تھيں۔

۳۹ سات وجوہ ہے کی کے ساتھ میں نگت جس نگلف سے پید کی گئی ہے اسکی حقیقت سب پرعیاں ہے درنداہتد ہی غلامیے کیوفکسٹے پر قبل کا الر م عاکد نبقد اور ندہی جناب کو تین روز کے لئے صلیب پر تھنچ کر تشمیر بھیجا گیا تھ ورندہی دوڈ اکو آپ کے ہمراہ سز میاب ہوئے سے اور عدالت کا ہا خبر بونا یہ کاغذات کا گم بوج ناکوئی کر، مت ندی بلکہ وہ اندرو ٹی طاقت تھی کہ جس کا اظہار یا ریاجات ہے گئی کتابوں میں کر ویا ہے۔

عیسا نیوں کے مقابلہ پر بیمودیوں کی طرف ہے تین ،صول پیش کئے ہیں مسلسل تعلیم ک تصدیق عقل کی تصدیق اور آسانی شہادت عمر قادیانی تعلیم بھی انہی تین اصول ہے نا قاتل عمل نابت ہورہی ہے درندا ّ ہے وکھا کمیں کہ اسد می تعلیم میں کہاں میر بعثت ٹائے کا ڈکر ے ؟ كس نے لكھ ب كرمبدى اور تي موجود يك بير؟ اور د جال يك جماعت كا نام ب جس کے دو حصے فد سفر ور یا دری ہیں؟ خدا کو صاضر و نا ظریقین کر کے بیابتا کیں کہ اٹل سفت و جماعت میں ہے کس نے حیات مسیح ہے الکار کیا ہے پی سمس نے پرچا کزر کھا ہے کہ غیر کے کلام کوشط و پر مدکر کے خود اس کی اپنی ذاتی رئے کے خدف اتب م یا ندھنا بھی جا کڑ ہے؟ یہ کہاں کا مسلہ ہے کہ میں النظیمین کی تو بین کر کے بیا تقدی بڑھایا جائے ہیں اسلام میں ے کہ مدعنی تقدی اینے مخالفین کو چو ہڑوں ور چی روں کی طرح فخش گائیوں وسے کرمشتہر کرے یو کس نے فتو کی دیا ہے کہ اہمام اور کشوف ایسے بھی گھڑے جو تھیں کہ جن کی تظیر ہارے آ قاجناب رس لت ما ب اللہ کے مہارات و کشوف میں زماتی ہو مک فیش منظر ور شركيه و حلوليه تصوير خيش كرتے ہوں؟ كس اسدم نے آپ كو بتايا ہے كہ سے كى قبر شمير ميں ہے؟ اور كس اسدى صول ہے آ ب كہ سكتے بيل كرنبوت محديد سدا كلاب كى طرح بميشد پھول دیتی ربی مگر ٹیوت کا پھول اس نے صرف چود ہویں صدی میں بی دیا اور آئندہ کے

لئے قدرت ثامیے کے چیول دیو کرے گی؟ آپ کوکس نے بتایا کرقر سن وحدیث کے وہ معانی گھڑ لیتے بھی جائز ہیں کہ جن ہے اسلامی اصول اور اسلامی مسعمات کی بیخ و بنیاد ا کھا ڑئے برحمد کیا جا تا ہو؟ آ ہے کس ویس سے کہتے ہیں کہ ظہور مہدی اور فرول میں کا مقام قادیان ہے اور کس اسدی تصریح ہے آپ ٹابت کرسکتے میں کد بروز اور رجعت کو یا تناشخ اور صول کو سل میں جائزا وقوع مجس کی ہے؟ منفولی طور میران کی سند بیش کرنے برآ ب کی تعلیدات قابل نوجه او عمل بیر، ورنه عیسائیول کی طرح آب کی مسیحی جماعت بھی قعرصنلات میں میڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ب عقلی دلائل کی رو ہے تعلیم قادیونیہ یول مخدوش ہے کہ ایسے ب م منوائے جاتے ہیں جن میں خدا کی سیدی کی رگلت بھی نمودار ہوتی ہو، مگر ا واح موی کی طرح وہ تحریر بھی تک محسوں نہ او کہ جس پر خدا کے دشخط کرائے گئے تھے، ججرت تشمير كانظريه ببب بنيادب كدايكي قائنديج يوجيونوكس تارت في وركى مذيب نہیں ملتی سوائے اس سے کہ لہام سے قابت ہو۔ و اقع ش کوئی دیس نہیں وہ زیبن و آسان کہاں ہیں جومرز اصاحب نے بنائے تھے۔اوروہ اٹسان کہاں رہتا ہے جواس ٹی دنیا میں رہنے کو گھڑا تھا۔ بیر کمب قرین قبیس ہوسکتا ہے کہ ایک انسان مورت بن کر بچہ جنے تو پھروہ بچے خود بی ہو حیض کو کس خدار سیدہ نے اسے اوصاف میں درن کی ہے؟ کس نبی نے کہا ہے ك ين خداكى توحيد وتفريد كے بجائے بول \_بہرهال اس طرح كے نقائص كى يك مق وت ميس موجود بين جس كاجواب سوائ متثابي ت مؤال كالمحتمين وياجا تا-اب آ سانی نشا نات بھی سن کیجئے ۔ قمایا ساطور برکوئی نشان بید انہیں جوا۔ جناب کے بخا ف متعدد تھے جن میں ہے جومر سیئے ہیں، ن کے متعلق پیشینگویوں کے بنڈر بھی کھوں دیتے ہیں اور جوابھی تک زندہ ہیں اورخوشحا ں ہیں ان کے متعلق، سی سربستگی،ورغاموثی ہے کہ ان کا ذکر تک نہیں کیا جہ تا۔طاعون منگو ٹی تھی منکروں کے بئے تو خووقا ویان میں بھی آ گئی' اس میں

کوئی مخالف نہیں مرامرے بھی تو وہ غریب جن کو، تناہمی معدوم ندتھا کہ مرزاعہ حب کون بھے؟ ذائر لے آئے؟ ذائر لے آئے تو پھر کسی متشد واور مخالف کو تکایف ند پینی 'غرق ہوئے تو وہ بچارے جو کا گئر ہے اور مظفر پور میں رہتے ہے۔ اور جفول نے مخالفت کو نام بھی جناب کا نہیں سنا تھا۔ کسوف وخسوف بھی رمضان شریف میں عادت ، ابی کے مطابق ہوا حالا تکہ حدیث میں تھا۔ کورے کہ ایسا واقعدا بتدائے آفر فیش ہے وقو بھیڈ میزیس ہوا۔ غرضیکہ اس تعلیم کا میہ پہر بھی میسائی تعلیم کی طرح کم وہدے۔

ا سس عیسائیت برجناب کے ایک اعتر، ضات جڑو کے ہیں جن کاخلاصہ میہ ہے کہ گفارہ الرصح تن تو اب گناه كيور كے جاتے جي يو وه كيوں موجود جي-اور بيركه اس وقت عیسا نمیت میں خدو نمائی موجو زنبیں رہی گریہ بیس سوجا کہ کفار دصرف اس شخص کے ہے ہے چومسیحیت قبول کرتا ہے تہ کہ ساری وٹیا کے سئے وراس فتم کامفہوم بھی کہیں اس کفارہ ما قربانی سے بر حد کرمیں ہے جو اسدم میں بھی موجود ہاس سے کر صدیب کی ذمدد ری ے آ بے عبدہ برا تبین ہوسکے۔ یاتی رہا خدائی کی کامع مدسودہ بھی ظیرمن الحس ب کرند تو خدائے آ ب گوائی علمی طافت بخشی تھی کہ جس ہے آ ب تھجے مطاب کو پیٹی سکتے۔ یوایے آ ب کظم ونشر میں ، فوق احادة قادرار کلام ثابت کر سکتے۔ قدی تاثیر بالنفس آ ب کے ماس تھی کہ آ پ کے یاس رہ کراٹسا ن خدا رسیدہ ہوجا تا ورند آ پ ہتاہئے کہ آ پ کے کتنے مرپیر وست شفی رکھتے تنے ماکس کس کو جناب نے مسیح یا حوار یوں کی طرح صرف توجہ ہے اچھا کیا تھ دغابازی کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ عذر چیش کیا جاتا ہے کہ بھی کسی مصلحت ہے دعا کوکسی دوسری صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہرحال آ سانی نشان تمایا بطور برتعبیم مرزا نبیمیں منیں بائے جاتے اور زیادہ سے زیادہ کچھ پیچھ از وقت معلوم کر لیٹا یا کچھ کچھ تفسی فی یا روہ نی تصرف کرنا جس برآ پ کی تعلیم نازاں ہے بیسب کچھ ہرایک مختی آ دی بھی کرسکتا

ہے جوآ ہے کی طرح کی تھو کو سردوزے دکھ کر گوٹ نظین دہا جو۔اورا پنے تقدی کے عہدیں ان ہوگوں سے کن روکش جو کرا ہے خیار ت پر نگاہ دوڑ تا ہو،ایک یک ہات توٹ کرتا رہا ہو۔ گیونگر جو ہے ہے ہے ہی ہو کی ہے کہ ہرایک شخص چوہیں گفت میں دوچار یا تیں ضرورائی بھی گرتا ہے کہ اگر ان کولوٹ کرایا جائے قوضر وراس کے تقدی کا سبب بن عتی میں۔لیکن نمی کی مید شہر نہیں کہ اگر ان کولوٹ کرایا جو نے تو ضروراس کے تقدی کا سبب بن عتی ہیں۔لیکن نمی کی مید شہر نہیں کہ اگر کسی کوکری نہیں ملی تو نگے تعرہ لگانے کہ اوصا حب انکی والت اس سے بوگی کہ دوہ ہماری ذات کا خوبال تھا۔ اس طرح کی نا نہیت کا بیارلیل و نہار کے انقل بات کو ہے ذریا تو بھی ہوئے گرائی کا باعث بن جاتا ہے۔سوب خرض گر جن ب کے انقل بات کو ہے ذریا تو بھی ہوئے گرائی کا باعث بن جاتا ہے۔سوب خرض گر جن ب اعتراض جو بھی انہوں پر کہا تھا۔ اس طرح کی بیاس کی بیاس کی بیاس کو بھی تھی ہورہ کی انہوں کی کہا تھا ہے تھی ہورہ کر بڑتا ہے۔

 اور چونکدان ن میں کساری کا مادو بھی ہے اس لئے میں کی ماعملی کا اقر ربھی میچے ہوگا ور چونکدان ن میں کساری کا مادو بھی ہے اس لئے آپ کا دوسر ہے میں لک ٹال یہ کہنا میچے ہوگا ور چونکد آپ ہمیشہ کہنا میں اور یہ بھی یا در ہے کہ میں کا یہ مقصد ہر گرند تھا کہ نیکی کرنا با نکل بیکارہ ہے بلکہ نیکی جدی کومیج سمجھ کر کفارہ صرف یجی محق رکھتا تھا کہ میں قال الالله الله دخل المجنة ورنداس صول بر بھی یہی اعتراض ما کرہو نگے۔

۱۹۳ انا جیل شے متعق گو بید کہنا ہے کہ ان جی جینی شہادت کی بنا پر سوی ہجود کو وقعات نہیں لکھے گئے گردم زائی تعلیم بھی تو اس کنزوری سے خان نہیں اس جی بھی ہی ہی ہو اس کنزوری سے خان نہیں اس جی بھی ہی ہی ہم سے کو مید سے ہندوستان میں لائے ہوئے کوئی چنی شہادت چی نہیں کی خد بجرت کشمیر میں قطع و ہربید سے احتر از کیا گیا ہے اور وفات سے جی آواس قد رفعط سلط دیا کی چیش کے ہیں کہ جن کی تقد بی سوائے قطع و ہربید کے کہیں نہیں متی اور شطی سے ایسے وگوں کو بنا خیال چیش کیا ہے کہ جن کی تقد بی نسبت تمام عالم اسلام گواہ ہے کہ وہ جناب کے برخلاف شے نے آواگر نجیل نو بیوں نے وہ قعات قلم بند کرنے جی یا حق س بند کی سند چیش کرنے جی غلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم وہ قعات قلم بند کرنے جی یا حق س بند کی سند چیش کرنے جی غلطی کی ہے تو جناب کی تعلیم وہ تھی اس سے میرانہیں ہے۔

۳۳ مسئلہ کفارہ کو جس طریق پر جناب نے عدد فاہت کیا ہے کہ بٹارضدا کی صفت نہیں یا ہے کہ وقت و نی کا فتحظم کون تھ و غیرہ ہاکل کمز ورطریق ہے۔ کیونکہ انا نہیل کی دوسیب کے وقت و نی کا فتحظم کون تھ و غیرہ ہاکل کمز ورطریق ہے۔ کیونکہ انا نہیل کی دوسی ہے معدا ہموت نہیں گئی صرف بشریت کی تکلیف سے او ہیت ہم اعتراض ببدائہیں ہوتااس سے ایٹا رکا تعلق بشریت سے ہوگا ، ورآپ سے سرصیب کی شن نگا ہمزند ہوگا۔ ۵۳ را ولینڈ کی کا ہزرگ ہو یا مد بیانہ کا چونکہ اس کو جناب کی اصلی تعلیم سے خبر شقی اور نہیں جناب نے اس وقت اپنی تعلیم کو بور سے طور پر شاکع کی تھا اس سے حسن ظن کی بناء پراگر آپ کی تحریف کی تو یہ صدافت کا معیار نہیں بن سکتی کیونکہ بقول جناب بات و بی باوٹو ق

الكاوسة جلدات

ہوتی ہے جو عینی شہادت اور تعتی نظر، سدمتی مقل ، صدق قول اور حافظ کی سلامتی کے وقت پیدا موور شہیں۔

## ۱۲ . . حضرت عيسي مسيح ابن مريم رسول التداورصليب

پر کور الصدرعوان کا ایک رسا به از تصنیف نواسیه اعظم یا رجنگ موبوی جراغ علی مرحوم مطبوعه نولکشور پریس ، ہور <u>وا 19ء</u> میں شائع ہو، تھا جس میں سرسید کی تعلیم نے تمام وہ نقشه واقعه صلیب کے متعلق تھینج کر پیش کیا ہے جس پر آج مرزائی تعلیم وی آ سانی کارنگ چڑھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین ہمائی کے ساتھ ریہ کہدیکتے ہیں کہ جب تک اس تعلیم سے نبی قادیان بے تبر یا محترز تھے مسمانوں کے ہم نوا رہے تھے اور حیات مسیح و نزول سیج میں "برامین" کی جد جہارم کے زمانہ تک تابت قدم دے مگر بعد میں جب سرسید ك تعييم زير مطالعة. في ما س نا ثير كرمًا شروع كيا تو فوراً جنا ب بهي اس منفق مو كئه م شەپەكەخدى تىلى ئەنە ، جەمەت تېدىل كرۋا ئەلىق درندا بهام للى قىنى نىپل رەسكىلادر يەجمى ، زم تا ہے کہ بہام کرنے والا بھی علمی ترتی کرتار بتناہے اور اگر بوں کہا جائے کہ "براہین" میں جناب نے موبویا شدنگ میں حیات سے کا قول کہ تھ تو بعد میں معموم ہوا کہ پیشرک اکبر ہے تو جناب کی زندگی ہی س سال تک مشر کا نہ ثابت ہوتی ہے اور بہ قرین قیاس نہیں کہ بچاس سال تک خدان این نبی کوشرک کی اعنت میں پڑ رہنے دیا ہو ور ذرہ رحم نہ کیا ہوکہ اس کوائی امت کے سامنے تی سابقہ عرکس طرح باوٹ ثابت کرے کا مکان یاتی رہے گا كيونكد جمب سي كى زندگى يريداعتراض الله ياج تا بكدانا جيل كى روست شيطان ف ہے کو مفلوب کریا تھ تزیباں" براہین" کی روہے جناب پر بھی بیاعتر اض پڑتا ہے کہ جو محتم ہی س سال تک شرک رہ ہوہ ہ کہتے تی بن سکتا ہے؟ ہمراہیم النظیالا کے واقعات کو یب ریرد ہرایا جا تا ہے محروباں ابتدائی حالت تھی بھین کا زہ ندتھ دورونز دیک کے حالات شرک آمیز مین گرمتا ہم اور نبوت کی ہی بیش ناتھی کو تو حید میں کر بدکر سے کر نے آخر مقعد بر اللہ اللہ کا الشرک کا زمانہ بیش ند آئے بایالیکن بہاں معامد ہی دگرگوں ہا گر بہائی گور نبوت کا امکان ہوتا تو ''بر بین' لکھتے لکھتے ہی وفات میں کا عقیدہ ف ہر کر ویے بالر بہی ٹور نبوت کا امکان ہوتا تو '' بر بین' لکھتے لکھتے ہی وفات میں کا عقیدہ ف ہر کر ویے با بہی تور باطن آپ کو 'برائین' میں شرک نو یک ہے ہی نے رکھتا۔ س لئے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ تا دیائی نبوت بھول الا موری بارٹی صرف ، عز ازی نبوت تھی ورنداصی نبوت کا مکان ندھا اور اہل اسلام تو اعز ازی تبوت ہے ہی منظر میں کیونکہ بہی س سرائے شرک بو تعظی میں ڈوبا ہوا اس، فراؤ کے لوئی نبوت سے بھی منظر میں کیونکہ بہی س سرائے مشرک بو

### وأقعصليب اورقرآن

بہرص او ب صاحب ﴿ اللّٰهِ مَهُ كَا رَجْدَ كَرِيْ اللّٰهِ اللهِ كَا رَجْدَ كَرِيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

کی صورت کا دوسرا آدی پکڑ گیا قر "ن مجید ن کوجشد تا ہے کہ اصل وت ن سے جھپ گئی و پوشیدہ کی گئے۔ حضرت میسی پراضدال کا فتو کی مگایا گیا تھا جیس کہ یہو دھدہ الامة كررہے میں ورایئے تھ کی سزاستگساری ہے تل كر نے كہتی۔ (حدید رحمور شاہرہ)

ش گرداس وقت بھ گ گئے تھے، یکھ تورتیں اور روشناس دور کھڑے د کیے رہے تھ ایو حنا پاس تھ کیونکہ اس نے اس کی ہات من لی تھی۔ صبیب ہاون عبیر تھے کا دن تھا کیدواقعہ دو پہر کو ہوا۔ اب سبت شروع ہوئے کوتھا جس میں بڑے اچتیام ہے گام کرنا تھا اور یہ بھی تھم تھ کہ مصدوب کی لاش اس ون وفن کردی جائے۔ مشاہع، بیشے ۲۰۱۹)

اور يېودسنگار كرے مرده كوصيب برج برنوشة تفي هم روميوں نے بيمنسوخ كرد يا تھا۔ كرديا تھا۔ كرديا تھا۔ كرديا تھا۔ كرديا تھا۔ كرديا تھا۔ كيكن مصوب مرے يا شعرے كرائ ون المكوصيب سے اتار نا ضرور كی تھا اس كئے ندتو انہوں نے صيب كے منتعلق بچھا ہتم م كيا اور نه بعد صليب كے صيب پر رہنے ويا۔ بلكدور خواست كى كر آپ كى ناتھيں تو ز كر ارتروا بين كيونك مطبق صيب بركوئي مصوب

نہیں مرتا۔ گرآپ کی ناظی نہیں تو ڈیں، کیونگہ، پ مردہ معلوم ہوتے تھے (شہتہ لَھُمُ )
الرہ کی یا تین گھنٹ کے بعد برچھی ،رنے سے معلوم ہوا کہ، بھی زندہ ہیں اورائ وقت اتار
سے گئے ،ور پوسف جہرآ ف کونس سندریم، ش لے کر ڈن کو لے گیا۔ ورآپ کو لحدیش رکھا
گیا وردرواڈ ہے ہرایک کل رکھ دی تا کہ برسوں کو عطریات او کے قبریش رکھیل گے، عورتوں
نے موقع و کھیلی پے گفرسب بہودی اور روی چیے گئے۔اب دوسرے دن احمقوں کو ہوجھی کہ
کوئی وشن ماش نہ نگال ہے جائے اس لئے انہوں نے اپنے سیابی حفاظت کے لئے
بین وقع تو ارکھ میں کو وہ وہورتی آ میں تو حضرت کونہ پایا قو حاکم کے دو تین فرست دول نے کہا
تین دفعہ حواریوں کو زندہ نظر آ کے بیس نہوں نے لیطرس بوحنا کو نبر کی کہ وہ جی ایشنے کو
تین دفعہ حواریوں کو زندہ نظر آ کے بیس نہوں نے اپلے سے جدی مرجانے اور جی انہے ہیں تو
مجز و بھی ایا ہوں کو زندہ نظر آ کے بیس نہوں نے آپ کے جدی مرجانے اور جی انہے کو
مجز و بھی ایا ہے۔ مندر کیس کو دار نے صدیب دیا
شاش کی کر پھر فورا بچائیا۔ ( تاریخ بیراس سے میں کو دار نے صدیب دیا

یوسفس ہے کہتا ہے کہ پیل نے طبیطوی کے عہد پیل بہت ہے ، وی صبیب مر ویکھے کہ جن بیل سے تین آ دمی تر وا کرعہ ج کیا گیا مگر دومر شنے اورا یک ج گیا۔ (س راعمری خرصفی ۵ + )

مېرود تو ش پيراس دن صب گاه پر بھی حاضر ند تھے کيونکه تھے کا دن تھا۔ (نوون ۱۰۰۱ يوباب ۲۰۰۰) اور عدالت شن بھی حاضر ندیتھے بلکہ فطیری روٹیول دور قربانیوں کی فکرش تھے۔

## مصلوب اوراس کی زندگی

ہا سالید بیان ورسر نہ تھیا ناورکور پوری تیان وغیرہ قدیم عیسائیوں کے فزد کیا شمعون مصلوب ہو تھا۔ برنہاس لکھتا ہے کہ البیودامصلوب ہواتھا'' مگر قرآن اسکی تکذیب کرتا ہے اپس جنب صلیب پرآپ کی موت نہیں ہوئی اور قیر بھی بھی ندر ہے تو ہی ٹابت ہوتا

ے کہ پوسف اورنقید موں ان کواٹھ کرلے گئے تھے۔ یکی وجیتھی کہ نہوں نے بغیر خسل کے وٹن کی قت میں نیوں کے کہا کے قرآن واقعی تاریخ کے خلاف ہے گر آن نے کہا ہے کہ نہ تو عیسی کو پیتھراؤ کرکے یا تکوارے ماراہے ورندصلیب پرچ میں کے ماراہے ، ندیہ کہ و وصلیب م چزی ہے بی تنہیں گئے کیونکمہ یہاں صیبی موت کی فنی مراد ہے تکرموت کی صورت بنادی گئی کے منتظمین کومر دونظر آئے کیونکہ میخوں کی اذبہت ہے شک ہوگئی تھی تگر جونکہ موسم، جھ تق ،اہر بھی تقا ، دھوںیے بھی رہتھی اور جددی ا تاریجی ہتے گئے ، اس لئے زیاد ،صد مذہبیں پہنچے۔مشو میہ اورمفسرین نے لکھ ہے کہ دوسرے برصورت القاء ہوئی محکمراس طرح تو معامد ت کا اعتبار بى ارْج تا معاورس وت شبّة كان عل تدسيح بن سكت بن كونكه ومعشيه به تصاورندكوني اور کیونکہ وہ ندکور نہیں۔ ہیں کسی اور کا ان کی جگہ مصنوب ہوتا قرین قبیس نہیں کیونکہ شمعون قريني بعديش عرصه تك زعده ربااه رعيساتيون سي شريك كاررباء اوريمود البحي بعديش مرايه ها قتلوه يفيعا جس طرح قلَّ كاحق تقاابياً قلَّ نبيل كيا يايقيناً قلُّ نبيل كيا كيونكه تبن تخييج صلیب برموت کے لئے کافی شہتھ۔ بلکہ خدائے ان کوایٹی طرف، تھالیں یہ بات مشریف و تھیم کے نے ہے نہ یہ کہ درحقیقت ہا دلوں میں آسان کو اڑتے ہوئے نظر آئے ورکسی » ٣ ن يرج بيني شي فرح انبي ذاهب الي دبي اورمن يعوج من بيته مهاجوا الي الله وارد ب بعديل حضرت عيسى يقيناً مر كئ كيونك يوس آيا يد ابي متوفيك.

ال کی تغییر میں بہت الت بیٹ کیا گیا ہے یعنی دافعک و متوفیک گر قران کی اصل عبارت ہیں نہیں۔ شہر مضرین کے کسی نے قران نو دس خینہ کی ہوگی، گیر فرادی کہ توفیعنی جب جھے قونے وفات دگی تب تو بی من پر نگیمان رہا اللّٰه یتوفی الانفس حین موتھا۔ لیس ان کی وفات کی خبر بہت صاف ہے گریہ بات کہ کب مرے ا کہاں مرے مصوم خیس جیسا کے دعفرت مریم کا حال پھر معوم نہ ہوا حال تکہ ہے کے اکو یو حنا 

## لواني فيصله برجرح

كو﴿ مَاصَلَهُوا أَنَّ مَعْجِينَا لَكُ مِنْ مِنْ عَالَمَ وَمِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا صلب (۲) بن موت بگرتر فی کی دھن میں یہاں پر دونوں کو یک بی مجھ بیٹے د فعد الیہ کا ترجمه ﴿مُهَاجِوً إِلَى دَبِّي ﴾ كاسهارا كريور كيائية كهضدات." بي كوسى كا وَر بيجيج وي تقاادر به نه کیا که کمی آسان مربھیج دیا تقہ، کیونکمہ نگریز آسان ہیں مانتے۔" حدیث بخاری" کی ہاری آئی توں وی کمزور کردکھلائے اور میدنہ وجا کہ بیاصد ہے والفرض گرانکے طریق ہے کمزورے توات کے لئے اس قدراورطر اِل بھی میں کہ مسب کے ملانے سے تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر نوالی و ماغ کو یہ تکلیف کب گوارائھی کہ لیک محنت میں پڑتے ور جب جا کیردار قادیان بعد میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اس نظریہ پراور بھی صفیے چڑھادیئے کہ سے کشمیر کو گئے تھے وران کی مذیال نہیں تو زی گئی تھیں (ماصلبوہ)۔اورسند بیش کرنے میں یک دور کی سوجھی کہ اندھے کو ندھیرے میں بھی مہیں سوجھتی۔ ذراانصاف نہیں کیا کہ گر**تو فی** معتی رفع جسر نی ہم <del>بیش کرتے ہیں ت</del>و ہم مرکئی نشرا نظارگائے جاتے ہیں کہ جن کا خد صدیبہ لکٹا ہے کہ بعینہ میافظ کی دوسرے زندہ سے کے سے استعمال ہوتا ہوا دکھاؤ۔ اب اپنی باری آتی توصرف ایج د بنده ی سند کافی مجھی گئے۔

امغرض ہمیں ہدد کھانا منظور ہے کہ وفات سیج کا نظریہ قائم کرنے میں نواب صاحب کو سبقت حاصل ہے جنھوں نے جناب مرسید سے میڈیش حاصل کی تھا ور چونکہ جناب بھی جا گیروار تھے اس سے ہم جنس کا نظریہ وحی کے رنگ میں دکھاتے تھے۔

گراب موال بیہ کی سرصیب بیل پہنے کس نے کوشش کی ؟ چود دیوی مدی کامجد دنو، ب صاحب یو سرسید ہوئے یوج گیردارصاحب قادیان؟ درجمیں سیکھی و چھن ہے کہ بیٹ چاک کرنے کے بحد سے کیسے جانبر ہوئے تھے جبکہ وہ پہلے بی ٹیم مردہ ہوگر سرو ہو چکے تھے اور دودن تک بند کمرہ بیل ہڑے رہے ہے۔نہ پیٹ سیا گیا نداس پر پٹی گائی گئی They will

اور ندکوئی خورد ونوش کا انتها م آب گیا ؟ اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اگر بقوں جناب میں النظافیٰ اسمبیب پر نہیں مرے تھے تو بعد میں پہلوٹ کاف زخم سے ضرور مر چکے تھے۔ گم آپ کھتے ہیں کہ تیسر سے روز کی آبیک جسس میں بھی حاضر ہو گئے تھے تو کیا آپ کوئی خواب شارے ہیں بالیونی افسانہ لکھ دے ہیں۔

# السرة المهدى (مجريد ۲۱ وتمبريس <u>۳۳)</u> مصنفه مرز البشير احمد ولد مرز اغلام احدثسي قاديانی ست چند تاریخی نوث بحواله صفحه مع دیگررس کل قادیانیدو تاریخیه

آپ کی ہون آر یاست میں شال تھے آپ کوانعام و کے گر آپ نے انکار کرو یا کہ بتک مجھتا

ہوں۔ آپ و تعیقی انظال تھے جو تی ولدوور دیتا رہوں تو گواس نے آپ کے خلاف شہادت

مجی دی تھی گراس کا مدین کی آپ کی تناص شمین تھ آپ کا شعر ہے کہ مقعر

اے وائے بم کہ اچہ کرویم کردیم کردیم کہ ناکرونی جمہ عمر

درد سر مین مشو طبیا ایں ورد دل است و درد سر شیست

درد سر مین مشو طبیا ایں ورد دل است و درد سر شیست

سدھان احمہ نے آپ کا کلام جمع کرکے یا یا ہی رکودیا تھا جوائی نے ضافتی کردیا۔

عدم قادر کی تخلص مفتون تھا ایک ایرانی آیا تو اس نے کہا کہ عمر مرتفنی کا کلوم فضیح ہے۔ بٹالہ

ندم قادر کی تخلص مفتون تھا ایک ایرانی آیا تو اس نے کہا کہ عمر کی معافی صبط ہوگئی ہے۔ آپ انجران صاحب

کے ایک جندو جام نے آپ سے گہا کہ عمر کی معافی صبط ہوگئی ہے۔ آپ انجران صاحب

فنافشل کمشنر سے سف رش کریں ، تو سے اللہ کور گئے اوراس وقت شالا مار باغ میں جسہ ہورہا

قد تو جلہ ختم ہوئے می آپ نے جام کا ہا تھ صاحب کے ہ تھو بیں دے کر کہا کہ ، بنی رکھوتو

اس نے معافی و ہیں کردی۔

اس نے معافی و ہیں کردی۔

رابرت کسن صحب کشنزی مل قات کو یک و دران گفتگوی اس بے بوچھا کہ قادیان سے سری گوبند ہور کتنا دور ہے؟ تو سپ نے بھو داری یس کہا کہ یس ہرکارہ نہیں ہوں اور ناراض ہوکرر خصت ہونا جا ہا ، گرصا حب نے بھا ایو بینا ہیں غدم قادر نے کی ہوں اور ناراض ہوکرر خصت ہونا جا ہا ، گرصا حب نے بھا ایو بینا ہیں غدم قادر نے کی ہر بہتم بندو ہت نے کی معار دو بیے جرمانہ کرویو ۔ آپ امر تسریعی بیخ بربوئی توا بیجر ٹن صاحب کے پاس جا کرجر مانہ معان کر میں فادر جب بولیس میں ملازم تھ تو نسبت صاحب فی پاس جا کرجر مانہ معانی کردیا پھر جب میں ملازم تھ تو نسبت صاحب فی پی کمشنز نے کسی بات براس کو معانی کردیا پھر جب صاحب بہا در تا دیا گا کہ میں اور تا ہوت ہے تو اس کے خود ای کہدیا گردیا کے معان کردیا گام صاحب بہا در تا دیا گا آگر تصور تا ہوت ہے تو اس کے خود ای کہدیا دی جا ہے تا ہے کے لا کے کو معان کردیا ہا کام جب باب در نے کہا کہ اگر تصور تا ہوت ہے تو سے تو کی کر اور بی جو ہے تھی کہ شریف نہ دے ایسا کام خدر در سے تا ہا کہ اگر تصور تا ہوت ہے تا ہے در ایس کی سے تو سزا کی ضرورت ہی کی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کی ہے تو سزا کی ضرورت ہی کی ہوت ہوتھا کی جب باب در سے تو سزا کی ضرورت ہی کی ہے تو سزا کی شرورت ہی کی ہے تو سزا کی شرورت ہی کی ہو

پھراس کودوبارہ بھاں کردیو۔ غدم قادر ضبع کے ہر منشد نے بھی رہے ہیں نہر میں بھی کام کیا تھی۔ شیکدداری بھی کی تھی اور چھید کے پاس ایک بل کا شیکہ بھی یہ تھے۔ مہد داجہ شیر سنگو کا جورا ہے کو جنودان کے چھینب میں شکار کھیئے آیا تو آپ بھی ہمراہ شھے تو راجہ کے یک ملازم جورا ہے کو زکام ہوگیا آپ ہے تھی ہمراہ شھے کو راجہ کے یک ملازم جورا ہے کو زکام ہوگیا آپ ہے تھی شخر کا مہوگیا آپ ہو مہد راجہ کوزکام ہوگیا تو ہے آر م ہوگیا آپ ہو مہد راجہ کوزکام ہوگیا تو اور جھے کو ب اتنا تھی تو راجہ نے کہ کہ ہو گیا تو اس خوال ہو تا تا کہ ہو ۔ ہو اجہ تی کہ سے کہ ہو ہو ہے کہ کہ ہو ۔ ہو اجہ تھی کو ساتھ کا میں ساتھ کو ساتھ کھی گور ساتھ کو ساتھ کو

ایک بغدادی مولوی آیا تو آپ نے اس کی کمال خدمت کی گراس نے کہ کہ تم خدا میں بڑھیں بڑھے آپ نے کہ کہ اس کے کہ کہ تہ ہیں خدا دور خیل بڑھی بڑھیں ہوں نے کہ کہ تہ ہیں خدا دور خیل معلوم جھے کہ ال ذات گا میں خدا سے بدخون ٹیس ہول تم مایوں ہوتو ہو گر میں ایوں در بداعتقاد ٹیس ہوں۔ میری عمری مرک مطالب بدخون ٹیس ہول تم مایوں ہوتو ہو گر میں ایوں در بداعتقاد ٹیس ہوں۔ میری عمری مرک مرک مال کی ہے خدا نے میری ویڈونیس سے دی تو کی ب جھے دواز تے میں ڈاسے گا؟ آپ کی سال کی ہے خدا نے میری ویڈونیس سے دی تو کی ب جھے دواز تے میں ڈاسے گا؟ آپ کی سال کی ہے خدا نے میری ویڈونیس سے دی تو کی ایوں میں بھر دیا ہو کر تھیل کی تھی۔ آپ المید فوت ہوگر دیا۔ میرف ایک دفعہ اپنی اور کی سے مطاب آتھ ہا ہے تھے کہ دیا ہو ایک ہوں ہیں ہوا دور اللہ ہو کہ تھی مرک ہوں ہیں ہیں ہو اللہ ہو کہ کہ تاہم کی درج تھی۔ سعطان الحد ہا ہو باب دورا دونوں کی کر بیس چورا ایجو تا تھے۔ و دا کہتے کہ کر بول میں چوہ مگر کر زام حب کی شادی میں دورہ ہوم دھ م سے دوئی۔ ۲۲ طاکے ارباب شاط کے جمع میں گرم زام حب کی شادی

س دگی ہے ہوئی۔ آپ کی اہیہ بیژی مہر نانواز تھی اور آپ نے آخری عمر میں جہاں بیڑی مهجد ہے اورمسجد بنا نے کا راوہ کیا۔اس جگہ سکھ کار داروں کی جو <mark>ملی تھی</mark> وہ نید م ہوئی تو ضعد میں " کردومروں نے قیت بڑھ دی مگر آخریت سوروی پر آپ نے ہی خرید کرلی جو اس وقت کی قیمت ہے زیادہ نتھی۔مرزا غدہ ماحمہ صاحب کی ممانی ( سلطان احمہ کی ٹانی ) مسات حیداغ لی لی جناب سے بہت محبت کرتی تھی ، باتی سب مخالف تھے، کہتی تھی کہلوگ غدم احد کو کیوں بدد عائمیں ویتے ہیں اے تو میری چراغ پی پی نے نتیں مان کرتر س قرس کر مالا تھا۔ قادیان میں ہیضہ چوٹا تب مرزاغہ م مرتضی بٹرلہ میں تھے جب '' ئے تو جو ہڑوں عل بالله كيس مو يك متے \_ آب ف ن كو كى دى اور ملى كيد مديد مدير توں على الله كشداور كريانمك ذالواويا كدجوج يخكين يين اورجوج بعشيرين توجيف جاارب باكو ومًا کو ہر والوں کی ہاں۔ اڈو آ پ کی واپیٹھی ہمرڑا سلطان احمد وعزیز حمد کو بھی س نے ہی جٹامہ تفدایک دفعدآ ب ناس سے ای پیدائش کی شہودت بھی لی تھی۔ ایک عورت پھنس گئ و ای ہے جن تھی۔ دوسرے نکاح کے وقت ہے می کو گھرٹیل آنے دیا کیونکہ اس مریکھی شب پیدا ہوگیا تھے۔ عزیز احمد کوال نے جن یاتھ تو اے خارث تھی ،عزیر احمد کو بھی خارش ہوگئے۔ غدم قادر کے گھر آ ہستہ ہستہ سب کو ہو گئے۔ آ ب کے گھر بھی آ گئے۔ اور آ پ کو بھی ہوگئے۔ آپ كى دوسرى بيوك كانام تصرت جهار بيكم بيم بيك مورويي بقرر بواقف س كاوالد مير تواب ناصر ہے۔ جوخواجہ مير وردصا حب و بلوي كي اول و بين ۽ محكمه اڻيار ۽ بي ميں مل زم تے۔ ۲۵ مال پنش لیتے رہے شروع میں کھی مخالف تھے مگر بعد میں داخل پیعت ہو گئے تھے۔ مرزاغدہ مرتفی صوبہ کشمیر میں صوبہ دار تھے گھر نفتدی بھیجتے تھے تو کسی کی گدڑی میں س كرروانه كرتے تھے۔ وہ آتا تو گھر گدرى دے ديتا "كھروانے سے فال كرك والي كردية \_جناب كي والده حراع في لي والدصاحب سے مهيد بي فوت ہو چكي تقي \_مرزا

غدم قاور لاوندم گئے تو بٹی تمہ م جائمیراو ہے متعنی مرز اسلطان احمر کے نام کرا گئے۔مرر ا غورم مرتقنی نے اپنی زمین میں ووگا وَل اپنے دونو ں بینوں غد م قادراورغلام احمد کے نام پر آ یا دکرائے تھے۔ ایک مشر تی طرف قادر آباد ور دوسرا ثناں کی طرف احمد آباد جو جالیس سال تک غیر کے قصنہ میں چونا گیا تھا۔ تھراب پھروا پس " گیا ہے جس پر نتیوں بھائی مرزا محمود، بشیر اور شریف احمد بکسال قابض میں اور سعطان احمد کا اس میں کوئی حصرتہیں ہے۔ مرزاغدہ مرتقبی مخصیل علم کے لئے دبل گئے تو ان کا ہندوجیام ان کے ساتھ آیا تو کسی نے ا کی سوکھی چیاتی دی۔ آپ کھار ہے تھے تو اس نے سفارش کی''سر ڈ اوی دھیان رکھن''۔ آب نے وہی چیاتی اس پر چھینک دی۔ جو سکی ناک برگی اور خون نکل آبا۔ آب نے ملازمت تشميرونچيره سے ايک ، كھروپيه كم يا نفا۔ جو قاديان كى جائنداد كے حقوق مالكانہ قائم ر کھنے برخرچ کردیا۔ مرزاصا حب کہتے تھے کہ استیز رویے سے تو موکن زیادہ جا تئید دخریدی جِ سَكَىٰ تَقَى \_مُكَران كويهِ خيال تِق كه قاديان كَ يِرائِ جِدى حقوق باتحد ہے نہ جِ تَعِيل كيونكمہ تادیان کی ملکیت کوریاست سے بھی اچھی جستے تھے واقعی آب کے بردگ عہد ماہری میں ہندوستان آئے تو قادیون اور کئی میل تک اردگرد کے دیبہات بطور ریاست یا جا گیر کے ہما رے قیصے میں آئے۔ رام گڑھیوں کی وست اندازی کے بعدر نجیت سنگھ کے عہد میں حا کیر کا کچھ حصہ پھروا پس ملا مگر حکومت انگریزی کی ابتدا میں کی حقوق س بقہ صبط ہو گئے۔ مقد مات کے بعد صرف قادیان اور قریب کے تین ویبات مرحفوقی تعلقہ داری تشلیم کئے كنة اور دود يبات يرحون و لكانداب تك قائم ب- بال درميان ش مرزر، غلام قادرك ہاتھ ہے جا تیداد کا ایک بڑا حصہ مرز العظم بیک لا ہور کے فاٹھان کے باس ۳۵ بری تک چلا گیا تھا۔ نگر ب وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ مرز اغدم قادرای صدمہ ہے دوسال نکاررہ کر مرگئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی صاحب مقابلہ نہ کرو۔ محروہ ندر کے اور پیفکورٹ تک

جھڑ تے جے گئے آخر ڈگری ہوگئی تو کہنے گئے ' لے فدم احمدا جوتوں کہند ای او ہوا می ہو یا

ا۔ ' گرفرین کا ف کو قبضہ پھر بھی شد دیا اورائی حالت میں مرکئے۔ سلطان احمد کو جب ان

کا تر کہ ملا کیونکہ میں تنکی تھا تو آپ نے فر ایا کہ قبضہ و بدوتو اس نے دے دیا۔ مرز اغلام
مرتضی نے • ۸ بریل ہے او برعمر پاکر جون لا ہے کہا و میں دفات پائی۔ یا آپ کی ایک تحریر کے
مرحل بی • ۱۴ گست ۵ ہے کہ و نیا م قادر کی دفات تقریباً ۵ سال کی عمر میں الم کا اور قع
ہوئی تھی۔ آپ کی تاریخ بیدائش ۱۸۳۷ء یا ۱۸۳۹ء ایک مختوک امر ہے کیونکہ محمول کے
تو کی تاریخ بیدائش ۱۸۳۷ء یا ۱۹۳۹ء ایک مختوک امر ہے کیونکہ محمول کے
ترائے میں ریکار ڈرنیق ۔ ور بین حمد بی جم حمد بی ۱۹۳

آپ یا ﷺ بہن بھ کی شھسب سے بوی بہن مراد لی ٹی تھی جس کی شادی محمد میک ہے ہوئی کسی بزرگ نے خواب میں س کو ایک تعویذ دیا تھ، بید رہوئی تو ہاتھ میں بھوج بیتر برسورہ مریم لکھی ہوئی موجود تھی۔اس ہے چھوٹے غلام قادر تھے۔ان ہے چھوٹا اَیک اورٹر کا تھا جو بچین می میں مرگیہ وراس ہے تیجوٹی جنت کی لی تھی جو جناب کے ساتھ توام پیدا ہوئی اورجید مرگئ تھی اور سب ہے چیو نے آپ ہی تھے۔ مرز اگل محمر متو فی <u>۱۸۰۰</u> نے جا گیرکا ہزا حصہ بچائے رکھ تھا۔ مگر مرز اعطا محمہ ہے دام گڑھیوں نے ساری جا گیرچھین ل تھی تو آب ہیگو وال روست کیور تھد میں ہے گئے اور چند مال بعد زہرے مارے گئے اورمرزاغادم مرتضى آب كاجنازه قاديان ميس مائة تسكيدس مراحمت كي مرعوام كي ہمت ہے کامیابی حاصل ہوگئی۔رنجیت سنگھ کے بعد رام گڑھیوں کاؤورٹو ٹا اور سب جگہ مر ان کا قبضہ ندر ہو نؤ مرز اغلام مرتضیٰ نے کچھ حصہ فور ورپس میا ،ورو ہیں قادیل نامی سیسے ور آ سے نے اسپتے بھائی غلام کی امدین کی معیت بیس رنجیت شکھ کی کئی فوجی خدیات بھی سر انجام دیں اور جب شکھی حکومت کا فہ تمہ ہو تو قاعہ پسراواں میں ودنوں بھائی قید کئے گئے اورا تگریم وں نے جائید وضیط کر کے سالانہ پنشن مقرر کر دی جومرز غلام مرتفنی کی و فات میر ۱۸۰ روپ تک روگی می ورمر زاند م قادر کی وفت پر بند ہوگئ آپ نے برادری کو جائیداد
واگذور کرانے کے نے بہت پکھ کہ مگرانہوں نے ایکار کردیا۔ آخر آپ نے پکھ جائیداد
و بہل کرائی اور منصرم بن گئے ورقیعنہ کرایا۔ باقی رشته داروں کوآ مدے حصد رسدی ملکا تھا۔
یہ ملکیت پانچ حصوں میں تقسیم ہوئی۔ دو حصرم زاجیلانی کی ور وکو ہے ، دوگل محمد کی اولاد کو
اورا یک حصد مرز اغلام مرتفنی کو بطور منصرم ملاتی جو ن کی اولاد پرتقیم ہوا گراس وقت صرف
فظام امدین کا کیک اوکا گئی محمد زندہ ہے جو بیعت میں داخل ہوچکا ہے باتی سب کی اولاد دیں
رہی اور اب م پور ایو، کہ یعقطع من ابالک و یہدا مدک۔

ہمیشہ ہے ۔ ب کا خاندا ن طبیت میں مشہور رہا ہے۔ مرز المحمود کوبھی جناب نے تعلیم طب کی ہدایت کی تھی ۔ گھر کی نے بھی اس ہے پچھٹیں کمایا۔ آپ کی والدہ چراغ بی بی ضنع ہوشی ریورکی تھی۔مرزا غلام قادر کی ایک لڑی عصمت تھی اور ایک لڑ کا عبدالقا در مگر وونوں بھین میں بی مر کئے تھے۔ آ ب کوعصمت کے ساتھ محبت تھی میں سائے آ ب نے اپنی الرک کا نام بھی عصمت ہی رکھا۔ آ ب کے پہلے تکا تے ہے میں شاب میں ہی تفضل احمد پیدا ہوگی تھا۔ پھرسدون احمد بید موا۔ دوسرے نکاح ے بالتر تیب مداوال و پیدا مولی عصمت، بشير احمد، بشير ، مدين محمود، شوكت لي بي ، بشير احمد ، شريف احمّه ، مبدر كه بيكم ، مبارك احمد ، مهة النفير ، امة الحفظ - ربو يوكي ١٩٣٣ وهي مستركو برني النائب آب كاثبر ونسب يول بيات كيا ہے كه ايوو مجى بولاس فارل كاباشنده كثيرا، ولا ديقول شخص ٢٩ بيٹور كاباب تھا۔ ك منے منوعنجن کے یہال قراح رپیدا ہوا ورائل نے چنگیزی حمدے وقت فارل سے کل کر توران کو اپنا وطن بنا ہیا۔ اسکی قابلیت و کی کر چنگیز خان ہے پنا ابین عبر کہا گرتا تھا۔ يقول شخصے چھٹی صدی بجری بین مسلم ن جوااورائی قوم بر اس کا قابل قدرر بنما اور چھٹائی خاندان کا درود وروز مرتف۔ چنگیز خان چنقائی کے مرنے پر حسب وصیت حکمران ہو گیا ا**س** 

وقت اس کی عمر ۸۰ مرال تھی اور یہ ۱<u>۵۲ ج</u>ے کا زیانہ تھا اس کا بیٹا آئیل پیدا ہو،اوراس کا ا**یلسگی**ر اورای کابو کل جس کے دو ہینے پیرا ہوئے۔اول طراغانی امیر تیور نگ کا باب ۔ووم حاجی ہو لامل جوآ ہے۔ کے فی تدان کا مورث اعلی ہے۔ بیس را فی تدان برلاس کہار تا تھا مگر جب تیمور خطر خوابیدش ومغلوں کا دارہ دمقرر جو تو اس دفت ہے گورگاں بیٹی داراد کے بقب ے مشہور جو گیا ۔ امرو کی یا رسیوں کا نام ب جو بل شبہ فاری لفظ ہے ،ورس فظ سے بی ٹابت ہوتا ہے کہ یہ خاندان دراصل فاری ہے۔ تیمور کی یو نچویں پیشت میں باہر تھا اور حاجی مراس حاکم کش کی چھٹی بیشت میں مرزاہ دی ہے جوعبد بابری میں سمر قند سے نکل آیا تھا اور قا دیان کوآ با دکیا اور مرزامشہور ہوا کی کونکہ بیٹ اس فاری نام،س کے آباء واجد وہے اس کو حاصل ہو جکا تھا ،ور غظ مرز اصل ہیں میرز ،وہ کا اختصار ہے۔مغبوں کی سلطنت اس وقت سب ہے پرزی معطنت تسلیم کی جاتی تھی دور ہر بھی و تیموری خاندون نے ان کے عہد میں بڑی فوقیت بھی حاصل کر لی تھی مگرا پٹا تنب مرز ، بی رکھا ور بینے آپ کوخان کے مقب سے تجھی بھی معنون نہ کیا کیونکہ رید نقب خاص مفعوں کے لئے مخصوص ہو چکا تھا ۔ ممرعوام امناس میں وہ دونوں قومیں مغل اور خان ضرور مشہور ہوگئیں "کیونکیہ مفعوں کی ان ہے گہری رشتہ داریاں اور شدید تعلقت قائم ہو بھکے تھے اور اس مجدے بھی کدف ن کا لقب سطانی عزاز اور فخريه نشان مجھ جا تا تھ تو جس طرح پنج ب میں ایک مخص غیر سیدس و۔ ت سے تعلق بیدا کرے سید کہور تا ہے ای طرح مرزا ئیول نے مغلوب سے حبی نسبی تعلقات پیدا کرے اپنے ' ہے کومفل اور خان کہا۔ نا پیشد کراپ ہے مگر تا ہم اپنی احسیت بنائے کومرز ا کا غظار کے نہیں کیا ورخود مرز، کا خطاب ایبا ہر در، عزیز تھا کہ تیموریہ فاعدان کی تقلید پیل مجتل بھی مرزا کہلائے گئے اگر چہ ووڑک یا تار تارائنس کے تھے، بعد میں مرزا کا خطاب خان کی طریح اعزازی ڈگری بن کربھی تقلیم ہونے لگا۔اورنگ زیب جمہ السلیے نے جب راجوری خاندان

کشمیر پیل شدی کی قوان کومرزا کا خطاب عطا کردیااتی طرح رابد ہے شکھ اوف ہے پورکو
تیموری خاند ن کی طرف ہے مرز کا خطاب ملاجوآئ تک چلاآ رہا ہے۔ سات سوس ل بعد
مغلول نے خان کی بجائے مرز کہر، نائی بہتر سمجھ ۔ گرا ہے نامول کے ساتھ بیگ کا اضاف
قائم رکھا تا کہ آپنی اصدیت فل ہر کر تے رہیں اوراگر بزی حکومت نے مرزا کی بج نے خان کو
اعزازی لقب قرار دیو۔ الغرض کہ مغلول کے ساتھ یا بھی من گفت کی وجہ ہے ہی دونوں
خاند ان ان بیل یا لگل جد ب ہو گئے یہاں تک کہ دان بیل امتیاز کرنامحال ہوگیا۔ گرچونکہ وہ
وونوں خاندان اصل میں فاری تھا اس نے مرزاصاحب کا فاری النسل ہونا ٹا بت ہوگی ہور

(راجع الى كتابي تحفة الهندفي قاديان يباع بروبية)

کوتکدان دیث شی و رو بے اہل فارس هم بنواسحق (رواه العاکم فی تاریخه عرابی عمر کرانسال ۱۹۵۱ می فارس عصیت اهل البیت لان اسماعیل هم ولد اسمحق عم ولد اسماعیل(کوراسمال ۱۹۸۹) ولد سام العرب وقارس والد اسمحق عم ولد اسماعیل(کوراسمال ۱۹۸۹) ولد سام العرب وقارس لهو من والروم والحیر قیهم (رواه ایس عساکر عرابی هریزه) من اسلم من فارس لهو من قریش اخوت وعصبتنا (رواه الدیلمی عن اس عاس) سلمان منا اهل البیت (رواه الطرائی والعاکم کو العمال ۱۵۲۱) عن صالح بن ابی صالح قال سمعت ابا هریزه یقول فاکرت الاعاجم عبد النبی کی فقال انا بهم او ببعضهم او ثق منی بکم او ببعضکم (درمای باب فضائل العجم صفحه ۱۳۲۸) ن موادیث ساؤتی مناب فضائل العجم صفحه ۱۳۲۸) ن موادیث ساؤتی مرارئی چورائی م آریکی کی شرائل پی اورق رس کا الل کیم بونا توسب کرمورو بیوسمال مرارئی چورائی م آریکی کیم بی برورو بیوسمال والیم درورو بیوسمال والیمی درورو بیوسمال والیمی مانی رورو بیوسمال والیمی مانی رورو بیوسمال والیمی مانی رورو بیوسمال

مندوستان كانتشد يول مجم جاتا ہے كه كويالك شيركسى غارے فكال ہے جس كا

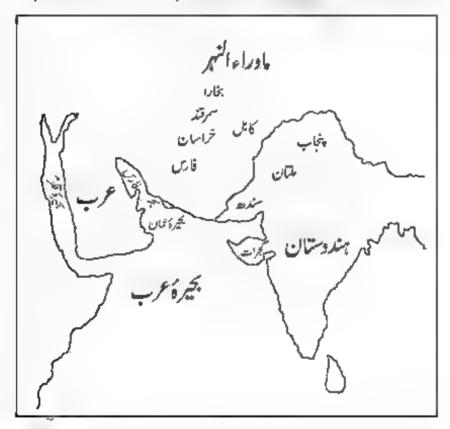

" كوكب" وبل ٢٥ ار ١٠ ١٩٢٥ على ايم ال طيف في كان رجال من ابناء

فاد مع الأمصداق مرزاصا حب نبيل بين كيونكه وه ابر ني نه تجھے بلكہ جب احاديث متعبقه خررسان ، آ ذريجات اوراصفيان وغيره كوساتحة ملا ساحات نتو مالكل جي اس كا . مكان تبيين ر بتائے تھنے گویڑ و بید( عل ۲ سے ) میں مسیح موعود، وجاں موعود اور مبدی موعود تینوں کا سرز مین مشرق ہے ظاہر مونالشلیم کیا گیا ہے۔ ور زالہ (عس٣٢٣) میں فارس بی مشرق ہے مراد ل ہے۔ "تفییر طبری" وغیرہ میں ﴿الحویق مِنْهُمْ ﴾ ہے مراد الى فارس بین نه قارى الاصل\_" فصوص الحكم" مين ابن عرفي كاكشف بهي" ترياق القنوب" مين يول مكها بيك كشفها لي بمدينه فارس حتى رأيت خاتم الولاية منه. "حجج الكرامة" (ص ٨٠٨) ين جي لکھ ہے كه مراد بمشرق قارس ست ١٠٠٠ براہين ١٥٨/٥١ بيس ہے كه ميرا وعول برنہیں کہ ش وہ مہدی ہوں جو من ولد فاطمة ومن عثوثني كا مصد ق ہے۔" اربعین' مس عامی مرزاصا حب قودا قراری ہیں کہ" کوئی تذکرہ ہمارے خاندون کی تاریخ میں میٹیس دیکھا گیا کہ وہ تی قارل کا خاندان تھا''۔''تخفہ وکڑو میہ' (ص 🗝 ) میں ہے كنا ميرے يزرگ چيني حدود سے پنجاب بيل ينج بين " پھراس كتاب بيل دومري جيك یوں لکھا ہے کہ ' میرے یوس اینے فاری ہونے کا کوئی شبوت نہیں سوائے اہمام کے جو ی الفین کے لئے سندنہیں ہوسکتا" کے سل مصفی ص ۱۳۳۸ پیر ہے کہ و**لد نوح ثلاثہ**۔ مسام وحام وياقث، وولد سام العرب والفارس والروم والخير فيهم، وولد يافث ياجوج وما جوج والترك ولاحير فيهم وولد حام القبط والبربر و السودان. (ابن عساكر عن ابي هريرة)

ناظرین! خود العماف کریں کدمرزا صاحب اپنے دعویٰ بیس کامیوب نہیں ہوسکتے۔ کیونکدوہ ال جاب بیس ال فارس نہیں ہیں ورف ری المص نہیں ترکی النسل ہیں جس کو گوہر نے بھی تسلیم کرلیا ہے۔ بی ہاشم ہے ہونا ی میں نہیں پایاج تا۔سام کی اولا دنہیں تأكه خير حاصل كرتے بك مافت كى اول و بيل جنسيں خيرنہيں مرز اصاحب كو قرار ہے كه كوئى تاريخ ان كے، لهم كى تائيد نيس كرتى اس سے گو جرصاحب كي تحقيق بغير تقيد كے تسميم كرلينا " غيدنہ ہوگا اور مدى ست اور گو وچست كا منظر دكھا نا يڑے گا۔"

خلاصدیہ کے مرزاص حب پہلے نہر یہ بینی ارصل ہیں۔ پھرتر کی ایصل اور تیسرے نہر پر تھیں گوہری کے مطابق فارس ایصل بنتے ہیں۔ گراال فارس نہیں بنتے ہو حدیث میں فدکور ہے اسٹے حدیث سے ن کو دور کا واسط بھی تیس رہا۔ جناب بہا وفاری ایصل نہیں اہل فارس مذکور ہے اسٹے حدیث سے ن کو دور کا واسط بھی تیس رہا۔ جناب بہا وفاری ایصل نہیں اہل فارس ضرور بین بلکہ عربی لوصل ہاشی ہیں اس لئے اس حدیث کے مصداق بنتے کے کچھ حقدار ہیں۔ لیکن اللہ تھیں ہے نزیدک مہدی موجود عربی الوصل ورائل عرب بین ۔ فارس سے ان کوکوئی تعلق شبی ٹبیس۔ اس لئے دونوں کی مہدویت جارے نظر میں مخدوش ہے ورنددور کے ملق ہے تمام اوگ ہندی ایصل ہیں کیونکہ آ دم التنظیم کا ابوالبشر کا تعلق لئے ہندی ایصل ہیں کیونکہ آ دم التنظیم کا ابوالبشر کا تعلق لئے ہے تھا۔

ای طرح ذیل کامضمون می ش کرلیما ج ہے۔

### نقشه خاندان مسيح فادياني

| أولاد                                                                           | نام باپ    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ندم نی معطاه محره تاسم بیگ                                                      | مگل محمد   |
| غد مصطفی مفلام کی الدین عقد مرتقسی مقلام حیدد عقلام کات                         | عطاءتمر    |
| تحديم وتحدء خلام فحا ور_                                                        | غادم مركضى |
| معطان احد فضل احمد ، بشير اول مجمود احمد ، بشير احمد ، بشر يف حمد ، مب رك . جيب | قارم احجد  |
| ناصر اجد، مبارک اجدیمنور احد وغیره                                              | محوواجر    |

| مقلفراحد بهيد حديمتير حديمبشراحه بهوفيره | 27  |
|------------------------------------------|-----|
| منصورا حمد بظفير احمد، وأؤدا حمد وغيره   | 四連奏 |

الآپ کا خاندانی سلسعہ ساسانی ہے۔ جو ایران و قوران کے سواطین وقت سے

العنق رکھتا ہے۔ فریدون کے بیٹے ایری نے میان آباد کیا در قرران و ران ور دونوں
صوبہ مملکت فارس کے بیٹے جب کے کاؤس کے بعد س کا بیٹا کے ضر و تخت نشین ہوا قواس نے جسن ولدا فراسیا ہے فقید سے نکال کر قوران کی حکومت دبیدی وریوں کہ کہ فعر
مرا با او مہرست و بیوند خوں بیاید کہ اگل زبندم بروں
جس سے قابت ہوا کہ ن دولوں بیٹ ان دنوں رشتہ داری تھی۔ اور سمرقد جہ سے آپ
مغل اور مذمعلوم کس تعظی کی بناء پر مغیر فائدان کے نام پر مشہور ہوگیا معلوم ہوتا ہے کہ
حب بر دجرد بن بہرام بن شاہ بور ساسانی فارس سے ترکستان کو بھاگ کیا ور وہاں پر رشتہ داری پید کر لیا تو دوجاں پر شنہ داری بید کر بیا تا ہوں اور ترک بادش و مظہار خوشنودی بردیا کر بیا تھے۔

## عهير طفوليت وتعليم

مرز غدم قادراور دومرے لوگ آپ کومیٹنڈ (منجد بٹن گوئٹنٹین ہونے وا ، )
کہتے تھے بچین میں آپ خوب تیر نے تھے۔ ایک دفعہ ڈوب بھی چنے تھے مگر یک بوڑھے
نے بچا یہ جو پھر تیں ویک گیا تھ ۔ سور بھی خوب تھے مرکش گھوڑے پر سوار ہوئ تو اس
نے بچا یہ جو پھر تیں ویک گیا تھ ۔ سور بھی خوب تھے مرکش گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس
نے آپ کو ہلاک کرنا چا ہوں آپ کو در خست سے نکر بیا۔ اور خود مرگی اور آپ گر کر فٹے تھے۔
آپ کو بچوں نے کہا کہ گھرے میٹھ لاؤ تو آپ نے بغیرا جا ڈست کے نمک کو بورا کھٹا تھے تھے کر
جیبیٹن تھر لیس اور بچوں میں جا کر خوب منہ بھر کر کھ نے لگے تو وم رک گیا اور بوگ تھا فی

ہوئی۔ ایک وفعہ کے بے والدہ ہے روٹی کے ساتھ باٹھ کھانے کو ہانگاتو انہوں نے کڑ چیش کی آ ہے نے نکار کردیا۔ پھر کچھاور پیش کیاس ہے بھی انکار کردیا۔ بہت اصرار کی تووالدہ نے نارائسنگی میں کہا کہ جاؤ پھر را تھ ہے تھ وَا تُو آ ب نے روٹی بررا تھ رکھ کر کھ ناشروع كرويا \_آب ايك ون كوكي مررسا منادب شفي ايك چيز كي ضرورت بيزي يك چروا ہے ہے کہا کرتم گھرے وہ چیز ، ووش تمہاری بکریاں چر وَال گا اُتو وہ سارا دن واپس ندآ یا تو گویا سنت انبیاء بوری ہوگئی۔ اور لاسا گونداور ورخنوں کے دودھ وغیرہ سے برندوں کے شکارے سے بناتے ہیں۔ آپ والمدوے ہمراہ ہوشیار بورجائے تھے توجوہوں ( بورانی نایوں ) میں پھرا کرتے تھے۔ آیک نے آب کے ستادے کہ کرخواب میں یک مکان وہوئیں ہے گھرا ہوا میں نے ویکھا ہے اور عیسا ئیوں نے اس کا محاصرہ کر بیا ہے اندر معلوم ہوتا تھا کہ حضور ﷺ تھے۔ ستاد صاحب عبیر ندوے سے تو آپ نے کہا کہ وہ سیائی ہوج سے گا کیونکہ نمیا ، تفشے ہیں ان سے اپنا مدتظر آنا ہے تو اید ای ہو ۔ آب کے استاد فضل کہی قادیان کے باشندہ حنفی تھے دوسرے استاد فضل احمد فیرور یوروالاصلع کوجرا نوالہ کے باشند والبحدیث عظے۔ مولوی مبارک علی صاحب سیا مکوئی نہی کے بیٹے تھے جوخد فت عنائد کے رومیں بہ گئے ۔ تیسر ہاستاد سیدگل شاہ بٹا۔ کے باشندہ اور شیعہ تھے۔ آپ جعہ ك دن پير جوئے تھے تو تو اہ تھے۔ آپ، پے تضیال ( رہینے ہوئے۔ پر) ہل كئ دفعہ كئے تو وہاں جڑیاں پکڑا کرتے تھا ج تو نہ ہوتا تو سر کنڈے سے ہی ذیح کر بیتے تھے۔ایک دفعہ تنمیل کی چند بوڑھی عورتیں قاویان آئیں تو کہنے لگیس کے سندھی (مرزا صاحب) ہور ہے گاؤں میں چڑیاں بکڑ کرتا تھا۔تب وستور تھا کہ چھوٹ بیجے کو بیار سے سندھی کہہ کر یکارتے تھے۔ کیونکہ جس بیچے کے گئے بیں سندھی (بہتی ) ڈال کرنڈریوری کرتے تھاس کا نام عمو ما سندھی رکھانے کرتے تھے۔ (اسارف کے بیان میں مذکور ہو چکا ہے کہ معطان احمد کی ٹانی کہتی تھی کہ سپ کی واحدہ نے منتیں مان کرآ پ کی میرورش کی تھی مس مصوم ہوتا

ہے کہ واقعی آپ کا بیر رانام بہلے سندھی ہی تھی اہمیں اس سے بحث ہیں گہ ۔ ہے کا نام کیا تھا اور سے ہیں کیا تید بی ہوئی گر بیضرور ماننا پڑتا ہے کہ آپ کا عہد طفولیت و بہاتی بچوں کی طرح نہا بیت لا پروائی ہیں گذرا ہے۔ اور جسمانی عورض کا شکار آپ بہلے ہے ہی ہو پچکے شخصہ شخصہ طوت شخصی ، دل کی کمزور کی ، ضعد کرنا ور چپ چپ رہنا ور سائمیں اوگ یا میتر کہوں نا بیسب ایسے بیچ کے ورش ہوتے ہیں کہ جس کی فطرتی صحت ہیں پچھنس آگیا ہو۔ فضل عرف '' ہرا ہیں اصحہ ہوئے میں کہ جس کی فطرتی صحت ہیں پچھنس آگیا ہو۔ فضل عرف '' ہرا ہیں اصحہ ہوئے ہیں کہ جس کی فطرتی صحت ہیں پچھنس آگیا ہو ۔ فضل کے والدصاحب ہے کہ کی ہے گا ول میں آپ کی سوخ حیات مکھتے ہوئے بین کیا ہے گا آپ میں ہوگا یا مجد کی ٹو ٹیوں کے مما تھو لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہ ب نہ طبیق کی نے صف میں پیپ میں ہوگا یا موکہ کی ٹو ٹیوں کے مما تھو لگا ہوا ہوگا۔ اگر وہ ب نہ طبیق کی نے صف میں پیپ دیا ہوگا کے ویکھ میک میں ہوگا گا ہوا ہوگا۔ اگر وہ ب نہ طبیق کی نے صف میں پیپ دیا ہوگا کے ویکھ میں ہوگا ہوا ہوگا۔ اگر وہ ب نہ طبیق کی دنیا میں ان لوگوں کی خصف میں ان لوگوں کی خصف میں ان لوگوں کی خصف میں میں کا م کرے گا کہ دنیا میں ان لوگوں کی تعمد دیں آگا ہوا ہوگا ہوا ہوگی بی میضوا کی قدرت ہے کہ ہوا تھو گا ہیں بی خود کے میں میں میں کام کرے گا کہ دنیا میں ان لوگوں کی تعمد دیں آگا ہوا ہوگوں ہو شکار کئے جاتے ہیں میضوا کی قدرت ہے کہ ہو

بنادال آل چنال روزی رساند کے جہد طفویت کے مہد طفویت کے ساتھ مشاہبت نہیں رکھتا اسلام سے جھی ہوآ ہے کا عبد طفویت کی نی کے عبد طفویت کے ساتھ مشاہبت نہیں رکھتا اسلام میں اہر جیکی طفویت کا دلولہ تو حید موجود ہے، شموسوی وج ہت اور جور س کا جلوہ دکھی کی دیتا ہے، شعب وی اعجازی کی کوشمہ موجود ہے اور شاتھ کی طفویت کی عصمت قدر افزائی اور آتار نجا بت یا تاثر رسالت نمایاں ہیں۔ بال اگر غور سے مطاحہ کیا جائے تو رائجت رائر تن مہدراج ، بابانا کل کے عبد طفویت ہے تا ہے کے والات طبح جلتے نظر آتے ہیں۔ شاید میں وجہ تھی کہ آپ نے کرش وغیرہ ہونے کا دعوی بھی کی تفالے جی صول ہے اگر ایس سے عبد طفویت کا مود رہ وہ کا دعوی بھی کہ تا ہے کہ طفویت کا مود رہ وہ کا دعوی بھی کہ تفالے ہیں صول ہے اگر ایس کے عبد طفویت کا مود رہ وہ کا دعوی بھی کہ دعوہ ہم پلے نہیں ہو سکتا ہے کہ دطفویت کا مود در ہونا بانگل اور کہ کی تا نہ مود در ہونا بانگل ایک کے دولکہ جو بچ بھر انتی ان در النہ الریض ہو س میں شان رسالت کا نمود در ہونا بانگل

ناممکن ہے اور تج بےشامدے کہ جولوگ بجین بی میں و ماغی بیار بوں کا شکار ہوجاتے میں تو وگیان کومقدس خیال کرنے مگ جاتے ہیں وروہ بھی این تقدس قائم رکھتے کی دھن میں شب و روز ایسے وس کل سویتے رہتے ہیں کہ جن ہے ان کی وما ٹی جاریاں استغراق فی ملكوت القداور فنافى القدكا رنك وكهاتي رجتي جين ورشة فيقلت ين شاييسة نوك خدا رسيده ہوتے ہیں ورشاولیاءن پنجیر بلکہ زیاد و ہے زیادہ، ن کومجدوب یا کا بن کا خصاب دیا جا سکتا ہے کیونکدشان رسالت کے ہے عقبا میر پہلی شرط ہے کہ مدعی نبوت کو د یا فی عارضد نہ جوااور جسمانی بیاریوں ہے بھی اس کے جسمانی ھا، ت مشتبہ ند ہوں تا کر تبلیغ رس لت کا کا م اچھی طرح سر، نبچام د ہے ہیکے۔اور گفتی تعقل صنف نازک کی طرح گفتی دین کا باعث ہوکر مدعی کو اینے بائیر اختیار سے تدکر او ہے۔ آب کے حالات جب بیٹابت کرتے ہیں کہ ایام شباب میں بھی آ ب بہت رویا کرتے تھے اور تنبائی پیند ،ورمسیقر کہلاتے تھے اور دہ فی دورے ک کثرت سے بڑتے تھے کہ آب روزہ رکھتے سے بھی معذور ہوگئے۔مجد کی المامت كرانے كے بھى قابل ندر ہاور اعتكاف بھى ندكر كتے تھے تواليا معذور آ دى امامت صغری کی اہلیت ندر کھتے ہوئے کیے دعویٰ رسکتا ہے کہ وہ امامت کبریٰ کا بھی حقدار ہے وہ یہ منکر سمام قر روے۔ دریایجی ظاہر کہانی وکی جسم ٹی ہافت اور دمانی آوی مشک وعنبر کے مر کیات کے ثناج نہیں ہوتے بلکہ روکھی سوکھی کھا کر فطر تی طور پر الوارشیاب کوس تھ سرا بلكه سوس ل تك ثمايال حور بر ونيا كيرس من يبيش كريته ريجة بين، مريل اورو تم المريض خہیں ہوتے کہ تہ ہی فمرائض اور کرنے ہے بھی معذور ہوں۔

ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة اليها ولكن الصحيحة تجوب

#### مزاج وعادات

سوتے وقت تببند باندھتے اور کرتہ اتا رویتے۔ رفع حاجت کے بعدا نہ ہاتھ مٹی ہے ل کریانی ہے دھوتے ممل کے سپیدروہ ل میں کچھ پہنے یا ندھ رکھتے تھا نیچے ما تکتے تو دے دیتے کام ہوتا تو کہتے پھرآ ناابھی ٹنگ نہ کرو۔ س سفیدروں کا دوسرا کنارہ واسکٹ ے سلوالیتے تھے یا کان میں ہوندہ لیتے تھے۔ جابیاں آزار بندے ہوندھتے تھے جو بھی تنگ بھی آتا تھ وہ ''زار بندعموماً ریشی ہوتا تھ کیونکہ کٹرت پیش ہے آپ کو بار بار کھوننے میں آس نی ہوتی تھی ورندسوتی کی گرہ مشکل ہے کتلتی ہے۔ صبح کو یک ووکیل سیر کو ج تے خادم ساتھ ہوتے اوران ہے گفتگو ہوتی تو اخبار و، نے نوٹ کر لیتے۔ جاتے وقت مولوی نور الدین صاحب اور نواب محدعی صاحب کو ساتھ نے جاتے کی وفعہ کی سنت انتظار بھی کرتے موہوی صاحب پیچھے رہ جاتے و تھبر کرساتھ ملابیتے تھے، کیونکہ آپ تیز روتھے۔سیرکے سے ہر دان (مشرق قادیان) ایور (شال) کونکل جاتے یا ہے باغ میں جاتے تو شہتوت وغیرہ کھلتے اور کھاتے۔ سی کی تھوکر سے عصا کر جاتا تو پرو ہ نہ کر تے۔ سرادان سے ایک دفعہ وہ ہی آئے تو راستہ پی مرزا نظام الدین نے جھک کر سدم کیا کیونکدوگ بکشت جمراہ سے آخری جدر میں بوٹر کو نظیر و زیادہ بھیٹر ہے گھبرا کر تھوڑی دورجا کروا پس آ گئے۔ بھیٹر ہوتی توجہ دم اردگر داینے ہاز ؤوں ہے چکر بنالیتے تھے۔ آب میاند قد، گندم گور، چره بعاری، بال سید عداور مدیم اور باتھ یاؤر جرے بھرے يتفي-آخرى عمر الل بدن بهارى موكيا ففااور بارعب يتف- يك وفعه أيك مقريل أشيش مر گاڑی کودمریھی تو آب المید کے ہمر ہ بیٹ فارم مر طہلنے لگے موسوی عبدالکریم نے موادی نور الدين صاحب سے كها كما بليكوكى جكه بنا وي تواجيما ب-اوگ وحر وحر فرحر بال-انہوں نے کہا کہ تم ہی جا کر کہوتو جا کرعرض کی تو جناب نے فرمایا کہ '' جاؤ جی میں ، پہلے

بروے کا قائل شیل جول<sup>6</sup> جناب کو جب دورے پڑتے شروع ہوئے تو سارا رمضان روزے نہیں رکھے۔ ووہر ارمضان آیا تو '' ٹھرروزے رکھے تو دورہ نثر وع ہوگیا تو ہاتی تھوڑ د ئے۔ تنیسرا رمضان آیا تو دس رکھے تو دورہ شروع ہو گیا۔ چو تھے رمضان میں تیرہ رکھے تو مغرب کے قریب دورہ ہوا تو آ ب نے روز ہ تو رویا۔ شروع شروع بین جب برد اطر ف اور دوران سر کے دورے پڑے تو بہت کمز ور ہوگئے تھے۔ اور رمض ن تک بھی طالت نہ یائی تقی کدروزے شروع کردیتے تو چر جب دورہ پڑتا تھ تو روزے ترک کردیتے تھے۔ در فديدادا كردية تھے۔ وأل عمر ش فرارے مينتے تھے كارمعمولى يا جامد بينتے تھے بگڑى سپيد ممل کی ہوتی تھی۔ پگڑی کے پنچ گرم قسم کی روی ٹو پی <u>سینتے تھے</u>اور گھر صرف وہی ٹو پی ہوتی تھی ۔ گرمیوں بیں ململ کا کرتہ بہتے جس برگرم کوٹ با گرم صدری ہوتی۔ یاجا مہجی آب کا گرم ہوتا تھ ، جراب پہنے رہتے تھے۔ مردیوں میں دو دو تین ٹین جر ہوں کے جوڑے سنتے تھے۔ جون دیسی پہنتے تھے۔ جب سے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ مردی گری میں گرم کیڑے بہننے شروع کرا ہے گومجھی تکایف ہوتی گران کا استعال نہیں تھوڈ ارکیٹے رحمت الله كجراتي ( پجرار ہورى ) جب سے داخل بيعت ہوئے كيٹروں كے جوڑ سے وى لدتے تھے۔ كسى نے كر گانی چیش كی تو النے سید ھے كا آپ كو پيند نہ فقا۔ اہليہ نے نشان جھی كرويا مكر تا ہم امنا سیدھ پین لیتے تھے۔ آخرا ہے جھوڑ کرکہ کے انگریزوں کی کوئی چیز بھی چھی مبیں ہے۔

## بودوباش

المریزی قیص کی کار کے متعلق بھی بھی افظ فر یاتے ہے کیونکہ بیٹن کھونے اور لگائے سے آپ گھریزی قیص کی کار کے متعلق بھی بھی افظافے رہتے ہیں۔ عام طور پرجیس لگائے رہتے ہیں۔ عام طور پرجیس کیٹر مل جاتا پہن لیلتے تھے۔ جکڑنے والے ہیں سے نفرت تھی۔ گھر بٹل بگڑیاں اور ململ کے گرتے تیارہ و تے تھے۔ بہر کے کرتے تیارہ و تے تھے باتی کیٹرے ہوئیڈ آتے تھے۔ کمر بم پھلداستعول کرتے تھے۔ بہر

ج نے تو کوٹ ضرور مینتے عصا بھی لیتے۔ آخری سال اہیے نے یورے ایک تفان کے کرتے تورکرائے تو آپ نے کہا کیا ضرورت تھی؟ جمھ کے روز کیڑے بدل کرخوشبولگاتے تھے مغرب کی نماز برنائے و انعا اشکو بھی ضرور برھے "ب کی قر اُت اہردار ہوتی ور اعتكاف بھى نيىل كيا۔ آپ ہيت الفكر بيل ليٹے ہوئے تھے كه "ملاو ل" ' يا" لاله شرم پت' ئے دستک دی عبداللہ خادم کنڈ ہ کھونے چیا تو آپ مہیے دوڑ کر کھول آئے کہ کہ حدیث کے مطابق مہمان کی عزیق و جب ہے۔ (بیت انفکر مسجد مبارک کا بیک حجرہ ہے جو جناب کے گھر سے کتل ہے) عبداللہ سٹوری نے کہا کہ شنخ حامد علی نے بتا دیا کہ میں حقہ ویتا ہوں۔ جروبانے مگا تو عامری ہے کہا حقہ تاذہ کرکے ہے آؤ۔ پھر جھے کہا کہ یہتے کیوں نہیں؟ میں ے شرم کے ور سے ایک محوزت یہ چرنفرت ہوگئی۔ پھرمیر ے سوڑ جھے پھول گئے و آ پ ن فرمایا كدبطور ملدج في سكت بور كهدون يد بهر جهوز ديارة ب نے جمه أيك أو نا بواحقد کیل ہے نشکتا ہو، دکھایا کہ ہم نے تو اسے پیانسی دیا ہو، ہے کیونکہ ہم کوتو اس سے مبعی نفرت ے شاید رید حقد کسی عورت کا ہوگا۔ چود ہری غدہ محمد فی اے<u>۹۰۵ ء</u> کوقا دیون آیا تو آ ہے ئے مبزرنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی مجھے گراں گذرا گرمقد مدا بن خلدون پڑھا تو معلوم ہوا کہ سبز یکڑی میں وی بہت ہوتی ہے۔مونوی ثناءاللہ صاحب الجاز احمدی کی تصنیف کے بعد مباحثہ کے لئے آ ئے تو دی خط و کتا بت شروع ہو کی تو آپ جب مجدے گھر جارہے تھے تو مواوی صاحب کے آ دمی نے کہ کرفد رکام کون کرے گا تو آپ نے کہاتو سے پیشتر ہے لفظ مجھی استعمال ہیں کیا تھا۔ آپ کوکسی نے گھڑی تختہ دی جس کورومال ہیں، ہوندھ کر رکھتے تھے۔ وروقت دیکھتے تو ایک دو گئتے گئتے اصل وقت پر پہنچ جائے۔ آپ بزی منجد میں ج تے تو ڈوں ہے بی مندلگا کریانی ہے یا شد ور مجورہ سے ہیں۔ تازہ پکوڑے مسجد پیل منبل شبل کر کھاتے تھے سالم مرغ کا کہاب بھی پہند تھا۔ بوشیار پور گئے تو مرغ کا کہاب

ساتھ سے گئے تھے۔ موں کی چننی ، گوشت معد مونکرہ ، بھتی ہوئی وٹیاں ، خوب سینکی ہوئی چیاتی اور بالا شور یا جس میں گوشت خوب گدا ز ہو چکا ہو سنخبین ، جاول شیریں گڑ کے ، میٹھی رونی ، جائے میں دین شکر مرغوب فہ طرتھی۔ کہا کہ صرف گوشت ہی کھانے سے جالیس و ن تک دل ساه موجا تا ہے اس میں سنریاں بدل بدل کر کھا ناجا ہے کیچڑ جیسا شوریا پیندن تھا کہا کہ میک آند کے گوشت میں (جوسیر بحرل جا تاتھا) دی آ دی کے نئے شور ہا بنا نا جا ہے۔ بھیڑ کا گوشت آ ہے گو پہند نہ تفار کسی نے تنہیج چیش کی تو عبدا مندسنور کی کودے دی کہتم اس مپر درود شریف پڑھا کرو کیونکہ آپ تنبیج کو پیند نہیں کرتے تھے۔ قادیون کے پہلے جدیمیں تقریرے ملے کب کہ عبدالتد سنوری ہمارے اس وقت کے دوست ہیں جبکہ ہم گوشتہ گمنا می مس تھے بیاس لئے کہ کہ تم اس سے واقف ہوج ؤ۔ آب کابید کشر مقولہ تھ کہ خدا واری جے فم واری ۔ چوہ رے میں رہنے تھے اور وہیں کھانا آتا تھا اور بھی اعتر اض نہیں کی محما۔ ایک وفعہ بيار ہو گئے۔ حوالت نازك ہوگئ حكيموں نے لامد ج كرديو اورنبض بھى ساقط ہوگئى تو آ ہیائے کہ کہ بیرے بیٹ پرنیچے ویر کیچڑ رکھوٹو آ رام آ گیا' کیونکدز جیر کا مرض تفاعموما غرره بينتے تھے۔ تكرسفريس تنك يا جامد بھي بينتے تھے۔شرم بت اور مداوال ہي قادياني دوست ہےاورکوئی نہ تھا۔ آپ میا ذہار پڑھ کرتے تھے رجب علی کا اخبار سفیرام رتسر۔ آگئی جوتری کا رسالہ جندہ بندہ۔ اورمنشورمجدی ، اخیر عمر میں اخبار عام ما ہور۔ اور اس میں اپنا مضمون بھی میسیجنے نتھے۔ میٹھی روثی آ ب کو مرغوب تھی۔ چنانچہ ایک وفعہ آ ب میٹھی رونی یہ کیا بات ہے؟ بعد میں معلوم ہوا کہ ف دمہ نے کھا نڈ کی بجائے کئیں ڈ الدی تنفی۔جہلم کے مقدمد میں ایک ون گوردا سپور میم بی جد گئے وع کے لئے ایک کو تفری مقرر کرر کھی تھی ، اس میں جاتے ہوئے اٹی چیٹری موہومی محری صاحب کودیتے گئے ہا ہر نکلے تو آ پ کووگ گئ

کہا کہ کیا یہ میری ہی چیتری ہے؟ محویت میں غرق تقطے پیچیان نہ سکے عالا مُکہ و ہی چیتری ماتوں ہے آ ب کے ماتھ میں رہتی تھی۔ میم ذوا غفار کی روایت ہے کہ یک وفعہ آ ب ہے متجد کی میڑھیوں میں ہے ، جبکہ آپ ایک افغان کو افغانستان میں تبییغ کے لئے جھیج رہے تجاورووة برنا تخداس ك آب ناخوش تقه آب في محصد يجاناو لهل عد كف ظهر ك وقت کس نے کہا کے محصیدر ارصاحب آئے ہوئے میں تو آپ نے بڑے تیاک ہے لوچھا كه آپ كب ہے آئے ہيں؟ ہمل نے كہا كه ال وقت ہے كد، فغان كو آپ بھيج رہ ہے تو تو آب نے میری طرف توجیجیں کی تقی ،اس لئے میں روتار ہا کہ یا اللہ آج کیا ہات ہے کہ حضور نے بیٹاشت کے ساتھ موا قات خبیل کی۔ آپ مسرت اور تمہم سے ملتے تھے، چھوٹے بڑے سب کی ماتیں غور سے سنتے کھا وہ غیر مہذب ادھر دھر کے قصے چینر دیتے تو سنتے ريتج تصيمجلس بإقاعده بهوتي تقي عموه بعدازنماز بوتي تقي يكوئي موسايو جيته مامخالف كا ذكرة جاتايوا في جماعت كى تكايف كاذكرة جاتا قوة بي تقريركرة بهوئ تجول قرواري شروع کزتے، پھر آ واز بڑی ہوجاتی تو دور والے بھی کن کیتے ہے۔ اور آ پ کی آ واز میں خاص سوز ہوتا تھا فیضل لدین وکیل لہ ہوری غیراحمدی نے میس نئیوں کے مقدمہ پیس موبو**ی** محر<sup>حس</sup>ین پرجرح کرنے کے بعد آ ہے ہے یو چھا کہ اس کا هسب نسب یو جھ کرشہادت **ک**زور كردول أؤ آ ب ئے جازت ندوي اور كي كہ لايحب اللَّه الجهو بالسوءاور جب مولوی محد حسین کوعدالت میں کری ندلی تو اسکی خوب ام نت ہوئی اور بیا ہمام پورا ہوا کہ اتھی مهين من اراد اهانتك. وُكُلس صاحب كوآب في بها كه مجمد يرتس كا الرام لكايا بي تو اس نے کہام پرک ہو، یس نے آب کو ہری کردیا ہے۔ ڈگلس پہلے نوجی کیتا ن تھا، پھر ڈپٹی کمشنر ہوا ، پھر جز ؛ مُر انڈ ، ن میں چیف کمشنر ہو گئی تھے۔ اور فوجی کرنل کے عہدہ میں بیشتر ہوکر ولایت جینا گیا۔مونوی مبارک علی مبلغ تادیان ۲۸ جور کی ۱۹۲۴ء کوجب صاحب محدوج سے

مے تو دوران گفتگو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ عبد، خمید ستغیث مشنریوں کے ماین ده کر برروز جموت گز کرایق مثل کمل کرناریتا ہے اس لئے جب حوریہ پولیس ہوا تو فورا میرے قدموں پر گر کرا تبی ہوگی کہ بیصاف افتراء ہے۔ پھر کہ کہ بچھے تیرت ہے کہ غادم احمد کا قائم کیا ہوا سعسدائی ترقی کر گیا۔ آئی ما دستانتی کہ جماعت کی کمزوری مطاعه کرتے توى م تقرم يكر كاصلاح كردية وروت وت مينو كنے كى بجائے دعا يرزوروية تھے۔ کہتے تھے کہ در درست ہوجائے جو چڑ ہے تو اعمال جو شاخ میں خود بخو د درست ہوجا کمیں کے جمکودا رہی کی فکر ہے اور مجھے ایم ن کی فکر ہے۔ کہا کہ جوشخص سیے ہے مجھے خدا کا بھیجا جوا مجمعتا ہے وہ جب دیکھے گا کہ میں د رحمی رکھتا ہوں تو اس کا بیر ن خو دواڑھی رکھوا <u>ہے گا۔</u> صبر ور نهدر دی بربهت زور دیتے تھے۔ تکبر، سنگدی، درشتی اور تعم نقیش سے نفرت تھی۔ کہتے تھے کہ سورے طبعی نفرت مسلمان کواس لئے ہوئی ہے کہ باتی محرمات کوبھی ہوں ہی سمجھے۔ کہا كرتے تھے كہ الاستقامة فوق الكوامة برآ بركتے تھے كہ جھے بعض وفعہ تكلف سے غصہ کا اظہار کرنا ہڑتا ہے کیونکہ غصہ بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ موہ کی څمریلی ڈیا ہے میں نہائے مگے تو گہرے یانی میں جلے گئے تو او گول نے محامنا مٹروع کیا بھرجوہ تاا ہے بھی دبا ليتے 'خوبغو ھے کھائے تو قاضی میرحسین نے غوط لگا کر تھے ہے ان کو ہا ہر بھینک دیا تو ہا ہر آ گئے تو آب نے کہا کے گفڑے کے یافی سے نہا بیا کریں میں او مجھین میں اتنا تیرانا تھا کہ ڈ ہاب بھر جاتی تو ساری قادیا ن کے اردگر دائیک دفعہ ہی چکراگالیتا تھا۔

واضح رہے کہ ڈہ ہب چاروں طرف محیط ہے ہارش کے موقع پر قادیان جزیرہ بن جاتا ہے۔ ٹکاح ٹانی کو بندرہ سال گذر گئے گر آپ نے ایک دفعہ بھی گھریش ہاچ تی پیدا نہیں ہونے دی تھے عور تیں کہتی تھیں کہ 'مر جا بیوی دی گل بزی من دااے' آپ نے کہا کہ یک دفعہ ٹیل نے بیوی پر آو زکی جس سے معلوم ہوا کہ میرے دں پٹس رتجش ہے تو مجھے

استغفار اورصدقہ خیروت اورنو افل اد کرنے بیڑے محمدی تیکم کے نکاح میں ووسری اہیے خود و پاکرتی تھیں کہ یوانقہ بیدکام سرانجام ہو۔ایک دفعہ اسے وی ما گلتے ہوئے و کچھ کرکہا کہ تمہیں سوت کیونکر پیشد ہے؟ تو اس نے کہا کہ پچھ ہی ہو گرآ پ کی بات بوری ہو جائے۔ آپ معروفیت پیش محورج تھے۔معاون تھک جاتے تھے، مگرآپ تصنیف وہا یف ہر بیت جماعت وردنگیرمشاغل میں ہروقت منتخرق رہتے تھے ۔مووی عبد لکریم کاقوں ہے کہ میں نے ویکھ کہ مشکل ہے مشکل مضمون ہمی آ ہے، لکھتے ہوئے ماحول کے شور وشغب سے متاثر ند ہوتے تھے۔کسی نے ہو چھا تو فر ہ ہا کہ میں تو سنتا ہی نہیں تو پھر تشویش کی ہو؟ " تبیغ '' لکھنے کے دنوں میں ایک دوورقہ آ ہے ہے لکھ جس کا ترجمہ فارس میں کر نے کومولوی عبدالگر میم کو ویٹا تھا ہے کو دینا یا د ندر ہا، میر کو گئے تو راستہ میں آپ نے وہ دو درقہ تحکیم صاحب کو دبیدیا کہان کو پہنچے ویں' مگران ہے گر گیا بہت تلاش کی مگر شملا۔ مو وی صاحب ہے مضمون منگوا بھیج اور آ ب اس وقت سیرے فارغ ہوکر گھر ہے گئے تھے۔ حکیم صاحب کا رنگ فق ہوگیا تف ،گرآ ب محرا کر کہنے گئے کہ مجھے خداہے امیدے کہ س ہے بہتر عنایت کرے گا۔سید سرور شاہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب مسجیت کا دعویٰ کیا تو میں ، جور میں تعلیم یا تا تھا اور دیو بندجائے کونتھا۔ حکیم صاحب کے ساتھ میرے والدصاحب کے تعقات بہت تھے۔اس یئے میں تکیم صاحب کے باس جایا کرتا تھا۔ تکیم صاحب اس وقت مجد جو نیاں لا ہور میں تماز پڑھا کرتے تے۔ مولوی محد حسین بڑوی بھی آ گئے تھے جبکہ وہ وضو کررے تھے کہا کہ مولوی صاحب آپ جیے بھی مرز اکے ساتھ ہوگئے؟ تو حکیم صاحب نہ کہا کہ علی وجہ المصدوة ، نا إا رمتج نب الله بإيا ب- اى ير تنازع جو كميا دوس دن محث موتي مكر ابھی بحث فتم ندہو ڈی تھی کہ علیم صاحب کو تاریہ عمیا کہ جموں ٹورا چیے آؤ' تو حکیم صاحب لدہیا نہ آ گئے کہ آ ب سے ل کر جا کیں۔ پچھ عرصہ جند میں خودلدہیا نہ گیا اور ابراہیم غیر احدی کے پاس شہراتواں نے کہا کہ مرزاص حب آجکل ہیں ہیں ٹی افالفت بہت ہے۔ ہیں نے اور نہیں جاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مصافحہ کیا تو آپ ہر بیٹے ہوئے ہوئے تھے مصافحہ کیا تو آپ ہر بیٹے ہوئے ہوئے تھے مصافحہ کیا تو آپ ہر بیٹے ہوئے بیٹے ہوئے سے مرنہیں تو آپ ہر بیٹے ہیں ہے۔ نگریزی حکومت کا ذکر دیر تک ہوتا رہا گر آپ نے مرنہیں اٹھا آپ اٹھا آپ اٹھا آپ کا رنگ زردتھ، بہت کمزور تھے، کچھ دیم بعد مصافحہ کر کے میں اٹھا آپ اور ایرا تیم ہے کہا کہ اور اس بیٹ کا رنگ دروتھ ہوئے ہوئے تھے، کھر اور ایک بیٹ نظر اور ایس سے کہا کہ اور ایس بیٹ انواز الشہاب تو آپ کی طبیعت سنجل گئے۔ اور اچھی بعد میں بہا م ہوا کہ تو د الیک انواز الشہاب تو آپ کی طبیعت سنجل گئے۔ اور چھی طرح کام کرنے کے قالی ہو گئے۔ آپ اینے فادموں سے باتکاف بھی رہے تھے۔ طرح کام کرنے کے قائی ہو گئے۔ آپ اینے فادموں سے باتکاف بھی رہجے تھے۔

الكاوتية جددة

گوارا ندفر ، کین بین بین تو ایند دکھڑ روتا ہوں ور ند مجھے معموم ہے کہ جناب میری تکلیف دیکھرکر برداشٹ ندکر تکیس سے۔

ایک دفعه آب ریسر چ ورک (تفیش حواله جات ) کر ریب تصوفو کام کرنے واے مر چیال بھی کر آ ب ہے ہات او چھتے تھے۔معر ج الدین عمران ہور نے مر تی کھیجی تو السلام عليكم لكفتا تجبول مجتيح ، تو آب نے جواب میں بیجی لکھ كراس مبلیكم آپ كولكه ناجا ہے تھا۔ آ ب کو لسوم پیم لکھنے کی اتنی عادت تھی کہ ایک ہند د کوخط لکھ واسلام پیم لکھ دیا۔ کاث کر پھر کئے دیا اور تیسری دفعہ پھر لکھے دیا تو آخر آپ نے کا غذی بدل ہیا۔ آپ منگل کو برا ہور ہی ہے تو بہت دعا کی تو پھر خدائے و ۱۰ ت بدھ کے دن بدر دی۔ آ ب کو دوران سر اور استريا كا دوره بشيراول متوفى الم ١٨٨١ء كى وفات ير بواا رات كوا تحوآ ما طبيعت خراب ہوگئ۔ایک دفعہ نماز کو نکلے تو کہ کہ جیعت خراب ہے۔ حامی نے گھر دستک دی کہ یانی محرم كردو بهيدنے حال يو جيو بھيج ، تو حال خراب معلوم ہو، تو خود مرد و كر كے سجد ميں آ ميں تو جنب نے فر واک بافاقد ب مماز بر هار و تھا کہ کالی چیز سے اٹھتی ہوئی نظر آئی جو آسان تک چی گئے۔ گھر میں چیخ مار کر زمین پر گر کمیا اور عشی ہوگئے۔ ایکے بعد و قاعدہ دورے پڑتے رہے جن میں ہتھ یاؤں سرد ہوجاتے تھے اور خاش کر گرون کے بیٹے تو کھیے بھی جائے تھے۔سرمیں چکر ہوتا اور بدن سہارٹیس سکتے تھے۔شروع میں پیردورے بخت ير تے تھے بعد مل خفيف معدم بونے لكے كيونكه آب مادى اور كمزور بو يكے تھے۔ دورول کے وقت ہے آ پ نے تماز پڑھ فی حجوز دی تھی۔ الہہ م کے وقت رنگ سرخ بھوجا تا تھا چیٹانی پر پسینہ ہاتا۔ایک دفعہ ہے مکان ہی جے کہ کے وقت آ ب کو غنودگی ہوگئ لیٹ گئے تو ہونٹول ہے کچھ آ واز شنو کی وینے لگے جسے ہم نہیں تمجھ سکتے تھے کہا کہ بیالہا م کی صالت تھی۔ عمورہ آپ بیدار بوکر لکھ لیتے تھے۔ پہنے پہل کی ب پر بی انوٹ کر لیتے تھے ، پیدیش بڑی کا پی بنائی ، پھر نوٹ بک تیار کی ، جواب تک مرز امحود کے پاس موجود ہے۔ اخیر عمر بیش نیز عی نب سے مکھتے تھے۔ بغیر کیسر کے سفید کا غذے کر دولوں طرف عاشیہ کے شکن ڈو الحقے تھے کا اور بلو بنیک دوئوں طرح کی سے بی استعمال کرتے تھے گئی کا ابعد بنا کر اس بیل استعمال کرتے تھے گئی کا ابعد بنا کر اس بیل دوروں تھے ہے گور المرح کی سے بی استعمال کرتے تھے گئی کا ابعد بنا کر اس بیل دوروں تھے ہی گئی ہوئے کیا تھے اور دوات بک جگہ بھی بارکی رہتی پاس جاتے تو نب تر کر لیتے اور لکھتے ہوئے باریک آ واز سے بڑھتے بھی جاتے گراسیس بیجونہیں آتا تھے۔ خوا شکرت تھے جس کومشق ہوتی وہی پڑھ سکتا تھے۔ تحریر بہت باریک شخص اور لفظ کا سے کا شرک کر تھے تھے۔ واکن میں آپ کو دروہ شخت پڑا تو آپ کے دوئوں بیٹے میں اور لفظ کا سے کا شرک کر تھے تھے۔ واکن میں آپ کو دروہ شخت پڑا تو آپ کے دوئوں بیٹے مرز اسلطان احمد فا موش موش دراہ پڑے ۔ سعطان احمد فا موش موش دراہ پڑے ۔ سعطان احمد فا موش

آپ ایک دفعہ مرز ، م الدین کے جمر ، پنشن وصول کرنے گئے تو وہ آپ کو چھرا کہ بنشن وصول کرنے گئے تو وہ آپ کو چھرا کر کہیں ہے گئے ہوں کہ بنا کر کہیں ہے گئے۔ جسب سارا روپیڈ تم ہوگیا تو وہ کئیں اور جگہ چلا گیا اور آپ شرم کے مارے گھروا لیس ندآ ہے۔ اور اس نے یک قافد مرڈ گدمارہ تو بکڑا گیا اسکر مقدمہ بیس آپ کی وجہ سے دہا ہوگیا۔

 کے جھوٹے جھوٹے کرواتے ہے۔ مہمان تھے ہول یاس فردونوں کے نے فرطرخواد کھا تا اس کا افراق م گھر پری کرواتے ہے۔ مہمان تھے ہول یاس فردونوں کے نے فرطرخواد کھا تا تیار ترا نے ہے۔ ہر چندمنور و دیا گیا کہ مہمان فاند کا بخل م کس سے بہر دکیا ہوئی ہوئی ہا کہ مہمان فاند کا بخل م کس سے بہر دکیا ہوئی ہوئی ہا کہ منظور نہ کیا۔ آپ کے بعد منیم نورالدین صاحب نے یہ نظام صدرا نجمن احمر ہے ہر دکر دیا تھا۔ (انہنی ) خونی نے بورائھو گوروا میدور کے مقد مدیش وقوع پذیر ہوئی جس پر بہر دکر دیا تھا۔ (انہنی ) خونی نے بورائھو گوروا میدور کے مقد مدیش وقوع پذیر ہوئی جس پر آپ کو ذاکر کی مرشق ایس نے کہ آپ کی آپ کی انہوں نے ہندر بہتی مقدم ہے کہ آپ کی آگھیں نے کہ بندر ہتی سے گریز سے تھے (دیکھو بحث کر رہا ہے کا دایا ں ہاتھ بالکل کرور تھا کیوکھا کیک دفعہ آپ در بیچ سے گریز سے تھے (دیکھو بحث کر ایا ہے کا دایا ں ہاتھ بالکل کرور تھا کیوکھا کی دفعہ آپ کے بال تیں سال سے گریز سے تھے (دیکھو بحث کر ایا ہے کا دایا ں ہاتھ ہالکل کرور تھا کیوکھا کے بال تیں سال میں بی سفید ہوئے شروع ہوگئے گھے۔

#### عهدنشاب

ایک دفعہ آپ کوس ہوگئ تھی اور ناامیدی ہو چک تھی تو مرزاغدم کی الدین نے مضاب وی کے درنائیس چاہے۔ باب نے جوہ و تک سدج کیا اور جھ ماہ تک بکرے کے بات کا شور ہے باریا ہے کے اور کیا ہیں گئی کہ میر ناصر تا کیا شور ہے باریا ہے کے اور مرزاغدم تا ور مرزاغدم تا ور کے مکان میں رہے تھے۔ جٹاب کوئیس دیکھ کیونکہ اس وقت آپ چاہیں آپ کو میں گوششین تھے۔ گوششین کا گمرہ وہی تھ جوآئ مرزا مسلمان ، حمد کے بینس میں کی عمر میں گوششین تھے۔ گوششین کا گمرہ وہی تھ جوآئ مرزا مسلمان ، حمد کے بینس میں کی عمر میں گوششین تھے۔ گوششین کا گھرہ وہی تھ جوآئ مرزا مسلمان ، حمد کے بینس میں ہے۔ دوسری شدی کا بہرم آپ کودتی ہی شادی کرائے کا ہوا تھا۔ مواوی محمد میں بین اوی کے پاس تمام خواستہ گاران الجمد میٹ کی فہرمت رہی تھی ور میرص حب بی الوی کے پاس تمام خواستہ گاران الجمد میٹ کی فہرمت رہی تھی۔ ور میرص حب بھی الجمد میں تھے۔ اس لئے آپ کی بھی ان سے ملاقات تھی مولوی صاحب ور میرص حب بھی الجمد میں مدہو گے۔ کے مشورہ سے جذاب نے میرص حب کو دبانی لکھ کے دیا گارتی تھی مرادی سے مدال کا تھی مولوی صاحب کو دبانی لکھ کے دیا تھی میں مدہو گے۔ کے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے گئے ۔ مائے مرائی سے مطابق میں مدہو گے۔ جذاب نے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے گئے ۔ مائے مواری سے مطابق سے مطابق سے مطابق سے مطابق سے کا مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے گئے ۔ مائے مواری سے مطابق سے مطابق سے کی سے دیا ہے۔ مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے گئے ۔ مائے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے گئے ۔ مائے مرائی سے مطابق سے کہ میائے مدی کئے ۔ مائے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے دیا ہے۔ مائے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے دیا ہے۔ مائے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے دیا ہے۔ دیا ہے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے دیا ہے۔ مائے مدعلی وملا واٹل کو بھی میا تھ سے دیا ہے۔ دیا ہے مدعلی واٹس کی میان سے دیا ہے مدعلی میان سے دیا ہے۔ میان ہے مدعلی وہ بھی کی میا تھ سے دیا ہے۔ مدعلی وہ بھی میا تھ سے دیا ہے مدعلی وہ بھی کو دیا گھی میا تھ سے دیا ہے۔ مدعلی وہ بھی میں موری میا ہے۔ مدی ہے مدی ہے دیا ہے مدعلی ہے۔

میں مولوی نذ برحسین صاحب و ہوی نے نکاح پڑھایا۔ جناب نے یا چچ روید ورا میک مصلی نفرر کیاال وقت جناب بھی ک مرر تھے۔ نکاح کی تقریب سے اتوار کوتھی انگر جناب نے ویر کے دن تید ملی کرائی تھی۔مولوی میرحسن صاحب سیالکوٹی سرسید کے دیدادہ تھے مگروہ لکھتے میں کہ مرزاعہ حب <u>۴۲ ۱۸ میں سیالکوٹ ملی رمت کے بئے آ</u>ئے۔ آب عزامت نشین تھے ، به بهيم سين براله عين آ ب كا دوست بن چكاتف كيونكدوه بهي فارى و ن علم ووست تف ادائل مر والم مي محمد صاح فا في اليك عرب وارد شهر جوئ تؤير كسن صاحب و يني كمشترية ج سوی کے شبہ بیں اس کے بیانات قلم بند کئے جن میں مرزا صاحب ترجما ن مقرر ہوئے نتھے مولوی ، کنی پخش محرر عدارت لیتنی ڈسٹر کٹ انسپکٹر نے منشیوں کے ہیئے ایک انگریزی ه رسد قائم کیا۔ ڈاکٹر امیرش دینٹئر اس دیتھے۔ مرزا صاحب نے بھی انگریزی کی ایک دو س ایس پڑھیں۔ آپ کومباحث کا شوق تھے۔ویک یا دری الایشٹ کہ کہ میں اُلی مذہب کے سوہ نبچات نہیں ہوتی۔ " ب نے کہا کہ نبجات ہے کیا مراد ہے؟ وہ خاموش ہوگیا۔ بشر صاحب سے "ب كامباحث يبت وفعه بوار (بدائم سام تتے اور موضع كوبد بوريش رجے تھ ) کہا کہ ہے باب بیدا کرنے میں برجید تھا کہ آوم کی شرکت سے بری رہے کیونکہ وہ النبكارة آب نے كه كدم بم بھى تو ترآ دم كى بى لسل مے تى تو يريت كيسى ؟ بالحضوص جبكه عورت ہی گناہ کا باعث بی تھی؟ یا دری صاحب خاموش ہو گئے۔ تمر ولایت جانے لگے تو آخرى ملاقات كوآب كرويل فرش بري بين كيات دمر ديكم تفلص بدسكته وموصد آب ہے کہ کہ سرسیدنے انجیل کی تفسیر لکھی ہے آب کوشخف ہے تو منگالیس تو آپ نے عربي من خط لكها - ين لدد دسابل مي فظ وفتر ورمونوي محبوب ما لم نقشيندي عنه بي أنس تفاحكيم منصب على وثيقة نوليس كى بيينُفك برسر باز رتقى اور حكيم حسام الدين كى دوا سازى مى ذ مِی کھی اس سے آپ کا تعارف حسام الدین سے ہوگی تو اس نے آپ سے قانو نیے اور پکھ

موجز پڑھی۔ آ ب مذ زمت کو پسندنہیں کرتے تھے اس نے مختاری کی طرف رخ کیا حکم متن میں ناکام رہے۔ وخوب ہو نیورٹی میں آیک استاد کی ضرورت تھی ہے ہے ورخواست کے سے کہا گیا کہ کہ دری اچھی نہیں کیونک اوگ عم کونا جائز امر کا آلہ بنا ہے ہیں۔ کسی نے بوجھا کہ نی کواحشر م کیوں نہیں ہوتا؟ کہا کہوہ نیک نیال ہوتے ہیں۔ ایک وفعہ جھنزا ہوا کہ یاجامہ کی موری کیسے ہونی جائے؟ کہا کہ تنگ، تا کہ ستر مورت بھی ہو، تو سب نے پیند کیا۔ آپ نے تنگ آ کر ۱۸۲۸ء میں استعفاء داخل کردیا اور ع ۸۷۱ء میں لالہ بھیم سین کے مکان ہم آئے اور حکیم حسام الدین نے دعوت دی ان دنوں سرسید نے قرآن شریف کی تفییرشروع کی تقی به میں اور الدواولالدصاحب کے مکان بر کھے تو میں نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفسیر میرے یاس آ گئی ہے کہا کہ کل لیتے سے کمیں رحم دوسرے دن تفسیر منكرخوش مذہوئے ٢٠١٠ ١٥ ويس آپ كي عمر ١٨٩ سال ہے متبي و زندتھي صاحبز اوه بشير احمد لكھتے میں کہ میں ساتویں جماعت میں بڑھتا تھا ہو تکلم و ن پر Blue Red Copying کھ ہواتھا۔ مجھے یاد ہے کہ Copying کا غظ نیس پڑھ سکے۔ کویا آب کومرف حرف شناس تھی۔سرسیدنگ روشن ہے مرتوب ہو کرخوارق وغیر دیے منگر ہو گئے تھے۔تو " پ نے 'آ تمینہ کہ لات اسلام' میں ان کو در دمندا نہ طریق ہے متنبہ کیا تھا۔ اوائل میں حکیم نور ایدین بھی سرسیدے متاثر ہے۔ گرآ ب کی سحبت سے مداثر جاتا رہا مولوی عبدالکریم سالکوٹی بھی يسيدى بقع چنانجيان كاشعرب كدر

مدتے در آتش نیچر فرد فادہ بود این کرامت بیس کدار آتش میروں آبید مم یک دفعد آپ جو بارہ کی تعزی ہے گر پڑے تو د کیں باتھ کی بٹری ٹوٹ گی۔ ور آخر عمر تک دہ ہاتھ کمزور رہائی سے لقہ تو تھ سکتے تنظے تکریبالٹیس اٹھ یو جا تا تھ تمازیس مجھی دایوں ہاتھ یا تیس کے سہارے سنجال پڑتا تھ سارا دان مگ بیٹے کر پڑھ کرتے ، کتابوں کا ڈھیرا روگر دہوتا ش مکو پہاڑی درواز ہے شال کوسیر کرتے ، ہروقت وین کے کام يس كلير بيخ - كا وَل والحروات آب كورين كهن تقيء آب وي كا فيصد ما شيخ تقيم على نبیل فقیر بن کرزندگی سرکریتے تھے۔ ناراض بھی صرف دینی اموریش ہوتے تھے۔سلطان احمد کونماز کا تھم دسیتے تھروہ نز دیک بھی ندجہ تا تھا حضور ﷺ کی ش ن میں گستاخی ہفتے تو فور ا ہیں جاتے چہر وہر خ ہوجا تا۔ جب دسمبرے 19 پر کو آریوں نے وجھوو، لی ، ہوریٹس جیسد کیا تو آپ نے علیم صاحب گامعیت میں چند حمری دیکرایک مضمون ڈیٹ کیا تھا گرآ ریوں نے خلاف وعده حضور ﷺ کے حق میں بدر بانی کی جب سے کومعلوم مو توسب کوڈ مٹا کیم صاحب سر نیچے کئے بینچے تھے کہا گہتم کیوں ند ٹھکر ھے آئے۔ایک دفعہ آ ہے اسپر بھی مقرر ہوئے تھے۔ مرآب نے نکار کرد ما چوف دم آپ کو تھا نادینے جاتی تھی۔ واپس آ کر کہتی تھی ان کوک ہوٹ ہے یا وجہل یو کتا ہیں۔ محمد علیم ضاوم پیر جم عت می شاہ عدیو ری کا بیان ہے کہ ا یام جوانی میں عیب نیوں کا واعظ جگہ جگہ ہوتا تھا۔ آپ امرتسر آٹے تو عیب نیوں کے خان ف بڑا چو*ٹ رکھتے تھے وران کامق بدہ کرتے تھے۔ میرحسن ص*حب سیالکوٹی ہےرواہت ہے کہ ایک املکار پھیری ہے گھر کووا پس ہوئے تو تیز دوڑنے کا فرگر آ گی ہد سنگ نے مب سے یڑھ کر دعوی کیا تو مرزاصاحب مقابعہ بیں آئے اور ﷺ الدوادمنصف مقرر ہوئے نظے یاؤں کچبری ہے بل تک جانا تھ جوشیر کے قریب تھی ایک آ دی میلے بھیجا گی کہ بل پر انتہار کرے کہ سینے کون وہاں پڑنچنا ہے؟ ووڑ ہوئی تو مرز اصاحب سینے پہنچ کئے ۔ ۱۸۸۳ء خابیت الا ٨٨] ء ۋى ئى كىشىزى كچېرى مېن تكيل سخو ادېر ماد زم ہو گئے۔ والدہ بيار ہوئيس - تو والد كے تقلم ے متعفی ہوکر واپس آ گئے امجی امراسر بہتے ہی تھے اور بکد کرایہ کر ساتھ کہ آیک دی قادیان ہے آ ب کے لینے کوآ حاضر ہوا ورکب کے جدری چلوج است نارک ہے گرآ ب کومعلوم ہوگیا کہ و ومرچکی ہیں وہی ہر سدی اس بیان ہے معلوم ہوا کہ عبد شاب بیل بھی عوارض الكافرية جددة

جسم ٹی نے آپ کا چیچا نہیں چیوڑ ، اور آپ کے اول موشین مکیم صاحب اور موہوی عید الکریم صاحب بلکہ خود بھی سر سید کے ، ٹرات میں مدقوں متاثر رہے ہتھے۔

#### اوبيات

ایسے خار کا مرنا علی دوا ہوتا ہے تم بھی کہتے تھےکہ غت ٹیل مز ہوتا ہے مفت بیٹھے بٹھائے غم بٹیل پڑے ہوٹل بھی ورطۂ الم مٹیل پڑے عشق کا روگ ہے کی پوچھتے ہوائی دوا؟ کھھ مزا پایو مرے ول ابھی کچھ پاؤگ بائے کیوں مجر کے اُم میں پڑے اسکے جائے ہے دل سے صبر عمیا

کی صورت سے وہ صورت ملاوے بہت روئے ہیں اب ہمکو بناوے ور آکیار شور و غم مجا دے مجيم ايك ہوئي قدرت خدا كي که کافر ہوگئی خلقت خدا کی تو بير مجھ کو بھی جلایا تو ہوتا مير البكه بجيد بھي بايو تو ہوتا ا كوئى اك علم قرمايا لو جوتا کوئی رضی ہو یا ناراض ہووے صفاحدی خدا کی مدعا کر

سب کوئی خداوندا بناوے کرم قربا کے آ و میرے صافی بھی کے گا آخر نگ ہوکر شہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ ہاک ميرے بت اب سے يرده مل رابوتم نہیں منظور تھی گر تم کو اُلفت میری دسوزوں سے نے خبر ہو ول من اس كو دول يا جوش يوجال

م کی شعرا دھورے ہیں اور کھی تھر ٹانی کے لئے بڑے ہیں۔ آپ کے کاغذ ت ے یہ پیشی الی ہے جو تاریخ سے خان ہے اور مکتوب الیہ کوئیس ملی۔

حضرت والد مخدوم من سلامت مراسم غلامانه وقواعد فدويانه بجا آورده معروض خدمت والا ميكندچوں كه دريں ايام رای العین ہے بیتم و بچشم سر مشاهده میکتم که درهمه ممالك و بلده هر سال چنان وبائے مے امتدکه دوستان وخویشان را از خویشان جدا مینکند. هیچ سالے سے بینم که اس نائرہ عظیم رچنیں حادث الیم دران سال شور قیامت بیا نیفگند. نظر برآن دل از دنیا سرو شده ورو از خوف جان زرد واكثر اين دو مصرعه مصلح الدين سعدى شيرازي بيادم آيند واشك حسرت ريخته ميشودي

عمن تکیه بر عمر تایا کدار مباش ایمن از بازی روزگار

# و نیزایں دو مصرمداز دیوان فرخ قاویانی نمک یا شی جراحت در میشود بدنیا سے دوں دل مبند اے جواں کہ وقت اجل میرسد ناگہاں

اهذا میخواهم که بقیه عمر در گوشه تنهائی نشینم و دامن از صحبت مردم بچینم وبیاد اوبخانه مشغول شوم مگرگذشته راعذرے ومافات راتدارکے شود عمر بگذشت ونما ندست جُزایا مے چند به که دریاد کسے صبح کنم شامیچند که دنیا ر اساسے محکم نیست وزندگی را اعتبارے نے وائس من خاف علی نفسه من آفة غیر والسلام۔

مرزاص حب نيز برائين جير ائين مونوى محدين كالقريظ كافر بيرا كيا الله على بالفة و توقو ولله بالدرك حين قرظت مخلصا كتابى وصوب لكل ضال محقو. وانت اللى قدقال في تقريظه. كمثل المؤلف ليس فينا غضنفر عرفت مقامى ثم الكرت مديرا فما الجهل بعد العلم ان كنت تشعر كمثلك مع علم بحالى وفطنته عجبت له يبغى الهدى ثم ياطر قطعت ودادا قدغرسناه في الصبا وليس فؤادى في الوداد يقصر على غير شي قلت ما قلت عجلة ووالله انى صادق لا ازور (النهى ما في ميرة المهدى)

اس موقع پراول مید معدم ہوا کہ مرز، صاحب کے عبد میں قبل ازار بھی جا عون کا زور تھا۔اور س سے خود بھی گھبرا یا کرتے تھے۔اس سے مید کہن غدد ہوگیا کہ جا عون دعوائے نبوت کا آتانی نشان تھ۔ووم مید کہے اوا یک بھی مرز صاحب، پی نظم میں وہی غلطیاں کرتے رہے جو ۱۹۰۱ء سے پہنے کرتے تھے کوئکہ ایر بین، حصہ جم او ۱۹۰۱ء یم ش کع بولکہ ایر بین، حصہ جم اور اور اور بی ش کتا بولی ہے جس میں ، ہے تصیدہ عربیہ متعاقد تقریظ مواوی محر حسین صاحب بنا اوی پر فخرید ند ز ظاہر کیا ہے۔ اور تصیدہ ایجازید ( عاراحری ۲۰۰۱ء میں ش کتا ہوا۔ جس میں اس قدر شاعری کا ستیاناس کیا ہے کہ ۵ میں فیصدی شعر نداز شاعری سے خارج بیں۔ امید تھی کہ 2 وال کے ایک کیے صدر جروج سے گر وائن مصلح العطاد ما الحسد الدھر۔

### كرامات

محمد یوسف مردانی کے ساتھ ایک مردانی مریض عدد نے کرانے کو تکیم صاحب کے یاس آیااحمد بور کے محلّ ہے بھی متنفرتھا۔ جب افاقہ ہو تو محمد بوسف اے مسجد میارک میں ے آ نے جید وہاں کوئی ند تھ ۔ گرای وقت جناب کھڑ کی کھول کرآ گئے۔ تظریر کی تو فور آ واخل بیعت ہوگیں۔ فخر اندین ملتانی کا باہے بخت بدز بان تھا۔ قادیون آیا تو پھر بھی بند نہوا۔ جناب کے یاس لایا گیا تو اوب سے خاموش ہوگیا۔ اور آب نے اثنائے تقرم میں بہت اجهارا آگراس کے مند مرمبر مگ گئی۔ گیرات کا ایک چندوکسی برات بیل قادیان آیو تو مسجد میں جناب میشے تلقین کررے تھے۔اس نے پی توجہ ال کہ جناب کے منہ ہے ہیسا فت کوئی غط ہو، ئے کہ تضحیک ہو ممر مہن دفعہ کانیا دوسری دفعہ خوفز دہ آ واڑ تکان تیسری دفعہ جیج کر مسجد ہے بھا گ تکا۔ یو چھ کی تو کہا کہ پس اپنی توجہ جناب پر ڈال رہا تھ کے بچھے شیر تظر آیا تو میں ڈر کیا دوسری وقعہ حوصلہ کیا تو وہ میرے قریب سے کیا تو میں کا نب کی تیسری وفعہ توجہ کرنے م مجھ يرجمندآ ور ہو گيواس لئے بيس بھا گ نگا۔ پھروہ جن ب كا معتقد ہوگي نف محدروڑ ااز كيور تصديد كهتا تف كه بهم يهار بهي جوت توجناب كامنده كي كرشفا ياسية تتے . كيور تصليد يس حديون كا غيراحمد يوب مصمحد كا تنازع ته اور جج غير ،حمدي نفا تو اس في خالفت زور بيدكي انہوں نے دعا کے لئے قادیا ن لکھا تو آپ نے زور سے لکھا کہ اگر ہیں ہے ہوں تو مسجدتم کو

لل جائے گی۔ فیصلہ نے کے دن میں بھی جے نوکر ہے کہا کہ بوٹ پہنا کے وہ معروف کار
ہوالو کھٹ کی ہی آ و ز " کی او کھا تو حرکت قلب کے بند ہونے ہے جی کری پرہی مراپڑا
مقد دوسرے دن ہندو نی آ یا تو احمہ یوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس جہ عت نے وہ ی
فقر ہ سجد گیلی مکھواکر نصب کرا دیا تھا۔ اس جہاعت کے متعلق جناب نے کہ تھا کہ جس طرح
جہاعت کیو جھسے نے دنیا میں میر اساتھ دیا ہے امید کرتا ہوں کہ جنت میں بھی میرے ساتھ
جواکہ مولوگی رہیم بخش صحب کا دوا خلیفہ ) بدز بان تھا۔ آ ب کے والد نے قادیان میں دعا
کی درخو ست کی جن ب نے لکھ بھیج کہ اب وہ بدز بان تھا۔ آ ب کے والد نے قادیان میں دعا
جمدے دن وگ منتظر ہے کہ بدستورگالی سنانے گا گرخ موش ہوئر ہجا تھا کہ گالیوں ہے
جمدے دن وگ منتظر ہے کہ بدستورگالی سنانے گا گرخ موش ہوئر ہجا تھا کہ گالیوں ہے
کیو فائدہ مودی صاحب نے بھی آئی ہی وعظ کیا تھا۔ پھر باوجود ہجڑ کا نے کے بھی نہیں
بولا۔ ایک دفید معجد مہارک میں تلفین کر ہے تھے عبد لندسنوری کی طرف خاص توجہ تی تو سید
فضل شہ کورشک ہوا ت ہے بچھ گئے اور فرہ ہو گئے ہی

#### لديمان منوو را يجوي لار

بشیراول کی ور دت تھی تو نصف رات کو جناب عبدالند کے پاک آئے کہ یہ ست کیماں پڑھواور میں اندر جا کر پڑھتا ہوں کیونکہ وہ بہاری کا یف کم کرتی ہے۔ تھوڑی دیم ہوئی میں بھی ہی تھی میں کھی میں کھی ہوئے سے پہلے تکیف دور ہوجاتی ہے۔ تھوڑی دیم ہوئی کہ آپ مشکرہ تے ہوئے مسجد میں آئے کہ لڑکا پیدہ ہوا ہے میں نے مسجد کے او پر چڑھ کر کہ کہ آپ مشکرہ تے ہوے مسجد میں آئے کہ لڑکا پیدہ ہوا ہے میں نے مسجد کے او پر چڑھ کر کہ کہ کہ میں رک ہو۔ میں دی ہو ہی کے بعد ایک مہید بھٹر کر اہلیہ واپس وہی گئیں تو جناب نے خطالکھ کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوان نڑکے دیکھے ہیں۔ واس کی جب خطالکھ کہ میں نے خواب میں تمہارے تین جوان نڑکے دیکھے ہیں۔ واس کے ایک جب شدی در ہوں تھی در ہو ہتھ ریب شدی میر علی کے پاس ہوش پر ہو ہتھ ریب شدی مرعوں کے لئے انگ

ا رقط م قد محر جناب ہے ہم کوا ہے وائیس یا تیں بٹھ رہا۔ان دنو محمودش دچھچے۔ ہزاروی کا بہت جرجہ فقا۔اس کے وعظ میں عبداللہ کو اعد ن کروئے کے لئے بھیجہ پھر آ ہے بھی گئے گھر اس نے وہ اعلان اخیر میں تا یا جب لوگ جائے سکے تو سے کور نج ہو، ور پکھ عرصہ بعد محمود شاہ چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔عبدالقدیے کہا کہ تک یا جون ۱۸۸۲ءکوآ پ ٹماز کجرادا کرے مسجد مبارک کے شک خاند میں جوتازہ ہی پیستر کیا جواتھ میک جاریا کی پریٹ گئے سر شال کوتھ کہنی کا تکیے بنا گر دوسری کو چبرے میر رکھ لیا اور سو گئے۔ تاریخ ۱۷ رمضان یوم جمعہ اورر ت شب قدر تھی ، کیوفکہ میں نے سن ہواتھا کہ شب جمعہ کوتوشب قدر ہوتی ہے۔ آپ كانتيميرى طرف ويكها تو آجريده فقه، پھرسوكئے - يا دَال ديا تا ابوا يندل برآيا تو تخف ك ینچے بخت جگرتھی س پرسرخ نشان مایو کہ گویا خوان بستہ ہے۔انگی نگائی تو شخنے پر بھی پھیل گیا ادرانگلی مربھی لگ گیا۔ سونگھ تو خوشہونتھی۔ پھر پسلیوں کے یاس پہنچ تو دہاں بھی گیلا سرخ تثان تفارا ش كرديك مركوني سبب معلوم ندبن كجرد بائ لكاتو آب شكر محيد بين جابيته میں موقر ہے: با تا تھا ہے تھا کہ بیسرخی کہاں ہے آئی تھی کہا کہ آم کاری ہوگا میں نے کہانمیں ریتو سرخی ہے فر ویا" ' کتھے اے' میں نے کرنڈ کا نشان دکھایا تو خا موثل ہو گئے ،فر مایا کہ خد کی ہتتی وراءالوراء ہے دنیا کی آ تکھ ہیں و کیوسکتی البته اس کے صفاحت جلالی یا جمابی طاہر ہوتے جیں۔ش وعبدالقادر نے نکھا ہے کہ میں نے خدا کوائے وابد کی شکلی میں دیکھا۔ پھر ویکھا تو اس نے بعدی کا تکڑا دیا بیدار ہوئے تو بعدی موجو تھی۔ ایک بزرگ نے کشف میں دیکھا کہ سن نے نیچے ہے مصلی نکال لیا ہے دن چڑھے و بیکھ تو وہی مصلی صحن مسجد بیل بیڑا تھا جب تم یاؤں دیار ہے تھے مجھےائیک وسٹیج «ورمصلّہ مکا ن تَظرآ یا۔ پانگ پرائیک آ دمی تھا ہے میں نے خدا مجمااورہ کم اورا ہے تب کوسرشتہ و ریاں نے پیچھا حکام تضاوقد رکے تعلق لکھے تھے دستخط کرنے گی تو چنگ پر بٹھالی اگو یوباپ ٹیکٹڑے ہوئے بینے سے مدا ہے ، پھرا دکام

پیش کئے تو صاکم نے سرٹی کی دوات سے قلم ڈ بوکر مجھ پر چھٹر کی دور وستخط کرد ہے۔ میدو ہی مرخی ہے ویکھونتہ ری لولی برہمی کوئی نشان ہوگا۔ دیکھ توس برجمی ایک قطرہ تھا۔ میں نے یو چھا کرتیں ک جائز ہے فر ایاباں۔ تو پھران کرت جھے دید بچنے کہ کٹیس کیونکہ مرے کے بعد وگ زیارت منامینے اور یوجیل کے، بیل نے کے حضور ﷺ کے تیر کات بھی تو آخر تھے، فرہ یا کہ سے بہت اپنے ساتھ قبر میں ڈن کرا گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایب ہی کروں گا نو آپ نے کہا جیما، پھرفٹسل کر کے آپ نے کیٹرے بدے نو ٹیں نے وہ کر تہ سنبیال میں۔ اس سے بہلے دو تین مہمان سے توشی ان سے کہ بیٹے کرفظرے گرے ہیں۔انہوں ئے تھیدیق کرائی تو انہوں نے بھی وہی کریٹہ ہانگا کہ ہم سب تقتیم کرلیں گئے۔اس سئے میں ے کہا کہ جناب بیکرنٹ میرا ہو چکا ہے۔ تو مسکرا کر کہا کہ 'عبداللہ ما مک ہے، سے لوا 'مگر میں نے انکار کردیا آج تک وہی وغ موجود ہے کوئی تغیر نہیں ہوا (نیز کا بنا ہوا ہے) صرف سات روز بیبنا تھا میں کسی کوئیس و کھا تا تھا تھیفہ ٹانی ہے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا کہ بہت دکھ ہو کروتا کہال کی رویت کے گواہ بہت پیدا ہوں گھرا بہمی خواہشند کو بی دکھ تا ہوں از خور نبیل دکھ تا اور سفر میں باس رکھتا ہوں کے معلوم نبیل کہا سامر جاؤں۔اب اس سرخی کا رنگ الحاب عبداللدستوري كابيات بكر المماء من جب قاديات آيا تواس وقت ميري عمر سولہ (۲ )ستر ۵(۷ )سال کے درمین نتھی ایک شادی ہوچکی تھی دوسری کا خیال وامنگیر تف جس کے متعلق مجھے فواہیں بھی آ کمیں آ ہے نے کہا کہ مجھے بھی دومری شادی کا ابهام ہوا ہے دیکھیئے سید کس کی ہو؟ مجھے اسیتے ، موں سمعیل کی لڑکی کا خیر بوائو عیل قادیات آیا ور ماموں صاحب مجھ سے بہلے حاضری وے بھے تھے وا سے نے کہا کہ مجھے کہا ہوتا واسے کہد دیتے مگرآ پ نے میرے ، موں محمد موسف کو کہ جس کے ذریعہ ہے بیعت حاصل ہوئی تھی غلط نکھ جس میں والدخسر اور داور کی طرف تھی لکھ بھیجا کہ چونکلہ میددین تحریک ہے

الكاوية جلدا

مزاحت ندکریں اور اس پر الیس اللہ بیکاف عبدہ کی مبرلگائی وروں کی ۔انجی جواب شیر آیافت کہ اب م ہوا۔ ''ناکا می''گیرا ہام ہوا۔

### ع اے بنا آرزو کہ خاک شدہ

يُحرّ البهام ہوا كه (فصبو جميل) جواب " يا كەسب راضى مېل گرامىمىل نېيىل ما نتا فر مایا کہ سے جم فود کہیں گے ہیں نے کہ کدادھرنا کا ی ب ادھرآ ب کوشش کرتے میں تو فرویا کہ کل یوم هو لهی شان ممکن ہے کہ کوئی دوسری سیس کا میائی کا لگا آئے۔ اسمعیل سر ہند کے قریب پنواری تھ " ب انبالہ گئے اور مخصیل سر ہند میں مشمت علی کے یاس تھیم ہے جس سے مہید وعدہ جوچگا تھ کہ ہم سر ہندآ کیں گے تو مجدوصا حب کا روضہ بھی دیکھیں گئے۔ بعد زفرافت نماز آعلیں یاؤں دیا رہا تھا۔سب کو ٹھ دیا ہے کہدیا تو اس نے عذر کیا کدود بیمیال رقی میں وراس کی تخو مصرف س رسے جاررو سے ماہور ہے۔ خسر اول بھی ناراض ہوگا آ ب ئے فرمدنی محراس فے کہا کدمیری بیون نبیس ، تق۔ آ پ نے کشف بیس و یکھا کداشمعیل نے میرے ہاتھ پر دست مجھےردیا ہے اور اس کی سہایہ کمٹ گئی نے مجھے قادیان باا س کرخیا ، ت تبدیل موں مراسمعیل م بوئ مصیبت نازل موگی جبکد اس نے اڑک کی شادی ووسری جاگہ کروی تھی۔معانی کا خواسٹنگار ہو یا گھراہے ملا قات تھیہ۔ شد جو لگی۔ (و کیمونٹان هيند اوتي)

دوسری جگہ تجویز ہوئی تو آپ نے کہا کہ ٹرکی دیکھو۔ دیکھی تو جھے اسے فرت ہوگئی کہ قے آتی تقی کے پھر لد ہیانہ بیں ایک معلّمہ سے تجویز ہوئی تو آپ نے اس سے بھی انکار کردیو پھر ماسٹر قادر بخش کی ہمشیرہ کا ذکر کیا تو فرمیو کراو۔ آپ نے بھی اسے مکھ تو اُئی نے کہا کہ میرایا ہے ناراض ہے مگر داضی کروں گایا حرج نے تو نکاح کروں گا۔ اس وقت

آپ ہاغ کو جارہے تھے بڑے خوش ہوئے اسٹر صاحب نے ہمٹیرہ کا نکاح خفیہ کر دیا۔ آ ہے مرہند جاتے ہوئے سنورتھی گئے تھے تکیم نو رالدین صاحب کا بیان ہے کہ جب میں مہلی دفعہ قادیا ن آیا تو جھوٹی مسجد کے یاس چوک میں اتر امام الدین اور نظام اللہ ین کود مکیم کر دل بینه گیا اور ٹا نگہ نفہرا بیا کہ شاید واپس جانا ہوگا۔ گھرانہوں نے کہا کہ مرزاص حب کو ملو کے ؟ اُوّ ميري جان ميں جان ؟ أَي كه كوني اور بھي مرز ، صاحب جي ۽ چيوڻي مسجد ميں چيوڙ منتية آب نے كہا كرظير وآؤر كاراس وفت آب الرامين "ميں معروف تخطؤ آب نے کہا کہ میں دعا کرنا تھ کہ 'موی کی طرح مجھے بارون دے''۔میری طرف دیکھتے ہی کہا کہ هذا دعالي جب جمول عن وارغ جوالو جميره من مكان تمير كرر، ناشروع كرديا تفاسه بان بیسنے لا ہورا یا نو قادیاں کا خیاں پیدا ہو گیا۔ یہاں آیا تو آ ب نے کہا باتو فراغت ہے کچھے ون تفہر و کے ۔ پچھون کے بعد فر مایا کہ گھر والوں کو بھی مہیں بلہ وعمارت بند کروری اور ال و عيال كو بدوالي، پھر كها كه بھيره كاخياں ترك كروتو مير دول ميں به بھى خيال نه يا كه بھيره بھی میر، وطن تھ ۔ جہم کے مقدمہ میں گورداسپور گئے تو تنین مہران الہ آباد ہے آئے جن میں سے قادر بخش نے تیاور خیالات کے بعد بیعت کر لی۔

ہوئے پنیل ہے ریل میں لکھتے ہیں کہ '' جب حق کھل گیا تو در کیسی رستہ میں مرجا وس تو کیا جو ب دوں گا' اس سے میری بیعت قبول کی جائے۔'' آپ نے کہا کہ جمہ کی میں آ وی تھیج نتیج پر پہنٹی سکتا ہے'' مووی کرم ایدین صاحب نے مقدمہ میں ۱۱ رقروری ۱۹۰۴ و کو تحور داسپور جانا تھا۔ سرورشاہ صاحب کومعہ جا مدعلی وعبدا سرجیم نائی کے دوروز مہیے جھیج کہ حولہ جات تاش کر کے چیشی کی تیاری کروروہاں آ کرانہوں نے ڈاکٹر محمد سلعیل کوورو زو کھونے کے بئے آواز دی تو ڈاکٹر صاحب نے رونا شروع کردیا پھوڑی دیر بعد آئے تو کہا كر محد مسين ينشكار آيو تفاكر آريول كاجلسه و ب-جسك بعدير سيوث ميتنگ موكى ميل پاس ہی قصہ، یک نے چنڈو ، ل مجھٹر بیٹ ہے کہ کہ مرز، آ ریوں کادشمن اورکیکھر ، م کا قاتل ہے شکار ہاتھ میں آ گیا ہے ساری توم کی نظر آپ کی طرف گی ہوئی ہے آپ چھوڑ ویں کے تو دشمن ہوں گے۔ چنٹرور ل مجسٹریٹ نے کہا کہ مرز اادرا ہیئے گوا ہوں کوجہنم رسید کروں گا۔ تکرکیا َ مرو ں کہ مقدمہ کی ہوشیاری ہے جار ہا گیا ہے کہ ہاتھ ٹیس پزسکتا ۔ تکر میں عدالتی کار روائی میلی تیشی میں بی تھی میں ، ور گا ایعنی بغیر منہ نت کے حوالہ ت میں کرووں گا۔ کو میں می ہے ہوں حکر کسی شریف کو ہندوؤں کے ہاتھ سے ذکیل ہوتانہیں و بکھ سکتا ، یا تو چیفکو رہ میں مقدمہ تبدیل کراؤیا مرزاصا حب کا ڈا کٹری سر ٹیفلیٹ چیش کردو۔ پس خجویز ہوا کہ ابھی كونى قاديان جائے۔ يكه قاش كيا اور جار كنا زياده كراي جى ديا۔ كرفا غت اتى تقى كه كوئى نه ، نا۔ مخرشخ حامدی ،عمیدالرحیم ناکی «ورا یک اور آ دی پهیدل قادیان آ ہے ورشی سے کوخبر دی آب سنة كها كدفير بهم بناسه يطلخ بيل دخواجه كماس لدين اورمواوي محد على ير عور عدة ت میں۔ان سے یو جی گیاتو نہوں نے کہا کہ تبدیلی مقدمہ میں کامیانی ہوتی۔ جب گورو اسپور مینیج تو، مگ كمره يس ليث كئي تو مولوي صاحب في واقعه سناد يا تو كي كنت آب يور بالى يربينه كئے چېره سرخ آئتھيں چڪ انھيں جو بميشة جھی ہوئی اور نيم بندر ہتی تھيں۔ كباميں

اس کا شکار ہوں؟ نہیں۔ شیر ہوں اور شیر بھی خدا کا۔ وہ بھد خدا کے شیر پر ہاتھ ڈ ل سکتا ہے؟ مار کشتی کرے تو دیکھے '' واز اتن بلندنتی کہ ماہر کے اوگ بھی چونک اٹھے۔ شیر کا لفظ کئی بار وہر یا، کی، کہ میں کیا کروں میں نے تو کہا ہے کہ اوبا پہننے کو تیار ہوں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ذلت ہے بچاؤل گا،ورئز ت كيب تھ برى كرول گا۔ پھرمحبت الني برلصف گھند تقريم كي ۔ پھر ابكائى " أى توخونى قى جونى مندصاف كيادور يوجها كركي بي؟ مووى صاحب في كها كد خون ہے۔ ڈ کٹڑ انگر میز بلایا گیا کہ کہ بردہا ہے میں خونی تے خطرنا ک ہے، آ رام کیو نہیں كرتے \_خواجه صاحب ف كيا كه مجسوريث تنك كرنا ہے جا ، مكديد مقدمه يونبي هے موسكا تفا- ایک ماہ کیسے سر نیقلیٹ مکھ دیوا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہم سب قادیان آ گئے۔ دوسر ے روز مجسٹریٹ نے مثیقایٹ مردعتر اخش کیا محمرڈ اکٹر نے کہا کہ میرا رشیقایٹ ہمیشہ عدالتوں میں جاتا ہے۔ پھر وہ تبدیل ہوگیا اور ای اے بی تھا منصف ہوگیا۔ مولوی کرم ابدین صاحب کے مقدمہ میں اہلیدصائر کو خواب آیا کہ کوئی آبتا ہے کہ آ ہے و، مرتسر میں سولی برنگایا جائے گا تا کہ قادیان والوں کی آ سانی ہو۔ آ ہے نے تبییر کی کہ عزت ہوگی چنا نجیا مرتسر میں ا بیل کے ذریعہ سے آپ کی بریت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ محمر بے کی نبیت خراب معلوم ہوتی ہے اور اس کی بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ اگر جسٹریٹ کوئی خراب کا م كرية كاتوس يروبال آئة كاتوال كاليك ثركا مركبا يوي نه كها كهتم كيور كفر اجاڑنے لکے ہو؟ فیصلہ کے دن عام مرید بہت رویدے کئے تھے اور نو سے محم علی تو ہز رول روپیرلہ نے تھے کدا گرجرہ نہ ہوا تو ہم ادا کردیں گے۔ درفتوں سکے نیوالون کے پاس آ ہے کا ڈمیرہ ہوتا تھا۔ کئی د فعہ ذیخ کمشنز انگریز گذرتا تو کہتا کہ اگر میں ہوتا تو ایک دن میں ہی فیصلہ کردیتا ماسٹر محدالدین لی اے نے کہا کہ آ ہے کی حاضری میں ہمیں ایسا معلوم موتا تھ کہ طبیعت صاف ہور ہی ہے ور روہ نبیت تر آل کرر ہی ہے۔ الگ ہوتے تو وہ ہات شہو آلی۔

موادی شیر علی نے کہا کہ ، س وقت خواہ طبیعت کیسی ہوتی خوش ہو جاتی تھی۔عبدالقد سنوری يبينيه ويمل قادين آئة آب ن استكاوالد كاحال يوجيها كها كدود توشر الي اورخراب آ دمي ہے آ ہے نے ڈانٹ کہ آخری دم کسی کومعلوم ٹیبس اجھا ہے یائرا۔ نوّان کا والد آخر میں تعشق کی حالت ميس مرايان م لي لي اوراحد بيك بهن بهائي تنها، مام في في كل شادى مرزا غلام حسين ہے ہو پیکی تھی جو منطقو دائٹمر ہوگیا تھ اوراس کی جائیدادامام لی لی کے نام ہوگئی تھی۔اب احمہ بیك نے اپنى بمشیرہ سے ورخواست كى كدائي تمام جائد واس كاسے بيا محمد بيك كے نام کرادے وہ تو مان کئی گر قالو ناجنا ہے رضا مندی کے سو ہیہنا مدنا کمل تھا اس سے احمد بیک بیتی ہوا کہ آپ اس میر د شخط کر دیں مگر آ ہے ستخار ہ برنا ں دیا اور استخارہ میں الہا م ہوا کہ اس کی ٹر کی محمدی بیگم کے نکائے گئی سسلہ جنیانی کرو وہ منظور کریں تو خیر ورندانجام بُرا ہوگا۔ ڈ ہا کی تین سال تک بر بادی ہوگ آ ہے نے بیجی لکھ کدم کا شفات نے حوادث کوتین س ب کے ندرجھی وکھ یا ہے۔ بیکھ کراحمد بیک پیشی و یا گرلز کی کے ، موں مرز انظام امدین نے استہزاء کے طور پر یہ تحرمیر شائع کردی تو آ ب کو بھی موقع مل گیا۔ ایک نے کہا کہ جستی " ك بيل كلس كرسد من نكليا جول مرز صاحب في جيل تو وه بھي داخل جوكر دكھا كيل\_ سے فرمایا کہ میرے سامنے اگر آگ بیل داخل جو تو کھی ندنگلے۔ ایک دفعہ مہر ن آگئے كى ناتىر موالكى ئى كى تورىد اورآك - آب كر كة توزرد كودى نب كرى تحدرك وه ا تنابرها كرسب مير جو كئے ۔ أيك دفعه آئيك لئے مرغ كايلاؤ يكايا كيا تو نواب صاحب كے گھر کے آدمی بھی آ ہے ہے ہیں آ گئے کیونکھا کے مکان میں دھونی جور ہی گئی آ پ نے کہا کدان کوبھی کھانا کھلہ ؤر جاول کم تھے تو آپ نے دم کیا 'وواتنے بڑھے کہ ثواب صاحب کے آوی بھی کھا گئے اور دوسرے آوی بھی تیرک جھے کرے گئے ۔ چھے سین بٹالوی نے چناب کے دعوی مسیحیت سے بہیں اسینے وعظ میں بیان کیا کہ بیک وقعد انبالہ میں ہم وس بارہ آوی

ملاقات کوآئے کھ نا آیا تو صرف دو "دمیوں کے سے کافی تھ مگرسب کوکافی ہوگیا۔ دعویٰ مسیحیت پر بیدانکاری ہوگیا تھا اوراب مر چکا ہے۔ ڈاکٹر محمداللیسے کہا کہ جلسہ کے موقع می چوٹ کے اور زردہ تیارہ درہ تھا آپ کا کھ نا خشکداور دال اندر سے آیا ہم نے خیال کہا کہ بہت لذیڈ ہوگا آپ نے اسپنے ساتھ ش ل کریا کھ نا کیک آ دی کا تھا گرہم مب سیر ہوگئے۔ دہر می ل آر میر مرقد نے ترک ، سمام میں حضرت اہرا تیم النظیمائی آگ کی بر، عتراض کی تو دہر می ل آر میر مرقد نے ترک ، سمام میں حضرت اہرا تیم النظیمائی آگ کی کرائی کے اس کر، عتراض کی تو تعلیم صاحب نے جواب کھ کہ وہ دی شفت کی آگ تھی۔ جناب نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے ہو ہمیں ؟ آپ نے میر شعر بھی کہ دوموجود ہیں جمیں آگ میں ڈال کر دیکھ لیں گزار ہوتی ہے یہ نہیں ؟ آپ نے میر شعر بھی کہ سے کہ

رے کرول ہے اے جائل مرا تقصال نہیں چرگز کہ بیر جال آگ چی چو کر سارمت آئے والی ہے

آپ کا الب مجھی ہے کہ آگ سے ہمیں مت فراؤ آگ ہوری فالام ہے۔ بلکہ غلاموں کی غدم ہے۔ منارہ آگ ہوری فالام ہے۔ بلکہ علاموں کی غدم ہے۔ منارہ آس بنے لگا تو وگوں نے شکایت کی کہ س سے بے پردگ ہوگی۔ موقع پر یک ڈپٹر آیا۔ آپ مہرم برک کے جمرہ میں تھے۔ بڈبال رکن اعظم آریہ پاس فغاتو آپ نے کہ کہ کہا ہے۔ ور پاس فغاتو آپ نے کہ کہا کہ اس سے وچھو کہ بل نے بھی فاکدہ پہنچ نے میں دریخ کیا ہے، ور اس نے بھی ایذارس فی میں کسر چھوڑی ہے تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بول نہ سکا۔ چہرہ کا رنگ سپیدہ وگیا تھا۔ عبدالقد سفوری نے کہا کہ جھے میر ہے تن موالات باشر تک متاب فرائد میں میں ایند دیئے تھے تو اس کے مطابق حالات بیش آتے تھے ریاست بنیالہ میں نوگاؤں کا میں پیوادی تھا سا ۔ نہ سخواہ ل سے مطابق حالات بیش آتے تھے ریاست بنیالہ میں نوگاؤں کی ہوری ہوری کے مطابق میں جو دیگر ہوگل ہوری ہی ہودیگر لیو گر میاں کو گر میں میرون ہوگاؤں والیش میں میرون ہوگاؤں والیش میں میرون ہوگاؤں والیش میں میرون ہوگی جس میں میرون دل لگا کہ تو جائے کہا کہ وقت آتے ووتو میرا تبادل غوث گڑھ میں ہوگی جس میں میرون میں میرون دل لگا کہ تو

گاؤں کا خیال جا تار ہو کچھ صدیعہ غوٹ گڑھ کا حلقہ ف لی ہو گیا اور تحصیلہ رینے نو گاؤں بھی میر ہے صلقہ ہے ''تی کر دیا اور میری تنخواہ ساں نہ یا یہ رویبہ ہوگئی جالا لکہ دونوں حلقوب مل پندره کیل کا فاصد تفااه رورمیان میں ور حلقے بھی تھے اور غوت گڑ ھاتم م احمدی ہو گیا۔ ایک نے یو چھا کہ کی آ ب واقعی سے موعود اور مہدی میں؟ تو آ ب نے اس اندرزے کہ" ول'' کہ وہ مختص بوراً بیعت میں داخل ہو گیا۔ ورمیرے (عید اللہ سنوری) کے دل پر بھی گہرا اثر ہوا۔ گخر ، مدین ملتا فی ہے کہا کہ <u>۱۹۱۰ء میں ٹوروز ض</u>یع کا گھڑ ہیں رہے تو وہاں کے کورٹ انسيكم اوف يوليس نے جوغير احمدي تھا ايك وعوت قائم كى جس ميس مجھے بھى بايو تو اس نے اثناء الفتكوش كبرك جب يتدرها على يبشينكوكي كاآخرى دن تهاء يبر عاكا نظام مير ماسيرو تھا، جاروں طرف یولیس کھڑی تھی 'گرآ تھم کوٹھی کے اندربھی بیتاب تھا۔ بندوق کی آواز آئی تو اور بھی حالت اہر ہوگئ تو میسائیوں نے اسے شراب ملا کر بیہوش کرویا لو دوسرے دن اس کا جنوس نکال کرنعر ولگائے تھے کہ مرز کی پیشینگوئی جھوٹی نکل۔ انہی وٹوں وكيس صاحب لودين شدين (مشركت جج نقا اور ملقم ال كا دا و د نقابه ووران ميعاديس آنهم اس کی کوٹھی میر تھبرا تو لیک غیر حمدی ٹیکھ قلی نے بتایا کہ دات بھروہ روتا رہتا ہے۔ یو چھ گی كه كيور؟ كما كوللو روروا والفظرة تي بين وروه صرف بين الظرة تي بين ميمي أس کتے تظرآ نے متھا ورمجھی سرنب۔اس سے مخامفوں کا کہندرست شیس کہ احمد ایوں سے ڈراٹا تھا۔ ورنداس طرح کی ہے چینی ند ہوتی۔اس کی عالت تو اس وفت شراب ہو چیکی تھی جبکہ عسدمباحث من سي محد مترجيد أو ل كرم من كبتا فعا كديس ف دعار كا غلاصفور الملك ك متعلق نهيل لكف حالا مكدا ندرونه بالميل مين ميرلفظ موجود فقاراصل بات مديسة كه بضاعليم بهي ہاور قدر بھی مہی صفت کے واتحت جو پیشینگولی ہوتی ہے تو مین ناریخ پر ہوتی ہے۔ جیسے حضور ﷺ کی پیشینگوئی جناب فاطمہۃ الزہرہ کے متعلق تھی کے وہ جیم ماہ کے ندر ونیا ہے

، مرتسر میں جب آتھتم ہے میاحثہ ہوا تو عیسا ئیوں نے ، در ز راندھا، لنجا، وغیرہ یش کرکے جنگا کرنے وکیا تھا' کیونکہ حضرت سیج الطبیعیٰ بیسوں کونکر رست کر دیا کرتے منتصورة أب في جوب من ملصوايا كديس تواس مجزوكا سطرح قائل بي نبيس البيدتم كمنت مو کہ جسمیں ذرہ بحربھی بیان ہووہ ایسوں کو چنگا کرسکتا ہے تم تج بہروہم دیکھیں گے کہ کہاں تک صحیح ہے تب وہ خاموش ہو گئے۔ جب محمد ی بیکم ابھی زمر تجویز بھی تو س کا مامول جوج مندهراور ہوشیار پوریش آید ورفٹ رکھتا تھا آتا ہے ہے المع م کاخواہاں ہوا جبکہ یک دفعہ آ ب ایک وہ کے لئے جامندھرمقیم تھے اور آ پ نے اس سے پھھواندہ م کا وعدہ بھی کرایا تھ یشرطیکدوه نکاح کراد ہے مگروه بدمیت تفا۔ ووسری جگہ فاطروء نے میں کوشش کرر یا تفا اس لئے آپ نے حکیم نہ طور پر احتیاط مرت کھی تھی اور ایسے موقع میرجد و جہداس سئے کی جاتی ے کے عالم اسباب میں سی چیز کا لھرام بغیر کسب کے نبیس ہوتا اور خدا بھی نفا ہوج تا ہے کہ جب بنده كوضرورت نبيل او جميل كياضرورت باس لئے محبت كا تقاضا ہے كدا بيخ محبوب کار دوں کو پورا کرنے میں ، بنی کوشش چیش کی جائے نیز چونکہ غلب دین مقصور ہوتا ہے تو نبی كاروً اب مجهر كراس من حصد ليمّا ب-اس بيشينكوني كي اصلي فرض وغايت ظهر رقد وست تقا اورتمام البرمات كالسيجائي خلاصه مضمون بدلكاتا ہے كـاس كا بيروني مضمون يوں تھا كيا أكمربيد لوگ تمروانہ حالت نہ جیوڑیں گے جس کی عد مت پیتھی کہ وہ نکاح قبول نہ کریں تواس صورت بیل وہ جاہ ہو نے اور باضوص جب تک سطان جمد تمرونہ چوڑے تین سال کے اندر جاہ موگا اور وہ وہ اپس آئے گا اور اندرونی مفتمون بیق کے اگر وہ تمروج وڑ ویکھ تو عذاب سے فی اور اندرونی مفتمون بیق کے اگر وہ تمرو وہ بدک ہوگا اور ندبی وہ واپس آئے گا۔ اس الہ م کوائل صرف بیرونی صورت کے فاظ سے کہ گیا تف اس تبدیلی واپس آئے گا۔ اس الہ م کوائل صرف بیرونی صورت کے فاظ سے کہ گیا تف اس تبدیلی کے بعد جب اندیونی صورت رونما ہوئی تو وہ تقدیم بھی ٹی گئے۔ فلاصہ بیہ کہ اس قوم کو یک نشان و کھا نا مطلوب تی ہو ہمیشہ مخول سے نشان کی طالب تھی تو جس قدر پیشینگوئی نے موقع بالاس نے اپن کام پورا کر دیا چنا نچاڑی کے میں ل سرکش سے باز ندا سے تو سب جاہ ہوگے اور ن کی سل کا صرف ایک بچ بھی صرف اس لئے بچ ہوا ہے کہ احمدی ہوگی ہے اور احمد بیگ اور تک میں کا مرف ایک بچ بھی صرف اس لئے بچ ہوا ہے کہ احمدی ہوگی جن ب کے حق میں گئا تی ہی سے اور احمد بیگ حق بی سے اس کی جان ہوگی سے سے اس کی جان ہی گئی ورنکاح بھی تا تم رہا ہے گئراس نے حق بیس گتا نی نہیں کی سے اس کی جان بھی گئی ورنکاح بھی تا تم رہا۔

رہا بیام کرائی نے بعت کیوں نہ کی یا پیوی گیوں نہ چھوڑی یا وہ نکائی قائم رکھنے

ہوتا ہا کہ تم بیل ، راکیوں نہ گیا سوائی کا جواب یہ ہے ۔ ٹی کا عمر ف انکار موجب ہوا کت ٹیس

ہوتا ہا کہ تم وہ وہ رمر کشی موجب ہلاکت ہوں کرتا ہے۔ جوائی سے سرند ڈیس ہوئی اور انکار ٹیوت

گی سزا آخرے میں لے گی جوائی دئیا ہے متعمل نہیں اور دئیا میں طاعوں وغیرہ ہد کوں کا

انگار کے باعث آ ناصر ف ائی لئے ہوتا ہے کہ قوم بید رہوکر ٹی وقت کی متفاقی بن جائے

انگار کے باعث آ ناصر ف ائی لئے ہوتا ہے کہ قوم بید رہوکر ٹی وقت کی متفاقی بن جائے

انگار کے باعث آ ناصر ف ائی لئے ہوتا ہے کہ قوم بید رہوکر ٹی وقت کی متفاقی بن جائے

انگار کے باعث آ ناصر ف ائی طاق بی ہوتا ہے کہ قوم بید رہوکر ٹی وقت کی متفاقی بی جوابو گیا

میں وہ خواصور سے تھی اور نہ ہی نفس ٹی جذبات کا تقاض تھے۔ کیونکہ آ کی عمر بیج س برس ہے۔ وہ بہ بی وہ بہوں نے کہا کہ

ہو بیکی تھی ۔ جافظ جمال احمر نے کہا کہ مرز سعطان ٹھر سے بیل نے وجھ تو انہوں نے کہا کہ

میراخسر پیشینگوئی ہے مرگیا اورخداغفور دحیم ہے دوسروں کی سنتا ہے ورایمان ہے کہتا ہوں کے پیشینگوئی میرے نئے شیہ کا ہاعث نہیں ہوئی تو گھر بیعت کیوں ٹہیں کی ؟ کہا کہ جب میں انیالہ چید وَنی میں تھ تو میں نے ایک احمدی کے استف ریراس کوایک تحریر لکھیجی تھی (جو '' تشخید او زبان' میں موجود ہے ) ورکھی وجو ہات میں جن کا بیان کرنا مناسب کیل مجھتا۔ میں جا بت ہول کے قادین آ کرآ ہے ہے وہ مب یکھ عرض کروں۔ پھر جا بیں اوش کع بھی کردیں۔ میسا تیوں اور آ ریوں نے لا کھر ویبید ہے کراس کے لئے بھارانگرییں نے اٹکار كرديو \_اور جب فرانس ميں سعطان محمر يُوكون تكي تقى تو محمدى بيكم كوتشويش بمو كى \_رات كورؤيا میں مرزاص حب نے دووھ کا پیالہ دے کرفر ، ما کہ یہ بی وفکرند کروتیر ہے سر کی جا ورسل مت ہے تو اسے کمال اطمین ن ہوگیا ہے لکوٹ آ پ کمرہ میں بیٹے تھے تو بجلی آئی اور گھوم کر جلی گئی۔ جس سے گندھک کی یو آئی تھی۔ اور گمرہ دیو کیں سے بھر گیا۔ پھر تیجاستکہ سے متدر میں گری اور وہاں ﷺ در ﷺ در ﷺ طور ف سئے ہے دیوار تھی جس میں ایک ہندو تھی مگروہ بجی تر م چکر کاٹ کر ہی ہندوکوجاد گئے۔ وہیں حیت گرنے کا واقعہ بھی بیش آ یا تھا۔ پھریک دفعہ کی ف میں بچھومرا ہو بایا۔ ووسری وقعدی ف کے تدر چاتا ہوا دیکھ۔ یک وقعد آ ب کے دامن کو آ گ گی تو دوسرے نے بچھ کی۔''مراہین احمد میہ'' حصد سوم میں ۲۴۸ پیں قطبی کامشہورخواب و کھے۔مودوی محمد حسین صاحب بنانوی آب کے ہم مکتب تھے۔ جب مودوی بنکر آئے تو الحكم خيالات وكور كونا كوار گذرب كى بن بحث كرية باي قب كو بدايا مكرمووي صاحب کی تقریر میں کوئی می افت نہ یائی گئی اور بحث قرک کی گئی تو ہمام ہوا کہ اضور تیرے اس تعل ہے راضی ہو۔اوروہ تھے بہت برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کیڑول ے مرکمت ڈھونڈیں گئے' کھرکشف میں وہ بادشاہ بھی دکھلائے گئے جوگھوڑوں پرسوار تھے۔ عطاء تحمر پٹواری و بخوا ن ضلع گورواسپور کا بیان ہے کہ میں شرابی کہانی تھا۔ قاضی نعمت القد

خطیب بٹر لوی جھے تبیغ کرتے ۔گر مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ ٹنگ آ کر میں نے ایک دن ان ہے كهديا كدميري تنن بويال بي- ياره سال يه ورونيس بوني- اكران كي وعاس خوبصورت بز کا بزی بوی سے بیدا ہوتو سی مان ور گا۔خطیب نے خطالکھ کر دعامنگوائی آپ نے جو ب دیا کیٹر کا ہوگا بشرطیکہ زکر یاواں تو یہ کرو یعنی شراب چھوڑ کرتمہ زی بن جاؤے جا ر یا نج وہ کا عرصہ ہوا تو میری بزی بوی روے گئی کہ بو حیض بھی بند ہوگیا ہے جھے میرے بھائی کے یوس بھیج وے جا کرعل ج کراؤں تو ہیں نے یمیں وابیہ باد لی تو اس نے کہا کہ خدا بھول گیا ہے اس کو توحمل ہو گیاہے پھر آٹارشروع ہو گئے۔ پھرٹر کا خوبصورت نصف دات کو بيدا ہوا جس كا نام عبدالحق ركھا گيا۔ دهرم كوٹ جا كرسب رشتہ داروں كواھن يا دى تو دېخوا ب اور دحرم کوٹ کے ہاشندوں نے آئی ہے بیعت کرلی۔ میں قادیان آیا تو محد کا رستہ د يوارس بندتها. آب إغ ش تحدين فر بسايا كدمير ، وتحديث خريوز و ب کھائے ٹی شیرین ہے ایک قاش عبدالحق کو رئی تو وہ خٹک ہوگئی آ ہے نے کہا کہ ایک اورٹر کا پیدا جو کر مرج سے گا۔ و بیا ہی جواجس رات است انتہ انصیر پیدا جونی تو خود مووی محدالت صاحب کے دروازہ مرحاضر ہوکر کہنے لگے کہڑ کی پید ہوئی مگر بہام ہوا ہے کہ خاصق الله ( جلدی فوت ہوج نے والی) تووید ہی ہوا۔ تھر پخش تھا شدوار کے جی کی ریورٹ سے حفظ اسن کا مقدمہ ١٨٩٩ ، ميں دائر ہو تھا جا مون ہے مراع گران کا بڑ کا نياز محدم يد ہو گيا۔ آخري تقرير ميں جب آپ ئے كہا كەعبدالتدآئهم نے صنور ﷺ كے حق ميل الله المعمل التدائم یں معہ ذاہند وجال لکھ ہے تو خوف زوہ ہو مرزیات باہر نکال کر کا ٹوں کی ظرف و تھوا تھ ہے اور کہا کہ بیل نے کب کہ ہے اور کہاں؟ میک وفعدائے ہاغ بیل بھررہے تھے۔المبیدے شكتره ، لكا اوراس وقت موسم ند تحالو آب ني يك يوده يرباته ، ركستره حاص كرويا-آ پ ٹانگ میں سوار ہوئے تو رقیق سفر ہندو نے آ پ کو دھوپ میں جگہ دی۔ گرا ہرنے سامیہ كرديو اور قاديان تك ېې حالت رجي تو پهر وه ټندو پشيمان ټوگيا۔ ايك مقدمه مر آپ ڈلیوزی گئے۔راست میں بارش آ گئی ، یک میہاڑی آ دی کے گھر گئے اس نے دوسرول کونو جَلَّه نه دِي مُكُمِّ آپ كواندر ب كيا كيونكه اسكى لژكى جوان تقى اور غيروں كا دا خد بند كرويو تقا سیالکوٹ میں ایک ہے مکان پر " ہے وگوں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ کڑ کڑ گی ، واز ہوئی کسی نے کب کہ چوبا ہوگا مگر آ ہے نے کب کہ خطرہ ہےلوگوں نے نہ ونا۔ آخر آ ہے ایسی وگوں کواسینے جمراہ ہے کرینچے ترے ہی تھے کہ مکان گر گیا۔ گویا آپ کا ہی انتظار کرر ہاتھا۔ بیک دفعہ عدالت کی پیشی میں و مرتھی تو آ ہے ہے تما زشروع کردی۔ابھی شتم نہ کی تھی کہ بہرے نے خبروی کرآ ب کی فتح ہوگئی ہے۔ جہم کے مقدمہ میں آ ب گورواسپور گئے۔ پیشی بھگت کر کچبری کے بیاس ہی "رام کرتے ہوئے لیٹ گئے روراس ونت مونوی شیرعلی اور مفتی محمد صادق بی پاس تھے آپ نے کہا کہ اہام ہوا ہے لکھ او تلم دوات باس نتھی مفتی صاحب نے باور چی خانہ ہے کوئلہ او کر مکھوریا اور بھی البام ہوئے جن میں ہے ایک لہوم پیجمی تھا کہ يستلونك عن شانك قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دوسر دون وكيل مستغيث في " تحفد كوار ويا مين سي آب كي تعلى ك چند غاظ يراه اور يو چها تو آب نے فرمایا کہ ہاں بیانند کی شان ہے۔ قادیان کو جب وہ کی سے تو راستہ میں شیر علی ئے کہا کہ میراخیال ہے کہ وعربی الہام پورا ہوگیا ہے۔ تو آپ نے کہاں باجب مرزا کمال الدين نے ديوارينا كرمىجد كاراستە بندكرديا تو مرزابشير كوخواب تيا كدوه گراني گئى ہے۔ آپ نے تو اے کرایا چھر آ ہے نے قانونی جارہ جوئی کی اور کامیاب ہوے ماع ۱۹۰۵ء شر میزاز ازار آیا تو مفتی محمرص وق کے چھوٹے ٹرکے نے خواب میں دیکھا کہ مکرے ڈیچ ہورہے ہیں۔ آب اس وقت باغ میں مبل رہے تھے ق آب نے بدخواب معلوم کرنے برکی برے معدقہ كردد يراور وكون في براء في كرائ سبك تعدادسو الدوه موائي مرز بشيركا

بیان ہے کر زلزلہ یو قبل اواب صاحب سے کمی مکان بیل بمعددوسرے بچوں کے لیٹ رہ تھا۔ ہم ڈرکر صحن کو دوڑے آت اور میری والدہ دونوں سحن کی طرف گھبرا کر آرہے تھے۔ پیر مارغ میں جے گئے۔ جبس کچے مکان بنار کے شخصاور خیے بھی لگوادیے۔اسکوں مجھی کچھ مرصد و چیل لگنا تھا۔

قاديان ببرامير حسين قفرصوة اسوقت جائز بمجهة تنصركه لأاني نثروع هورعكيم نورالدین صاحب سے بھی بحث کرتے تھے۔ گورد سپوریش آب جبھم کے مقدمہ کے سنتے گئے۔ تو قاضی صاحب کوظیر کی تمازیس مام براہو۔اور کان میں کہا''اب تو قصر کرو گے نا؟'' عتب سے قاضی صاحب نے اپنا عقبیدہ بدل لیا۔ ان کا ٹر کا مرحمیا تو لڑ کے کی ماں اور منا فی بہت روکیس۔ آپ جب جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو وعظ کرتے ہوئے فرہ یا کہا جی بیوی ہے بھی کہدوینا۔ بھر دوبڑ کے اور بھی فوت ہوئے گھر وہ ندرو کس۔ ایک دفعہ گور داسپور ہاتے ہوئے بٹانہ بٹل تفہر کے کی نے تکور پیش کئے تو آپ نے تناول فرہ تے ہوئے کہا کہ تواس میں ترشی ہوتی ہے مگرز کام کومفز ہیں ہوتی ۔ کلام کا سسلہ جاری رکھتے ہوئے فرہ یا کہ میراجی انگور کو جاہتا تھا۔خد نے بھیج ہی دیئے۔ پھر فر مایا کہ ایک دفعہ بیں کہیں جاریا تھا تو مجھے ینڈے کی خواہش ہوئی۔ گروہاں ندماتا تھا اس کے بعد مجھے ایک آ دی ملاجس سے مجھے پونڈے ل گئے جب محمد کی بیٹم کی شادی دوسری جگہ کرائی گئی تو آپ نے اپنے دونو سالز کوب كوخط لكھا كەمىر \_ ساتھ رہو يامخالفين \_ ہے ل جا دَاور شِ تَم كو عالَ كرول \_ سعطات احمر نے کہا کہ بیل رہیں اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھوں گا۔فضل احمد سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طرق ویدے تو اس نے دیدی۔ مگر دوسری بوی کی فتنہ پروازی سے پھر تا طوں سے جاملا۔ شرمیلا بہت تھا مرگ ہو جناب کو بہت تم ہوا۔ ساری رات نہیں سوئے۔ دو تین روزم عموم بھی رہے۔ محمدی بیکم جناب کی چی زاد بہن عمرالنساء کی ٹر کی تھی۔ امام لدین ونظام لدین کی بھی جمی مرزاغذم قادر کی بیوہ اس کی خالتھی۔ جمہ بیک ہوشیار پوری اس کا والدا، م الدین کا بہنوئی تھا۔ آ پ کی حقیق بمشیرہ محمد بیک برا در کلا ساحمد بیک سے بیای ہوئی تھی۔ بیتما مرشتہ و ربیدین تھے۔آب کوخیال بید ہوا کہ یا تو ان کی اصلاح ہوجائے یا کوئی اور فیصد ہوتو ا بہام ہو، گہا چھری بیکم کے نکاح کی سعد جنونی کر۔ش دی ہوگی توہرکت یا تھیں گے،ورند ا کے گھریوائی ہے تھ جا کی گئے۔لڑک کا والدتین میں بیش مرجائے گا ورجس ہے تُ دی ہوگی وہ بھی اٹر ہائی سال میں مرجائے گا''۔'' سواحمہ بیک'' مرگیا۔ شو ہرخوفز دہ ہوگیا اور بخرز ونیاز کا خط مکص جوا "شخید الا ذبان" میں ش لکع ہو چکا ہے۔ اس کئے فتا عمیا۔ باتی رشتہ وارجاه ہو گئے۔اس خاندان کا ایک بچہرہ گیا۔گروہ بھی جمدی ہو گیا۔غدم قاور کی ہیوہ بھی احمدی بوگئے۔ وقیوں نے می فت چھوڑ وی ہے۔ آپ کانے جام بورا بوا کہ" ہم کھر سمی هریق برداخل ہو نگے اور کچھ پنی طریق پڑا ۔ سعد لندلد ھیانوی کے متعلق آپ نے مکھ تھا کہ بیا بیٹر رہے گا۔ کیونکداس کا ٹرکا نامرد ہے۔مولوثی تحدیق نے کہا کہ سی تحریم قانون کے خلاف ہے بہت تکرار کے بعد آپ کا چبرہ سرخ ہو گیا اور فر مایا'' جب نبی ہتھیا رانگا کر باہر اً جا تا بينة بكر تحصير تبيل الارتاء ، ﴿ العلي ما في سيرة المعلمان

ن کرمات سے طاہر ہوتا ہے کہ مرز، صاحب کو اتفاقیہ واقع ت میں کرامات دکھ نے میں یہ وہیرہ افقی رکیا ہے جو ہرایک دکھ نے میں یہ وہیرہ افقیا رکیا ہے جو ہرایک خواندہ آدی کو حاصل ہوسکتا تھا۔ جبکہ وہ اپنے پاس پاکٹ بک رکھ کر چیدہ چیدہ ہاتی توث کرتا رہے۔ سال کے بعداس کی ٹی کی تحقیقی ہاتیں پوری ہوج کی گی اور گراسپنے آپ کو مقدس خا ہر کر ہے تو کرامات کا ڈھیر بھی لگ جا ٹیگا۔ ان کرامات میں سب سے بوئی کرامت محدی بیگم کا نکاح ہے جو صرف اس سے جو کو بر ہواتھ کہ مرز اصاحب میں بکرتی شودی کر کے صاحب اول دیوں۔ جیس کہ احادیث میں برکور ہے گر چونکہ کا میانی نہ ہوئی اور تم م

چیٹگویاں صدیث النفس ثابت ہوئیں۔اس نئے پہنے تو ،س حدیث کوردی کی ٹوکری میں م میں اور گیا۔ پھرنا کامیالی کے وجو ہات گفرے شروع کردیئے کہ بیآ یات متشاہر ت ہے یا اس سے مراداولا در اولا دکا ٹکاح ہے یا بیشروط پیشگوئی تھی یا تخلف عن البیعا د کا جورز ممکن ہے اور یا رمحہ صاحب وکیل نے تو کماں ای کر دیو کہ ٹیکم میں ہوں میں ہے بیعت ك توآب ك نكاح من آعيد اخري مولف" ميرة مهدى" في اسكا فابروباطن بنا کر بنائے پیشگوٹی و جُودِتم ردکوتر اردیاہے اورتھیمات ریاشیہ کی مؤلف نے اس پیشگوٹی کو ابھی وہ جب اوصول قر رنبیں دیا بلکہ عالم" خرت پرچھوڑ دیا ہے کہ یا تو وہاں برآ ب کو کامیا بی نکاٹ کی صورت میں ہوگی اور یا اسکے عوض میں پاٹھاور نعت مل جاوے گی مبہر ھاں ہیہ بیشگونی کسی کے نز دیک بھی بظاہر پوری تبیل ہوئی اور جس آن بان سے اس کوش کئے کیا گیا تھا اور ین صدافت کا معیارای کوتشبرایا گیا تھا۔ مب آبتھ غلط نکلا۔ ہاں اگر تکاح ہوج تا اوراولا و بھی پید ہوجاتی تو آپ کی مسیحت برجا۔ طاند ملک جائے مگر ب کی ہوسکتا ہے۔ کو ہزار تا دیلیں کی جا کمی اس ہے نشان مسجیت کا ثبوت ملنا مشکل ہوگیا ہے۔ بورال اسلام کے نز دیک آیک بھاری صد قت کانشان تھا۔

## ز مِدِوا تَقَقَ ء

ساممان جرس جرس جدشی کا راوہ کی کہ باہر جا کمیں اور ہندوستان کی میر بھی کریں۔ سو جون چرشلی گورداسپور بیل جانے کا اراوہ کی اور عبدالند سنوری کوہمراہ لے جانا منظور کر ہیں قو اب مہروا کہ ہوشیار پورچ ؤے جنوری ۱۸۸۱ء بیل رو ند ہوئے تو عبد لند کو خطابی کر منگوا ہیا۔ بیش مہری رکیس ہوشیار پورکو خط لکھا کہ دو وہ کے ہے ہی رے ہے شہر کے کن رے بالا خاند والا ممکان کر سے کروا وہ قو جن ب بہلی بیل بیش کر بیا ک کن رے رواند ہوئے شامد والا ممکان کر سے کروا وہ تھے فتح خاند میں جیٹے خاند

الكادية بمددة

بہت معتقد تھ بعد الل مووی محرصین صدحب کے کہنے سے مرتد ہوگیا تھا در یا پر پہنچے تو تشتی تبک مانظتہ میں کھھ ماٹی تھا۔

ملاح في آب كوافف كريشتي بيس بن ياتو آب في اس كويك رويد نعام وياستي روانہ ہوئی تو عیداللہ ہے فرہ ما کے کامل کی سحبت دریا کی ، نندہے یا رہونے کی بھی أميد ہے اورہ و بے گا بھی ور ہے۔ افتح خان مرتد ہو، تو مجھے یہ بات یادا کی راستہ میں فتح خان کے گاؤں میں قیام کرے دوسرے دن ہوئیا راپور پہنچ اور طویلدے ہا، خاند میں قیام کیا اور ہم تیزوں کے الگ الگ کا م مقرر کرو بیتے ۔ عبد اللہ کے میر دیکھ نا یکا نا تھا۔ منتح فیات کے میر و ہا زار ے سودار ناتھ اورمہمان ٹوائی وغیرہ صدیعی کے سیردھی ۔ پھردی اشتہار دے کراعدان كرديو كه مجھے كوئى منے شرآئے ہي ليس دن ابعد نيس روز تقيم و رگا ملنے و ے، دعوت كرنے والے اور سوال وجواب كرنے والے اس وقت سكتے بيں۔ كنڈ ولگارہے۔ گھر ميں بھی کوئی نہ جائے کھانا او ہر بھیجا جائے۔ ہیں کسی کو بلہ ؤے تو ضروری بات کرکے و لیاں آ جائے دوسرے وفت برتن نے جا کیں۔ قماز اوپر مڑھوں گاتم نیچے میڑھ میا کرو۔ ومران مسجد تلاش کرو جہاں جعدل کر میڑھ سا کریں ۔شہر ہے یا ہرا کیکےمسجد ویران بیڑی تھی وہاں جمعہ پڑھتے تھے۔ ایک افعد عبد اللہ تھا ٹا ویٹے آیا تو آسے ہے گہا کہ مجھ میر اللہ کے فضل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دریا تک خدا مجھ سے باتھ کرتا ہے۔ لکھوں آو کی ورق ہوجا کیں۔ پېرموغود كے متعلق بھى لبه م اى جگه مواتق ( ديكھواشتېر ۴٠ فرورى ١٨٨٥ ، ) جاليس دن کے بعد میں روز ٹھیرے تو دعوت کرئے واسے تبادیہ خیالات کرنے والے اور فرور وزز دیک ك مبهان آكئے ۔ انكى دنوں ميں مرلى دھرآ رہے مبرحشہ واجو" مرمہ چتم آ رہيؤ ميں درج ہے وو ماہ کے بعد قاویا ن کوروانہ ہوئے۔ جوشیار بورسے یا بچے جیمیل کے قاصلا پر آیک بزرگ کی قبرتھی وہاں بہی ہے کر کر قبر کی طرف گئے قبر کے سریائے کھڑے ہو کر دعا کی تو

عبداللہ ہے کہا کہ جب میں نے وتھا تھا ہے تو پیربز رگ میرے سامنے ووزانوں ہو کر پیٹی گیرے تم ساتھ ندہوئے تو اس ہے باتیں کرلیتا۔ اس کی آنجھیں موتی ہیں ،ور رنگ سانول ہے۔ مخاوروں سے بوجی تو انہوں نے کہ کہ وسال سے برقبر ہے۔ باب و واسے سا ہے کہ بدایک بیز رگ، بزرگ چشم سانولا رنگ شے۔ پھر قادیا ن پنج گئے عبداللہ ہے یو جیما گیو كه آب كس طرح عيوت كرتے متے تو اس نے علمي فاجري مكركبا كه ايك ون كھانا وينے کی تو آ بے نے کہا کہ انہام ہوا ہے کہ بورک من فیہا و من حولہا۔ من فیہا ہے یں مراوجوں ور من حولها ہے تم لوگ مر دجو۔ حامظی اور عبدالقدس راون "ب کے یاس رہتے تھے اور فٹنے علی سارا وق بوہر رہتا تھا ٹھا ٹیا س اہرام کے وقت بھی وہ باہر ہی تھا۔ تحروہ تنامعتقد تھا کہ اثنائے گفتگو میں کی کرنا تھا کہ بین جناب کو ہی سجھتا ہوں مگر میں برا ہے معروف عقیدہ کے بنام گھبرا تا تھا۔ایک دفعہ میں کھ ناچھوڑ ہے گی تو جناب ہے فر ماید كدخدا جھے ہے سطرح كى ياتيں كرتا ہے كه أكران ميں سے كچے تھوڑ سابھى بيان كرون تو جتنے معتقد نظر تے ہیں ہمب پھر جائیں ۔کسی نے حکیم صاحب کو بذر بعید خط یو جھا کہ ناف كالرباته بالدهة من كياتكم بيء أب بناب كرياكها بهي كرفوق لسرة كي ہرا یک صدیث مخدوش نظر آتی ہے تو کہا کہ ہاو جود بکدا ردگر دیے تمام حنفی منصے زیرینا ف ہاتھ ہے ، ند جنے سے مجھے فرت رہی ہے تلاش کروحدیث ال جائے گی کیونکہ جس کا ہمیں میلان ہو اس کا حکم ال جایا کرتا ہے حکیم صاحب نے " وہ گھنٹہ بھی نہ گذرا کہ حدیث علی شوط الشيحين يال اور پش كرك بركت بدهفوركى بركت بـ

الیک مہمان آیا تو عصر کے قریب آپ نے اس کا روز دافظ رکر نا جا ہا ہمراس نے افکار کیا تو آپ نے کہ کے خدافر مانبر داری سے راضی جوتا ہے مین زوری سے نیس اسلا کا تھم ہے کہ مسافر روز و ندر کھے تو روز و کھلوا دیا ، تیکیم نور دلدین صاحب معتلف تھے

عدالت میں جانا پڑا تواعظاف توڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ جب جانا ہی تھا تو اعتکاف میں کیول پیٹھے تھے۔سراج الحق کا روزہ تھ بھول کرنسی نے یانی متکوایا تو س کو یاد آ گیا ا آب نے کہا کہ بیرخد کی مہمانی تھی جو سوال کرنے سے روک دی گئے۔ ماہ ذی المجب اسمان پونت مار بج عبر للدسنوري سے كہا كدرعب اور خوف سے بيخ كے يئے تين دفعه سورة پاسمین پڑھ کرانی میشانی بریا عزیز خشک انگل کے ساتھ کبھانی کرو۔ حکیم صاحب نے ایک دفعہ زراعتی کئوں میں ڑھے تین بزر ریس رہن ہی عمرتم میرند لی اور یا لک کے قیصنہ میں ہی رہنے دیو ''آ مد کا مطالبہ کیا تو وہ منکر ہوگی۔ جناب کومعلوم ہوا تو فرمایا کےموہوی صاحب کو مال کی فکر ہے ور چھے آ ہے کے ایمان کی کہ کیوں مانک کوابیا موقع ویا۔ تکھوا کیوں ندیں؟ اور کیول قبضہ ندیں؟ عبد القد سنوری آیلن یا بجیر اور رفع بدین کے دلداوہ تھے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ سنت پر بہت ممل جو گیا ہے اس دن سے بید دونوں چھوڑ دیتے اور آب ہے بھی نہ بیدونوں کام کے اور نہ جبر ہے بہم اللہ پڑھی،ور بکی اکثری تمل حضور ﷺ كا تقد اواكل مين جناب خود بي مؤذن ورخود بي اماهم تقيه حكيم نور مدين مقرر بوت تو موادی عبد لکریم کومقرر کر دیا تفا اور<u>۱۹۰۵ م</u>تک تا دم مرگ وجی مام رہے جناب مووی صاحب کے داکیں طرف کھڑے ہوا کرتے تصاور ہاتی مقتدی پیچیے ہوتے تصار کی غیر عاضری میں اوران کی وفات کے بعد حکیم صاحب او م ہو تے تھے ۔محداقصیٰ میں اوام جعد مجھی مولوی عبدالکریم ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ کی طبیعت ناساز رہتی موسوی صاحب مجدم رك مي جعد ميرهات تقيادراتسي مي عكيم صاحب امام جعد موت تقي مولوی صاحب کی وفات کے بعد موہوی تحد احسن صاحب، وہ شاہوں تو سرور شاہ جا حب امام بنتے تھے۔وفات میں تک ببی طریق تھ۔عید کے امام مووی صاحب یو تعکیم صاحب ہوتے تھے۔ قماز جنازہ جناب خود پڑھاتے تھے۔ عیدا بنجی ۱۹۰۰ء پر خطبہ اہامیہ مجد

مبارک میں بیڑھ تو مسجد اقصی کو گئے ور خطبہ شروع کیا۔ لکھنے پر مولوی عبدالکریم اور حکیم ص حب مقرر ہوئے یک وفعہ کہا کہ جعدی کھیو بیاونت پھرٹنٹس رہے گا اس وفت آ ہے کری میر تنے یا کیل طرف خطبہ لولیں تھے آ واز متغیرتنی بعد از خطبہ آپ نے کہا کہ یہ خطبہ میری طرف ہے نہ تھا بلکہ القاءمن اللہ تھا۔ جمعن دقعہ مکھا ہو پیش آ جہ تا تھا 'جب لفظ بند ہو گئے خطیه بھی بند ہو گیا۔ صاحبز اور نے کہا کہ بم س وقت سات برس کے قریب تھے مگر تنایا د ہے کہ آ ہے کی آئیمیں ،س وفت قریاً بند تھیں۔ خصیہ کا باب دوم بعد میں نکھ عمیا ہے اور عد الله على ش لع جوا وعيدالتد سنوري في كها كمسجد من رك بين بي ظهر كي سنتيل مير هدر با تھابیت الفكر (جو "ب كى متحدم رك كے متصل مكان ر مائشى كا حصر ہے ) ہے "ب نے آواز دی تو میں نماز تو زُکر متوجہ ہوگئی آ ب نے فر مایا کہتم نے بہت جھا کیا ور بیابتدائی زما شدكا و قعد ہے۔ انجھی حکیم ٹورار دین صدحب جمول میں ملازم تھے تو انہوں نے خط لکھا كہ اگر يهار تشريف سه آئيل قومهارج آب كي ما قات كي خوابش ريخت بين و عبدالله سنوری سے جواب لکھ یا کہ منس الفقیر علی جاب الامیر عبداللہ سنوری سے کہ کہ تي مت كوايك تخص خدا كے سرمنے عاضر بوگا ، يو جھے گا كرتم نے كول نيك عمل بھى كي ہے؟ كے كا كرنيس أو فيركس بزرگ سے بھى ملاء كبے كا كرنيس ، بال يك دفعه كوچه بل يك ہزرگ جارہاتھا تو وہ ویکھ تھ' خدافر ہائے گا کہ جاتمہیں ای کی بٹا طربخش ویا۔ یابھی کہا کہ جو شخص کامل کے بیچھے قماز پڑھتا ہے تو تجدہ کرنے سے پہلے س کے گناہ من ف ہوجہ تے ہیں بھرصحت نبیت شرط ہے۔ آ ہے ہے کہ کہانسان دو بویویاں کرے ورولیش ہوجا تاہے۔ کہا کہ مردے نا چہم غیرمنقلدوں کے نز دیک ناجا ٹزیے مگر چونکہ مردہ کی روٹ جا لیس دن بعدر خصت ہوتی ہے،اس سے غریاء میں کھانا تقسیم کرکے، ہے رخصت کرنا جا ہے ہمیدائلد سنوری نے کہا کہ آپ اس سم کے مابندند تھے مگر حکمت بتادی۔ بچین میں میاں محمود

صاحب خدیقہ ثانی ایک دفعہ دروا زہ بند کرئے چڑیاں پکڑر ہے تھے تو آپ نے جمعہ کوج تے ہوئے دیکھا کہا کہ ایماندار گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں ﷺ

مرز اسط ن احمد نے کہا کہ آپ قرین مجید، درکل اخیرات، درمثنوی روم بہت برا هتے تھے ادر پھونوت بھی كرتے تھے يہ بھی كہا كه آب مووى عبداللدے حب غزنوى كو ملتے ج تے تھے اور کبھی میال شرف الدین صاحب المعردف فقیر عال و ، ہے بھی ملنے جاتے تھے اور موضع سم طالب بور کے نز دیک ضلع گور داسپور بیں ہے۔ امیاں بیک چشمہ بھی ہے ش بدای واسطے ساں والد کھتے ہوں گے۔ مرز اللام مرتقعی کے باس جب دونوں بھائی جاتے لو آپ مرزاغد مقادر کوکری بر بھاد ہے اور جناب خود ہی نے بیٹے جاتے۔ گوخود تنظر تھے۔گروالدصاحب کی خاطرانسروں ہے ملاقات کر لیتے تھے۔ (از سطان حمر ) ایک دفعداً ب مغرب کی طرف میر کو گئے تو قبرستان کے شاں میں کھڑے ہوکر دعا کی کیونکہ دیا ل رشنہ داروں کی قبریں تغییں امنۃ انصیر کو وہیں دفنا یا تھا تؤ خود . ٹھا کرلے گئے تھے۔ ، یک دفعہ علیم صاحب کے درس میں جنگ مدر کا ذکر آیا تو تحکیم صاحب نے فرشتوں کے متعلق کچھ تاویل کی ۔ تو آپ نے کہا کہ تبی کے ساتھ دوسروں کوجھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں ۔ سم رابر مل ه ١٩٠٥ ء من زلزله آيا تو "ب ني باخ بين آخه تو بج بني تمازية هي ،مير كو كئة تو كسي ني كبا. لم احده بالغيب كس كا قول بي كيم صاحب زلين كا قول بتاتے إلى ، آپ نے قروہ ياك يبابُر معنى قول مضرت بوسف كابي موسكتا بيزايني كأنبيس بموسكتا ي

الم ۱۸۸۴ء بین سطان احمد نے تحصیلد ری کا عنی ن دیا تر دع کے سے مقد کھی تو آ آپ نے مجھینک دیا اور کہا کہ دنیا داری کے سے بی دع کر تے ہیں مگر بعد میں کہا کہ امہام جواہے کہ دہ پاس ہوگا چننچہ پاس ہوگیا۔آپ نے اور آپ کے والدصاحب نے طہبت کو

تمہمی ذراید معاشنہیں بنایا تھا' خبر تی کام بھے کرکر تے تھے۔اس سے معراج لدین عمر کاریہ قول غلط ہے کہ " پ کے والد صاحب کا ذریعہ معاش عیابت تھی۔ جب متصوری بیسے ( موٹے میے) چیتے تھے وکسی نے آب سے استفسار کیا کہ بھے پینی کائر کہ ملاہے، کیا کروں؟ توآب نے کہا کدا مدم کی تبیغ میں ایں وال خرج ہوسکتا ہے۔ جب دیوانہ کتا حملہ ورہو ور منصوری چیبول کے سوا کچھ شہو جونجا مت پس مزے ہوں تو کی تم ان کے ساتھ این جون کی حف ظمت کرتے ہوئے ، ن کو ہے کر کتوں کونہیں مارو گے؟ صاحبز ، وہ کہتے ہیں کہ سود کا فتوی جواز پکھ شرا کا کے ماتحت صرف وقتی ہے ایک وفعہ آ ب متجد متصد اسٹیشن لا ہور میں وضوكررے عظم توليكھر ام نے آ كرہا ہرے سلام كيا ، جواب ندار دُپھر كيا ، جواب ندار داور كيا كميرات أقا كوكابير ويتاجهاور مجها سلام كرتاجها سولي في وكحده فكاتو أب في كثرية شوريه آو زندي گهر يلے كئے واليل آئة وه چلا كيا تفار تھوڑى دمر بعدو وخودى آ گيا تو آ بي لي است کچينفذي د دي كر گريا آب كرمر سي يو جد ماكا بوگي به- آپ نے بیائی کہا کہ میں نے وعا کی تھی کہ وہ فقیر واپس آئے۔ شروع میں آپ تماز کے وقت کہبی صف میں دوسرے مقتدیوں کے ساتھ ما کر کھڑے ہوا کرتے تھے کیکن پھر بعض باتیں ایس ہو کیل کہ آپ نے ندر جمرہ میں اہ م کے ساتھ کھڑ ہوٹا شروع کردیا ورجب جمرہ گر، کر تم م مجد یک کی تو چربھی آپ ہد متوراں م کے ساتھ ہی کھرے ہوتے تھا ، وضو سبحان الله وبحمده سبحان الله العلى العظيم يزها كرت تخف الثر ل وتجريحى حتی الوسع پڑھتے تھے۔ رات کو نیند کم آتی تھی اور رات کو یا کٹرت پیشاپ تھی یو تہجد اور یو مضمون نویسی ۔ جمر کی سنت خفیف صورت میں گھریڑھتے تھے۔ جناب نے بھی ہیں بھی روزے رکھے اور آخر عمر میں بھی ، اور شوال کے چھروزے ضرور رکھتے تھے۔وہ کرنی ہوتی تو روز ہ رکھ لینے گمرا خیر عمر میں کمزوری کے باعث تلن سال رمضان کے روز <sub>ہے جھی</sub>نہیں ر کے۔ایک دفعہ آپ نے جامت کرائی و قاضی امیر حسین نے تھرک کے طور پر بال اپنے

ہاں دکھ سے کہ جل مرز ابٹیر احد کے پائ بھی ب تک موجود ہیں۔ تماز مغرب میں آپ

نے چھوٹی چھوٹی موروں سے امامت کرائی تو سوز اور درووں سے سمجین جی آٹے اور قاضی
صاحب سے فر ہ یا کہ عشاء آپ بڑھ کی جھے تکلیف ہوئی ہے۔ مرز ابٹیر احد نے ایک
دفعہ یوں کہ تھا کہ نظام الدین 'تو آپ نے کہ آخروہ تمہد را چی ہے، بڑوں کا اس طرح نام
منیں لیو کرتے۔ آپ صدفتہ میں جائیدا کا دسوال حصر مختاجوں کو فوا وغیر احمدی کیوں شہول
منیں لیو کرتے۔ آپ صدفتہ میں جائیدا کا دسوال حصر مختاجوں کو فوا وغیر احمدی کیوں شہول
منیں لیو کرتے۔ آپ صدفتہ میں جائیں تو آپ میں زیادہ و ہے۔ کیم فور الدین صحب نے
ایک دفعہ تر ضہ یا جب وائیں ترب نے گئے تو آپ نے انکار کردیا اور کہ کہ کیا میرا روپیہ ور

کو اگر تم اپن قرضہ وائیں دل جیجو تک اور خریق سے وائیں کروء ور نہ مرز اصاحب نا راض
کو بھوں گے۔ آپ نے نے کا پختہ ارادہ کو تھا گرا آپ عہدہ پر شہو سے۔ وفات کے بعد آپ
کور گے۔ آپ نے نے کی کا پختہ ارادہ کو تھا گرا آپ عہدہ پر شہو سے۔ وفات کے بعد آپ
کی جیب آپ کی طرف سے نے کو کو ایشا۔ والتھی مالمی صورہ المعدی ہوں

ان واقعات سے تاہمت ہوتا ہے کہ آپ کا زہراور تشرع بیکھروائی پرہٹی تھ، یکھ مرہ ہونے کی مرہ ہاتھ دیث پراور یکھی تصوف پر۔ اور بیکھی تسمیم کرنا پڑتا ہے کہ وائم المریش ہونے کی وجہ سے بھی ، ب کوئی جگہ زہر ہفتی رکرنا پڑا۔ گرساتھ بی بینچی ما نا پڑتا ہے کہ آپ کا السان نہ تھے ، کیونکہ جس قد راسے انسان ہوگذر سے بین ، ان بین سے کوئی ایک بھی ایس خیل تھ جو ڈیا بیل ، کھر ست بینٹا ب، بارچشم ، ضرب باز و ، نزف دم ، غیبان وقے ، ضعف و بین تا نہ ہو ۔ اس لئے ایس دائم بریش میں بریش سے کوئی ایک جی ایس دائم امریش میں بریش سے بازی ہو۔ اس لئے ایس دائم امریش میان نہ جو گا ہو۔ اس لئے ایس دائم امریش میان نہ جو کیا ہو۔ اس لئے ایس دائم امریش میان نہ جی جو تا ہے۔ چنا نیجہ آپ نے شہمی اعداد مراق و شہمی ہوتا ہے۔ چنا نیجہ آپ نے شہمی اعداد کی دوزے کمن طور پر تھیں بوئے ، ور

نہ ہی نماز باجماعت کی نصیبت پر قیام دکھیا ور نہ ہی نماز وں کو اپنے سپنے اوقات پر ادا

کریتے کی فضیلت حاصل کی۔ بلکہ زہد و نقاء کے خلاف روز ہ داروں کے روز ہے ہی تڑوا

دینے اور سنین وٹو افس اور جمع بین صلو تنین یا بین انصدو ات سے اسلام کی رہی ہی وقعت بھی

اڑ، دی۔ اپنی اولا دکو عاتی کر کے لا وارث بناتے ہوئے اتنا بھی خیا نہیں کی کہ اسلام میں

عاتی ہونے ہے کوئی بیٹالا وراث نہیں بن سکتا۔ اب اگر سد می تھم ، نا جائے تو ساتھ ہی بی الله میں تھی تھی ہوا دکام جد بدہ کے ، جراء پر

تھی تشدیم کرنا پڑے گا کہ مرز اص حب ص حب شریعت نی بھے جو ادکام جد بدہ کے ، جراء پر
قاور تھے تو بھریہ صول تھے نہ رہا کے حضور بھی کے بعد تشریعی نبی بید آبیس ہوسکا۔

"پیغا می جنتری" این این ایس می سے جو خط دعا کے لئے آتا قوراُ وعا کرتے کہ کہیں بھول مذہب کے بیان میں این یوں کا فاصلہ نگیوں کی نبست کم ہوتا تھا۔ فیمان ییں باتھ سیند ہر ہا ندھتے تھے۔ آجین بالجبر آپ ہے بھی نبیس کی گئی۔ فیمان کی ہے سے معدور ہوتے تو کہرہ بھیجے کہ فیمان پڑھ لو۔ آپ بہتنی دفعہ آتے السلام میں کم جنے سند میں زبنازہ کی المت خود کرتے تھے اور باتی نمازوں میں بھی آپ بی محوماً اور ہوتے تھے۔ سنتیں ورنوافل کھر پڑھے۔ گرمخرب کی سنتیں مجد میں بی پڑھ لیے تھے۔ اور رمض ن شریف میں مینتیں بھی گھر جا کر پڑھے۔ آپ کی مجلس میں بی پڑھ لیے تھے۔ اور رمض ن شریف میں مینتیں بھی گھر جا کر پڑھے۔ آپ کی مجلس مینتیں بھی گھر جا کر پڑھے۔ آپ کی مجلس مینا المحرب کی سنتیں بھی گھر جا کر پڑھے۔ آپ کی مجلس مینا المحرب والعظر۔

# سوانح مختلفه

ایک دفعہ قصائے حاجت سے فارغ ہوکر آپ نے مرز ابٹیر احمد کو قلا بازیاں لگاتے ہوئے اسپے گھر چار پائیول پر دیکھا جبئہ ابھی وہ دوسری جماعت ٹل تھا تو کہا کہ اسے لی۔ سے پاس کر نا۔ بچوں کو بھی جھلے مُرے کی کہائی سنتے کہ بھنے کا جھے کا جھل ہوا اور ار ہے کا برا۔ اور بھی میگن کی ، کہ بیک نے ٹوکر ہے کہ کہ بیگن ہر ہے۔ پھر کسی ، ورون کہا

کہ میگن اچھی چیز ہے تو ٹوکر نے کہ کہ ہاں چھی چیز ہے آتا قانے پوچھ کہ تم نے پہلے برا

کیوں کی فقا ؟ کہ کہ میں جناب کا ملازم ہوں ، بیگن کاملازم نہیں۔ آپ کے تینوں
صاحبز ادول نے ہوائی بندوق متگوانے کے لئے قر عدائدازی کی کہ کس فتم منگائی ج نے ، تو

آپ نے جس تام کا قرید تکا ، وی منگائی گئ جس ہے بہت شکار کیا گیا۔

میں شریف کو بیج بہت چھٹر تے تھے کہ یہتم سے پیارٹیس کرتے تو وہ روتا تھا تو ناک ہے رحوبت بہت کلی تھی۔ آپ اس کواینے یوس بلاتے تو وہ مارے شرم کے پیچھے بنماً\_موضع بسر وار واتحه جانب شرق قادیان میں مرزاغد م مرتضیٰ ومرزاغلام محی لدین کو و ہاں پر قدمہ خام میں بزد کر کے سکھوں نے قبل کا اراد ہ کیا تھا۔ جبکہ رنجیت سنگ کے بعد ہدامنی سی اس کے تقی بے تو مرزاندہ م حیدر ہرا درخور دغد م محی ،لدین کوخبر لگی تو اس نے لاہور سے میک منگوا کر بیجالیا تھا '' ہے۔ عبد میں بھی نماز استشفاءادا کرنے کاموقع نہیں ''یا۔ کیونکہ اگر ایک دن گری ہوتی تو آپ فرماتے آج بہت گری ہے دوسرے تیسرے دن بارش ہوجاتی' نفس بھی خوب ہوتی تھی۔ آپ کے بعد مہینوں آگ برگ ہے اور ہارٹن نہیں پڑتی صاحبز ادہ مبارک احمد بَهار فن تو حکیم نور الدین صاحب بو چیخے آئے اور جناب جاریا کی پر تھے حکیم صاحب نجے بیٹھنے کو جھ تو سے نے حکیم صاحب کو یا گئتی پر بھا ہو آپ نے کہ کہ استدے كامول بين اخفا بوتا بيد بيرموعود كمتعلق الله منه فرمايا كدوه نين كوج ركر منه وا. ہوگا۔ گر بیصفت سب میں موجود ہے کیونکہ خلیفہ محبود س نئے ایب ہوا کر فضل احمر، سلطان احداور بشير ،ول كوس تحد ملايا كميا - بشير احمد اس لئے كه صرف زنده لا كے شار كر لئے - شريف احمد کواس سنے کے صرف نکاح دوم کے رعدہ اور متوفی لڑ کے شار کر لئے ور مبارک کواس طریح کہ تکاح دوم کے صرف دیدہ لڑکے اور بشیرا ول متو فی کوشار کراہیا۔

کاوہاں اشتہار ہوا توسیدہ حب ہے آ ہے نے کہا کے الہام ہو، ہے کے نیکچرنہ دو۔ بہت صرار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تھم للی کی نافرمانی کیسے کرسکتا ہوں۔سات دن تیام کر کے و پس لد میانه سی کے ۔ ن دنو س ہی اسلمبیل علی گڑھی نے آپ کے خلاف ایک کتاب کھی تھی اور بعد میں مرتمیا تھا۔ تحکیم نورابدین کا بیان ہے کہ'' فتح لاسلام'' اور'' تو شیح ،لمرام'' شائع ہو کمیں تو ابھی میرے یا اس نہ پینچی تھیں کہا یک خانف نے و کھے کر کہا کیا نبی کریم بھی کے بعد کوئی اور نبی ہوسکتا ہے " کیا کوئی وعوی کرے تو چر؟ میں نے کہا کدا گروہ صادق ہے تو بہر حال لوگ، س کا قول قبول کرمیں گے ریان کر کہا تم قابونہ ہی آ ہے، بیس تو جا ہتا تھا کہ تم کو مرزاے الگ کردوں۔ بیقصہ سنا کر حکیم صاحب کہ کرتے تھے کہ بیتو صرف نہوت کی بات ہے میراتو یون ہے کہ اگر ووص حب شریعت ہوئے کا بھی دعویٰ کردیں اور قرآنی شریعت كومنسوخ كردين بيونجى ججها تكارنه بوكيكونكهان كومني نب التدفق ،ن بيابية جوججي آپ فرما تعی کے حق ہوگا اور مجھ لیں گے کہ خاتم القبین کے وکی اور معنی ہیں۔ عبدالتد سنوری نے کہا کہ پسر موقود کی پیٹالوئی کے بعد ہم ہے کہ کرتے تھے کہ دعا کرواڑ کا پید ہو۔ تب مید و ری بھی تھی یارش ہوئی تو مجد مبارک کے اور یو جا کریس نے دما کی۔ پھر قادیان سے مشرق کونکل کرجنگل میں دعا کی تو سار، ون یا رش میں دعا کرتے گذرا۔شام کوا ہام ہو کہ ن کو کہد و کہ انہوں نے بہت رٹج ٹھ یا ہے تو اب بہت ہوگا ہیں ہے کہا کہ پیمبر مے تعلق بی ہے کیونکہ میں نے ہارش میں اور جنگل میں وعا کی تھی تا کہ قبول موء آپ نے تصدیق کی وربیک آنے کے بنا یے تقسیم کے گرعصمت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ دیا تجول میں ہوئی مگر لواب ل کمیا ۔ انجمی بیعت لینی شروع نہ ہوئی تھی کہ میں نے کہا میری بیعت لیے ہیں۔ کہا کہ جیر کا کام بھنگی کا کام ہوتا ہے اپنے ہو تھو ہے مربید کے گناہ دھونے پڑتے ہیں اور جھے کی آپیت ہے تم شاگر دبن جاؤ۔ بیل نے ایک آنہ کے بتائے ، کرر کا دیئے جواتشیم کردیے اور جھے بھی

ونے۔ یک ہفتہ کے بعد یک آیت کا ترجمہ سادہ پڑھاتے تھے۔ اور کھی پچھ تشریح بھی کردیے۔ کہتے کہتم میں معارف کی برداشت ٹیس۔ ٹابداس لئے کہ میں مجنوں نہ بن جا دَں آپ نے نصف یارہ پڑھایا ہوگا کہ میں نے جانا کہ میرے دل پرمعانی کی بوٹنی گرا دی ج آئے ہے۔ کہتے تھے کہ میں معانی قرآن کے سئے بی مبعوث ہوا ہوں اور اہاری صحبت ہے يمي فا ئده ہے۔ حاج تي عبدالمجيدلد ۽ بيانوي اور تحكيم نورالد مين صاحب کو بھي يہي جواب ديا تھا۔ کہ لست ہمامور بہ تو جب تکم ہو ہیعت لٹی شروع کردی۔ یک دن بڑی معجد میں قرآن پڑھ رہا تھ اور آپٹبل رہے تھے آپ کی نظرے میری نظر ل گئی تو میرا ول پکھس گیا اور ویرتک دے کرتا رہا پھر آپ نے بند کرا دی تو میں ہے سمجھ کہ کامل کی نظر میں کیا تا شیر ہوتی ہے۔ میں اور حامد علی آپ کے جمراہ شاں کوسیر کے نے شکلے، رائے میں بیری کے بإس أيك لا ربيرتها بيس منه الله الواتو آب نے فرمايا كەكسى كى ملكبت ہوگا زىكھا ۋە تب سے یں نے سے بیر نبیل کھائے۔ گوعبد شب میں ہی آپ نے بلیغ تعلیم شروع کردی تھی۔ ور زباني مباحثة بيمي موتاتها جسكم تعلق ٨٥ ١٨٨٠٠ ء كوايك تبكيني خواب بهي ديك نفارس مكوث کی ملازمت بیں بھی آ ہے۔ نے مید کام شروع رکھا۔ ۱۸۱۸ میں آ ہے نے مقد مین بھی شائع کئے 'براین'' کا کام کو پہلے شروع تھ مگراش عت ١٨٨٩ء سے شروع ہوئی اور حصہ جہارم الم ۱۸۸۸ء میں ش نکع ہوا تو آب مجدد استعیم ہوئے اور ایک جماعت تیار ہوگئی اور مخالفین اسلام کھڑ ہے ہو گئے گویا یہ پہلے زنزلہ تھا۔'' براہیں'' کے بعد بیس بزاراشتہا رات کے ذریعہ سے بی مصوریت کا علان کیا۔ ۱۸۸۱ء میں بوشیار بور کا جیاب دروتما ہواعظیم الثان بينے كى بشارت للى . اور 1٨٨١ ه ش اس كا علان كرديا۔ اب مو فق وي الف منتظر رہے۔ گھر امیدواری تقی ۔ تومئی ۱۸۸ ء کوٹر کی پیدا ہوئی میدومرا زلز بے تھی جواہلا گاہت ہوئی اور اعد ن کیا گیا کہ البرم میں اس کی تعیین نہیں ہوئی تھی۔ لوگ سنجل گئے۔ مخالفین نے

استہزاء کی اور آمد کا جوش شد ہا۔ کیم دسمبر ۱۸۸۸ء ہے سیلے دس ہ وسسید بیعت کا علاق ہو ۔ اور ١٨٨٩ من "بيعت اولى" مد جياند من لي كل اس ونت تك لوك آب كو بينظير خادم اسلام تجھتے تھے۔ 1841ء کے شروع میں'' فتح اسد م'' تصنیف ہوئی جس میں آپ نے وفات مسیح اوراین مسیحیت کا عدن کرد ما اور کفر کے فنو کی لگ گئے اور مواوی محمد حسین بٹا نوی نے جواس سے پہلے موفق تھاسب مرتکفیر میں سبقت کی ورفتا ی تکفیرش کئے کیا۔ مہتسرا زار بہ تھا۔ اس کے بعد چدرہ ماہی پیشگوئی متعاقبہ آتھم کے متعلق شور اٹھا۔ مگر جماعت برداشت كركى اوريه چوقها زلزله تها- يا نچوان زلزله جو" زلزله ، ساعة" أخفه آب كى وفات تھی۔ محرآ پ کی مقاطیس طافت نے جماعت کوالگ ندہونے ویا۔ اس کے بعد ضیفہ اول ک وفات برشورا ہے۔ مگر یہصدق دیموی ہے متعلق ندتھ۔ صاحبزاوہ بشیر حمد کا قول ہے کہ یا کچ زلزلوں کی پیشگوئی ن زنزلوں پر بھی منطق ہو عتی ہے۔ چھوٹے زلزے کئی دفعہ آئے ور سیمیں گے، مگران کے ہر برنبیل ہو سکتے ۔ خواجہ کمال ابدین اور مولوی محمر علی ہے گئے تو آب اینے مکان پیل خربوز ہے کھ رہے تھے۔ آپ نے ایک موٹا خربوز ومولوی صاحب کو و كركب كرمونا أوى من فق بوتا ب\_ويكيس كيسا ثكل ب، جير توبيها تفا-

الدملاوالل نے کہ کہ آپ نے جھے صندو فی کھوں کرا کر این اکا مسودہ دکھ یا کہ میرا بہل سب مال در بہل جائیداد ہے۔ ایسے کی کا قد ن کی تواس وقت اس کا جم دواڑ ہائی ہزار صفحہ کہ کا تھی، جن جس آپ نے اس م کی اعد ن کی تواس وقت اس کا جم دواڑ ہائی ہزار صفحہ کہ کا تھی، جن جس آپ نے اس م کی صد قت پر جمن مودلائل لکھے تھے اور آپ کا را دہ تھ کہ شاعت پر ور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ چنا نچہ چار جمعہ یں شائع ہو کمی تو مقد مداور حواثی بڑھاد نے گراصل کا ب کے صرف گا۔ چنا نچہ چار درج ہوئے ہیں اور صرف ایک ویس کھی گئے ہے اور وہ بھی ادہ وری ۔ پھراش محت پر درج ہوئے ہیں اور صرف ایک ویس کھی گئی ہے اور وہ بھی ادہ وری ۔ پھراش محت پر کئی ، وریا تی مسودہ جل کر تباہ ہوگی۔ جمد چہارم کے آخر پر لکھ دیا کہ ارتزاء ہیں ہوگے، ور

شیال تھا۔ دوران اش فت بیل آپ مامور بن سیئے اور میسے ارادے ترک کردے۔ صاحبزاده كاقول بےكمة بكى شى كتابيں اورة بكا وجود اى تين سودلاكل صد فت اسدم کی صفا ترت ہے جو ہر کہ ومد برط ہر ہے۔ چو ہدری صاکم الدین کا بین سے کہ جب مرز المام امدین ونظام الدین نے متحد کا راستہ بند کیا تو آ دمی بھیج کرمندہ کا جت کی۔ گرانہوں نے نہ مانا می وقت قادیان کے قریب کی موقع پرڈیٹ کمشنرصاحب تحقیق کے لئے آئے ہوئے نتے آپ نے اس کے یوس اینے آ وی تصبح مگراس نے بھی غصہ میں آ کر کہدیو کہ میں تم کو ج نتا ہوں، میں تمہاری خبر لیتے وار ہوں، تم کو پیتا لگ جائے گا' کیونکے سوائے چند مہاجر من اورمہمانوں کے سارا قادیان آپ کے خلاف تھا۔ آپ نے احمد ہوں کی تکلیف و کھے کر کہا کہ یہاں رہنامشکل ہوگیا ہے۔ ججرت نبیاء کا کام ہے کہیں باہر چلے جا کیں ۔ حکیم صاحب نے کہا بھیروچین میرامکان حاضر ہے۔مولوی عبدالکریم نے سالکوٹ جانا پیش کیا۔ یے رحمت القديني بي جوراسيتے ہائل ليے جائے كوكيداور يش نے كہا كہ بير گاؤل تيج وس مموجود ہے گویا وہ ب ہماری ہی حکومت ہے باس ہی دوسرا گا وّل ہے جس ہے تم م اشیاء مہیا ہو عتی میں۔ آپ نے کہا کہ چھاوت کے گاتو دیکھا جائے گا۔ ب<u>یام ایش بھی ہجرت کرنے کا</u> آپ نے اراوہ کیا تھا جس کا اکرا شھنے تق 'میں ہے۔ ہوشید ہور میں چارکشی کا حساب و ستاب عبدالندسنوري في يني ياكث بك ين ورج كي تقال جس كالموندورج ويل بيا سىرى المماري المماريم بائي آم، آجار، ودوه معرى ، چتنى ، گوشت، لفاق، يالك، وال ماش، نمک، د بنیا، پیز زخوم ،ارد گندم ،مرمت تخییلا، رپوژی، چونڈ وشن امرنسر کا بیک معمرسوا سوس ل کا بوڑھ پست فقد حضرت سیدا تد صاحب بر بیوی کا مرید ،ورنٹر بیک سفر حج بھی تھا اور اس کے جسم پرزخموں کے نشان بھی تھے قادیون " ہو۔جبکہ حافظ روٹن علی صاحب یہ ل ابھی جھی آئے تھال نے بیت کی حکیم صاحب فیصوہ خوف کے مل طریق اس سے سیمے تھے۔ چاردن رہ کرروانہ ہونے گا تو آپ نے دو ماہ کے لئے اور تھم لیا۔ایک و فعد پھر یا تھا۔ مگر جدری وائی جاکر مر گیا ہے وہ شخص تھا کہ جس نے دو مامول سے بیعت کی اور صدیوں کے سرچائے جدیوں کو اٹل قاویان خصوصاً ایذ ارس نی کرتے ہے۔کس کے کھیت میں کسی نے یا ف نہ پھر دیا تو اس کے ہاتھوں اٹھوائے تھے۔ آب ب سے مٹی کھائی تو لیٹ کئے۔ مگر آپ ئے جمیشہ مبرکی تلقیق کی۔

سیداحمدلور کابلی مہا جرنے کیک دفعہ اجازت وانگی تو آپ نے کہا کہ اڑتا ہے تو و پس کابل جے جاؤ۔ <u>الا ۱۹۰</u>۷ء بیں ایک دفعہ ایک احمری نے مکان کیلئے ڈہاپ ہے مٹی اٹھو کی ،سکھ لاٹھیا ں ہے کرآ بیڑے احمد ہوں نے بھی متنا ومت کی جانلان زشمی ہوئے پولیس ف سلصور كا جالات كرديا محرجب آب قاديات في تسلصور في معلى كاعتر ف كي قوآب في معاف كرويه السكيم بعد أيسته آبسته ايذ ارساني كم بوتي كل آج بيرهالت ہے کہ قانونی ایذ ارسائی تو کرتے ہیں مگردی ایذارس نی برقادر نہیں رہے کیونکہ خود قادیان یں حمد بول کی تعد و بہت بن چکی ہے۔ دعوی مسیحیت سے سے ابہ م ہوا کہ و مسیع مكالك عيد الدساوري المراس المراوست تين جير بنالية بير مرسر كيم جرشريف ك جس کے پاس آ کرتھبرا کرتے تھے کے یا تجا کرمصالحہ ورکار مگریاے آؤ۔ تو اس طرح چھپر تيار بوڭئے ، وہ بہت مدت رہے آخرخر ب ہو گئے۔ منٹی احمد جان صاحب سجادہ نشین لد میانہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے یو چھ کدآپ نے کی سیکھا ہے کہا کہ عم توجہ ہے مخاطب کو گرالیتا ہوں۔ ' ب نے فرہ یا تو بھر کیا ہوا؟ بس اتنے می بی حقیقت کھل گئی اور آ پ کے معتقد ہو گئے گئے ، عوج کے زبانہ میں صوف نے مبی کمال مجھ رکھا تف ریتو ہرا کیک وہر ریا بھی كرسكن ب منتى صاحب دموائ ميهيت سے يميلے بى مريكے تصاور آب كى لا كى كا نكاح تحكيم نور الدين سے ہوا تھا۔ آپ ئے دونوں ٹرے يہيں جرت كركے گئے تھے۔ تھيم

صاحب کی زیزاولا درس شادی ہے ہوئی منٹی صاحب نے ایک دفعہ یوں شعر کہا تھا کہ ب ہم مریضوں یہ ہے تنہیں کی نظر تم سیبی بنو ضدا کے سے لال بھیم سین سیا مکوٹی کوآ ب سے عقیدت تھی۔ آ باس سے قرض بھی لیا کرتے تنے۔ جہم کے مقد مدیس اس نے اپنا نڑ کا کورسین وکیل پیروی کے لئے مفت پیش کیا مگر آب نے ندمانا۔ س نے سے ساتھ ال کرمخاری کا امتحان دیاتو اہمام ہو کہ جھیم سین كرمودسب فيل بين الل لئے آب بھى فيل ہو كئے۔قاديان بين بھى جناب كو شاشين رجے تھے آ ربیشرم بہت ورملاوال تاہم آ بے کے لیے روست تھے۔ مد وال دوسری شادی بردیل مجى كي تف-كر بعد شراس كا آناكم موكيا تفاتو الهام يهودا اسكر يوطى يوراموا آپ نے تمام جمت کیلئے ان دونول کو پنے شاہر مقرر کیا تھا کہ واقعات جموت ہول تو پیروونول المتهاروية ويراليس الله بكاف عبده والى ، كُوشى بهي الده والى تيركر يه امرتسر آ یا تھا۔اور یا بخے رویے پس تیار ہوئی تھی ۔ تعلیم صاحب کے پچیش اگر دوں پر بد کا رک کا الز م عائد ہواتو آپ نے کہا کہوہ قادیان ہے جلے جا کیں۔ تعلیم صحب نے کہا کہ حضور صرف هبد بی ہے وا ب نے کہا کہ ہم بھی تو شرعی صرفیس الگاء ہے۔ آب نے اسے اسے اسی اس متعلق لکھاہے کہ ی

مبرک وہ جو اب ایمان لایا صحب سے ملا جب جھ کو پایا عبدالکیم مرتد ہے۔ بالا جب جھ کو پایا عبدالکیم مرتد ہے۔ بالا کے حرف کیم صحب عملی رنگ اپٹا اندر کھتے ہیں قوآپ نے جواب ش فرمایو کہ میں صفا کہر سکتا ہوں کہ کم از کم کیک لاکھآ دمی میری جو عت میں ایسے ہیں کہ سے در ایمان لائے ہیں اور انگوں صدیجا ۔ تے ہیں۔ موک کے بیرواں سے ان کو بڑار ہا درجہ بہتر بچھتا ہوں ، بڑار ہا آ دمی در سے فعد ہیں۔ کبوں تو وال سے دستیردار ہوج تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں قوش ن نظر آتی ہے، ور ان میں نہیں کیا وجہ

ہے؟ جواب بدہے کہ ( ) ہمعصرایے ہمعصر کی قدر نہیں کرتے (۲) اسادی تاریخ ہے بھی خوب واقف قبیل اور، ن ہے خوب واقف ہیں ( ۳ ) صیبہ کے حالات متدون ہیں اور ان کے حالات قیم بندئیل ہوئے (۴) صیبہ کوایے واقعات پیش آئے کہان کا بمان حیکا ور ان کو پیش تیس آ ہے (۵) سی یہ کے مقابل طاقت اس قدر زور دار ناتھی جو ان کے مقابل تھی۔ (۲) مرنے کے بعد یہ بھی و بیے ہی شمجے جا کیں گے (۷) انفرادی صلاح ور جماعت کی جماعی اصلاح میں فرق ہوتا ہے( ۸ ) برائی بہت جیداور زیادہ فطر آتی ہے(۹ ) جتنا نفاق آئ کل کی زندگی ش ہے شاید ہی کسی زماند میں ہو۔ بیفد ہے کہ آج کل منافق خبیں اور ہم عملاً و کیور ہے جی کا احمدی کہروٹ ور ور ایس بھی منافق یائے جاتے ہیں کوئی س وجہ سے اور کوئی کسی وجہ ہے۔ بہتر ہے کہ یے یو گوں کوا لگ کردیا جائے۔ (۱۰) حمری اورغیراحمدی کاامتی زمشکل ہوتا ہے پھرصحیت یا فتہ کا انتیاز بھی نہیں (۱۱) آ ہے نے اور خدیقہ ول نے بعض وقعہ، حدیوں کی کمزوریاں ظاہر کردی ہیں۔ گھر جناب کیصتے ہیں کہ میں ان کو ترقیبت کی ترغیب دیتا ہوں اوران کی نیکیاں ان کوٹیش سے تا محروں میں نوش ہوں (۱۴) می یہ کی تعریف قرآن میں ظاہر ہے اور ان کی تعریف امہاں ت میں مخفی ہے ( ۱۳ ) میں یہ کی ترتی دفعی ہوئی اوران کی تدریجی ہور ہی ہے۔ میارک احمد بھار ہو، تو آ پ کو تال تھا۔ فوت جوكي توآب خط لكھنے بينے كئے كدانهام بورا بوا كم خدارسيدہ جوگا يا بجين بيل مرے كا عكيم صاحب نبض دیجھی تو کہا کہ بہت کمزوری ہے۔ کہا کہ سے ستوری لا کمی۔ آپ لائے میں مشغول ہو گئے ورور بروگی اوروہ چل ویا۔ قبر میں دمری تھی اس لئے بائے میں بینے گئے تو آب نے خاموثی کے بعد کہا کہ شریعت خدائے سے بندول کے ماتھ میں و تھا تھی ہے کہ اس میں ، سانی تلاش کر سکے شکر قضاء وقدر کا سلسدا ہے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب اس کی چوٹ، کنتی ہےاور بندہ مبرکرتاہے توالیک ن بین تی ترقی کرتاہے کہ جالیس سرل کی صوم

ومسلوۃ ہے نہیں کرسکتا۔ ایک دفعہ آ ہے ہے کہا کہ یک بزرگ کا بچے مرگیا تو کہا سگ بچے مرد د قُنِ بكنيد ، محرمفتدوئ قوم ايك مات نبيل كرتے۔ جب آئتھم كى موت ميں ايك دن رہ كي تو ۔ بے عبداللہ اور حامد علی ہے کہا کہ جنے ہے کران پر فلاں سورۃ پڑھوو ہ سورۃ حجبو ٹی می متنی۔ ہم ہے ساری رات میں وہ وظیفہ ختم کیا۔ ہم چنے لے گئے تو آپ نے قادیان ہے شال کی طرق جا کرفر ہایا کہ میہ جنے غیر آ یا د کئو کیں میں ڈ.ل دونگا اور جب ڈ ل چکول تو بہت جدری ہم کومنہ موڑ کروا پال آنا جا ہے۔ چنانچہ آب نے غیر آباد کنو کیل میں جنے ڈال دينے اور مند مور کرو پس جدی سے علے آئے اور پیچھے نہيں ویکھا۔ آب کے سوائح حیات میں بیا کتابیں اس وقت تیارہو چکی ہیں۔ او**ل''**سیرۃ سمسے'' (اردو) زمووی عبدالکریم صاحب سیالکونی تاریخ تصنیف <u>و ۱۹۰</u>۰ س میں چشمد بد و قعات اور خانگی امور میر خصوصیت سے بحث کی ہے کیونکہ آ ہے جناب کے سینے مکان میں ہی رہنے تھے۔ووم '' احمد عدیه انساز م'' (انگریز ی ) از مولوی تحمر علی صاحب امیر جماعت احمر بیآ پ <u>۱۸۹۶</u> و میں داخل بیت ہوئے تھے تاریخ تصنیف ۲<u>۰۹</u>۱ء پہتم وید سرسری واقعات برمشتمل ہے۔ سوم ومسیح کے مختصر حارت (اروو)" زمعراج الدین عمر لا ہوری مہاجر ندیتھ، تاریخ تصنیف ۲۰۹۱ء س میں کوئی خاص بات نہیں۔ جہارم'' حیات النبی ( اردو )'' از شکنے بیقوب على صاحب ترب عرفاني مهاجرتاري تصنيف ١٩١٥ء" اخبار لكم" ہے ورقعت قلم بند کر کے ب تک دوجیدوں میں ش کئے کر بیکے ہیں۔ پیچم '' تذکرۃ العبدی ( أردو )'' از مير سراج الحق نعمانی بہت دلیہ ہے بیعت ۱۸۸۴ء مسلس نہیں پر جستہ مضامین پھمد بد واقعات كے متعلق بير - تاريخ تصنيف ٥ إوروصول بير شائع بوچك ب عصم" سيرة مسيح موعود ( اردو )''از مرز ابشيرامدين محمود ، حمد خبيفه ثاني عام و، فقات بين تاريخ تصنيف العام المفتم" هاله ت ميخ (انگريزي)" از دُر كُرُكُري نو مدُر پروفيسرمشن في لدلا بهور پايمختصر، یکھ غلط اور کیکھ تعصب سمیز ہمنتم '' حا، ہے گئے (انگریزی)' الاسٹر واسٹر سکریٹری مینگ مین ایسوی ، بیٹن لا ہور مختصر حمد بیلٹر بیچر ہے ، خوذ اور متعضباندرنگ۔ آپ کی اسی (۸۰) کتابین اٹھکم لبدر تبخیذ الا ذہان و دیگررساک بھی تاریخ پرشامل ہیں۔

محکمرید یا در کھنا چ ہے کہ آپ کو تصوصیت سے تواری کی تعیین نہتی کیونکہ تجربۂ البت ہوا ہے کہ ایسے دیائی ، پی دوسرے قوائے ذہنی شل کزور ہوتے ہیں۔ بچل کی شاہد دیوں چیوٹی عمر جس ہی کردی تھیں۔ تا کہ اختی ط سے عمر خراب شہور شیخ رحمت اللہ الاوری ایک نوجوان عیمائی گو قادیان لائے کہ داخل بیعت کریں۔ عبد الرحمن مصری بھی حاضر ہوگئے قوان کی بیعت تو ہی گئے۔ محر عیس کی سے کہ کہ پھر آقے۔ دوسری دفعہ بھی میں کہا۔ عیسری دفعہ اس کے بروز منگل تعیمین جا بی تو جعمرات بتائی تو نا راض ہوکر چلا گیا اور میسائی ہوگی تو آپ واسطی خبر ایا تھا۔

مرزا سع ن احمد وفضل احمد جوانی بیس بیدا ہوئے تھے ،اسکے اپنے داوا کے پاس ہی رہا کر لئے تھے ،ورآپ سے کیل ما پ نہ تھا۔آپ کی ایک بہن تھی۔مرز نیدم مرتضی کا خیاں تھا کہ اس کے دمائے میں خلل ہے۔ سے خواب بہت آئے تھے اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی سفید پہلی بیزرگ نے اسے تحویذ دیا ہے۔ دیکھا تو بھوج بیتر پر سورۃ مریم مکھی ہوئی موجود تھی۔

ا یک وفعہ خواہب میں دریا دیکھا اور یونی بانی کہدکر جد انگی دیکھا کہ یاؤں بھیکے ہوئے تھے اور ریت بھی گلی ہوئی تھی اس سے خلل و ماغ کا شبہ جاتا رہا۔ مسٹر میکا کلی ڈیٹ کمشنر نے مرز اغد م مرتضی ہے یو جیما کہ ہماری حکومت اجھی ہے یاسکھوں کی کہا کہ قادیات میں جواب دوں گا۔وہ دور ہے برآ یو تو کیا کہ بیمبر ہے مکان سکھوں کے عہد کے ہیں' آپ ك عبديش ميرى، ولد دشايدم مت يمى ندكر سك كل - آب كى دوسرى شدى بوكى توسلطان احمد کی پہنی اہلیہ آ ب کی اہلیدے بڑی معلوم ہوتی تھی اور فضل احمد کی شادی اس سے سیلے ہوچکی تھی۔ آپ کے دوسرے خسر کی بدی ہنودرین میں جو کی تو آپ کی خوش داسن پہار ہوگئے۔ جو ڈول میں بھ کر قادیا ن پیٹی تو آپ کے والد صاحب نے نسخ لکھ کر رخصت کرویا ا یک وقعہ جب گھریش آئی ہو آ ہے، مگ کمرویش قرآن نثریف تلاوت کررہے تھے۔ پیٹے د کچے کر کہا کہ کون ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ بیٹو ماحمد جھوٹالڑ کا ہے جو بالکل ولی ہے۔ آپ کی دوسری انہیہ بھی بہت چھوٹی تھی جو گھر میں اس وفت ا کیل تھی۔ شام کے وفت جدا لُ مگر والدآ كي توسل بوئي \_ يول توساري عمرج واي يل كذري مكر با قاعده مناظر عصرف يانج ہوئے میں۔ اول ہوشیار بوریش مرلی وحرکے ساتھد ال<u>۸۸اء بیل جس کا ڈ</u>کر ' سرمہ چھم آریہ 'میں ہے۔ دوم مولوی محمد حسین بٹالوی ہے مدہی ندیش جول فی <u>ام ۱</u>۸ء جورس لدائی مدھیا شدمیں مذکور ہے۔موم محمد بشیر بھویا لوی ہے وہی 101ء کوجس کا ذکررسالہ "الحق" وہی

میں ہے۔ جہارم مولوی عبد انگلیم کلانوری ہے ہمقام! ہورجنوری افروری ۱۸۹۲ء میں جس کی روئدا دش نُع نبین ہوئی انگر اشتہار مورخه ۳ فروری ۸۹۲ء بیں پچھ ذکر ہے۔ پیچم بمقام امرتسر عیدامتد آتھم عیسائی ہے گئ وجون ۱۸۹۳ء میں جس کی کیفیت'' جنگ مقدس' میں نذ کور ہے اور دو جمعے ہوئے میں۔ اول بمق م بٹار شرحسین بر ۲۹۔ ۱۸۲۸ء شر جو '' براہین'' حصہ جبارم مل ۱۵۴م ہے۔ دوم میال نذیر حسین صاحب دیوی پر بمق م جامع مسجد وال ۴۰ اکتو بر ۱۸۹۱ء کوجو "اشتته رات "میں درج ہے۔ مخافین کے مقد مات کی تفصیل ہے ہے۔ اول عًا بن ع ١٨٤ ء من وبور سارام عيه كي امرتسر ك مخبري عدد ك خاند كي طرف عد مواتفا جس كي تشريح مووى محمد سين ين اولى كوخط لكصة موسة أكينه كمالات اسوام بيل شائع موچكي ہے۔ووم تحر بخش تھ ندوار بٹالد کی بربورٹ مور خد کم دعمیر ۱۹۹۸ ،ادرمولوی تحر حسین بنا وی کی در خواست برائے و ساحد حفظ خود اخلیاری مورید ۵ دمبر ۸۹۸ و بعنوان مقدمه حفظ امن زميد دفعه ٢٠٠ اصابطه نوجد ري بعد المت ذيخ كمشنر گور داسپور دائر ۽ و کر٢٠٠ فروري ١٨٩٩ ء کوفيص ہوا ورضانت ہے برأت ہوئی۔ جس کی تفصیل' انگھم 'مارچ ۸۹۹ءاوراشتہا ۲۲ فروری ٨٩٩ ء ميل ورج ہے۔ سوم جميم كا مقدمہ جومولوي كرم الدين س كن بھين شلع جميم كي طرف ے بہلے جہم میں دائر ہوا پھر گور داسپور میں چلا گیا تھا۔ با آڈ خریعد الت اے ہری سٹن جج امرتسرے جنوری ۱۰۵ و کوفیص ہو۔ اور آپ بری ہو گئے۔ واقحت علامت کا فیصد بعد ات آتما رام مجسٹریٹ درجہ ول گور داسپور ۸ اکتو بری<u>م ۱۹۰</u>۴ وکو ہواتھ ۔ سکی تفصیل ' الحکم' میں ہے جہارم مقد مدویوانی جو آپ کی طرف ہے مرز ۱۰ مالدین برقائم ہو کداس نے عجنوری <u> ۱۹۰۰</u> ءکومسجد مبارک کے سامنے ویوارا تھا کر راستہ بند کرویہ تھا۔ ۲ مستوا<mark>۹۰</mark> ءکو بعداست مینخ خدا بخش صاحب ڈسٹر کٹ جج گور داسپور آ ب کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اور ۲۰ اگست ا ١٩٠١ ء کوديوارگراني گئي۔ ديکھوتفصيل کے ہئے "الحکم" ور" تھيفة الول" مشتم مقدمہ جم فيکس

جو ١٤ ومبر ١٨٩٤ وكو بعد الت في ذكسن ذي كمشنر شنع كور داسيور فيصد مو اورثيكس نه ركا \_ اسکی تفصیل ' ضرورة اربام' میں شائع ہوئی ہے۔ ہفتم فوجد مری مقدمہ جو مارٹن کلارک یا دری نے قتل کے اترام پر دائر کی تھ ۔ ابتدائی کا روائی کیم اگست کے ۱۸۹ء کو ہمرتسر میں بعدالت بارنینو ڈیٹ کمشنز مرتسر ہوئی۔اورآ خری کارو، ٹی میں۲۳ گست <u>ک۸۹</u> وکوا یم ڈگلس ڈیٹی کشنر گورد سپیور نے بری کر دیا۔ دیکھو'' کتاب امبر ہی''۔ ۸۸ر پریں ک<u>۸۹</u> ء کو جناب اندروا ان میں کام کررہے تھے کہ سیاس آئے مسجد کا ورواز و کھٹکھنا، ورڈ ہوڑھی پر بھی دیک سیای آ گیام ز جمود کو بر کر جیجا که جناب آتے ہیں۔ جب معجد کو شکے وانگریز کیتان معجد میں کھڑا تھ کے کیکھرام کے قل میں آپ کی خانہ تلاثی وں گا 'تو کپتان معددوسرے سپی بیوں نے ساری خانہ تارشی خوب لی۔ سرد فانہ ہیں جانے لگا تو سر درو زے سے تکرایا ورسخت بے چین ہواءآ بے نے تھارداری کی۔ا ٹنائے تھیش میں ایک خطالکا! کہ جس میں کسی ہے لیھر ام ئے آل برمبار کیا دکھی تھی۔ مخافقین نے کہا کہ در میکھے اسے کیا متیجہ لکلتا ہے وا آپ نے بستہ کھول کراور بھی اس قتم کے خط ٹکال کر پیش کردیئے اور گیتا ن نے کہا کوئی بات نہیں۔ دیکھو اشتباراا را بریل ۱۸۹۰ ولیکفر ۱۲۸ه ری که ۱۸۹ ، کول مواقعا۔

میر قاصر نواب صاحب ہے مو وی محمدی کی کھٹش ہوگئی تو میر صاحب نے آپ

کے پال شکایت کردی۔ بعد میں موادی صحب نے کہا کہ اگرا ہی شکایتیں شروع ہوگئیں تو آپ

ہم ہے کوئی سد کی کام نہ ہو سکے گااس لئے بہتر ہے کہ ہم قادیان سے جے ہا کیل شن ہو آپ نو آپ

نے فر بایو کہ وہ آئے تھے مگر مجھے معلوم نیس وہ کی کہدگے ہیں۔ میں اپنے تیول میں موقف کہ

گومیری جی عت نے تو قاستدا لی میں کافی ترقی کر لی ہے اور فی ف بھی کمزوری خاہر کرتا

ہے۔ مگر اصلی غرض جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ ابھی اس میں کامیر نی نہیں جو تی گئی تا

موجود نہیں ہوا۔ اور یہ فکرشب وروز خصوت وجلوت ہیں واسٹکیر ہے۔ عبدالسلیف کی شہاوت کی فہاوت کی فہاوت کی فہاوت کی فہرا آئی تو خوش ہوئے اور کہا کہ ایک ان کانمونہ قائم ہوگیا ہے اور افسوں بھی کیا کہ ایک متبع الگ ہوگی ہے وہ جب کائل جائے گئے تھے تو خود تی کہتے تھے کہ اب ہیں زندہ ندر ہوں گا۔ یہ موقع آخری رخصت کا جائے تھے۔ آپ رخصت کرنے دور تک چیے گئے تو وہ قدم پر گرکر روٹ کے گرا ہے کے الامو الوق الادب کہر کرکھڑا کردیا تو حضرت سے حسرت کے ساتھ درخصت ہوئے۔

عبدالله سنوري كابيان ہے كہ بين ايك امير كے نئے (جو عَاليَّا بِنْيال كا قَعَا ) دعا كراث كوقا ويان " بيا- كيونكه وه لا ولد تق ورجائيدا و بهت تقى ممرّ جناب ئے اثنائے تقرم میں فر مایا کہ دعا کے سے تعلق کا ہونا ضروری ہے ورنہ دعا کرائے والے کو ضروری ہے کہ کوئی ایہ کام کرے جس ہے دیو کرنے والے کاول پھیے۔اس کے بعد کیو کاس سے کہدوو کہ ایک ادکھروپیروے یو دینے کا وعدہ کرنے بھرہم اس کے بنے دعا کریں کے بھرہم یقین رکھتے ہیں کہ بندتعالی میں کولڑ کا عن بہت کرے گا۔عبدالقد سنوری نے اس کوپ کر بعیبند یجی لفظ کهه دینے وہ خاموش ہو گیا اور او وید جی مرگیا اور جائیدا دعشیم ہوگئی۔ مولوی فخر ایدین ملتانی نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی عمر کے متعلق عتیف خیال منصوّ تیں موادی محمد حسين صاحب كے ياس آيا بين نبيل جابت تھ كەاجىرى فد بر يوجا دُن محر آ ب نے يو جي كه كى رج تے ہو؟ تو مل نے كہا كہ قاديان ، تو اشائے كفتكو ميں ميں ئے كہا كہ آ بياتو و فات مسیح کے قائل ہول سے؟ تو جواب بخی ہے دیکر کہا کہ ش مسیح زندہ اونا ہوں دوران گفتگو کہا كه يل مرزا صاحب كالجين بين جم مكتب بهي تفي اورميري ملا قات بهي ربي بياورجواني ے جانبا ہول۔ میں نے کہا کہ کی آپ ان کے ہم عمر تھے؟ کہاوہ مجھ سے تین جارسال براے منتے و آپ کی عمر ب تنتی ہے؟ کہا کہ اے اس کی او چرمیں چلا آیا۔ ' آئینہ کمالات "اسدم میں جوتر پر مووی صاحب کی شائع ہوئی اس میں آپ نے اپنی تاریخ پیدائش عامحرم لاکڑا ہو بتائی ہے قوجن ہے کہ تاریخ بیدائش میں آپ ہوئی ہے۔اور آئھم کے مقد بلد پر ۱۸۹۳ء کے اشتہار میں اپنی تمرس ٹھ سال بتائی ہے تو دونوں طریق پر آپ کی تمریم مے یاہ کے سال ٹابت ہوگی۔

آ ہے کا مقورے کہ جو اوگ سما د گی جس عمر بسر کرتے ہیں بہت ہی بہارے لگتے ہیں ۔ اور پیجسی آ ہے کا مقولہ تھا کہ '''مرضی مولی سہرحال اولیٰ ''۔ میاں ظفر احمد کیور تعلوی کو ووسری شاوی کی ضرورت ہوئی تو آ ہے ہے کہا کہ میہال دوٹر کیا ں ہیں۔ان میں ہے کوئی ایک پیند کرلیں۔ آپ آپ آگئے اور ان کو کمرہ کے باہر جیک ( چک ) کے درے کھڑا کر دیا کہ وہ پند کریں۔ ہیں نے دیکھ لیں تو آ ہے ان کورخصت کردیا۔ یو چھ کہ ونی پندے کہا کہ ليے چيره و لي مركم سے ب كها كه كول چيرے واں اچھى ہے۔ كيونكماس كى خوبصورتى قائم رہتی ہے۔ محمران میں ہے کسی کا رشتہ نہ ہوسکا۔عیدالقد سنوری کو جعب دوسری شادی کی ضرورت فیش آئی تو آپ نے کہا کہ بہت جیداس قلعہ بین آ جانا جا ہے اورزید، بکرکی پروانہ كرو\_آ بِ قوبصورت چزكو پندكرتے شے اس لئے كـ (ان اللہ جميل ويحب الجمال) آب نے غالب رہوت سے بہلے شتہارویات کا گرسی خالف یا غیرمسم کوشک ہوتو جو رے پاس کھے عرصہ تقبرے تا كداس كونشان طل جائے ورندوہ انعام كاستحق بوگا ـ تو پھر آ ب نے عبدالتدسنوری سے کہ کد بہت بدیا ہے کوئی نہیں آتا۔ 'واتث پر بخت یا دری'' بٹانہ میں ہے تم اس کے پاس متنوشی حق بلکر کہو کہ مرزائے بڑا شور مجار کھا ہے آ ہے اس ہے مقابلہ کریں آگروہ ہار کی تو بیل یا عذر میں تی جوجاؤں گااور بہت ہے ہوگ اور بھی میں تی ہوجہ کمیں گے۔شام کا وقت تھا ،سر دی اور یا بش بھی تھی ، حامد علی نے مجھے رو کا بھی تکروری وقت بٹالے کو چید آیا۔ تقریما کمیارہ بجے کوشی پر پہنچا تو خان مار نے جھے تھبرا ریا کہ مجمع کمہ قات

کر د دوں گا ﷺ ہوئی تو یا دری اور میم دونوں سے ملا قات کرئے میں نے وہ سب غظ کہہ ویکے جو آپ نے فرمائے تھے گروہ انکاری بوگ کہ ہم ایسے معامدیش نہیں آنا جا بیتے ، تو میں مایوں جو کرو پان قادیان آ گیا۔مولوی محمد مسین پٹرلوی سے لد ہیا نہ میں جب من ظرو ہوا تو تحریری من ظروتھ ۔ ہ جی نظام لدین موسوی صحب کے باس بی کھانا کھاتے تھے وہ ایک دفعہ آ کے کیا ہے آ کے کہ خاد ف قرآن تم نے کیوں وفات میچ کا قول کیا ہے آ ہے۔ نے کہا کہ اگر کوئی قرآن ہے حیات کی ٹابت کرے تو ابھی عقیدہ بدل لوں گا۔ کہا کہ بھی مولوی صاحب سے بیس آیتی نکھورتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بیاس کی ضرورت نہیں ایک ای لکھا۔ و او ایس و و کئے اور سر جھا ہے واپس آ گئے کیوں؟ کہا کہ جب میں موسوی صاحب ہے کہا کہ مرز صاحب عقیدہ بدینے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ جیدی " بیتیں لکھ و بیجتے۔ تو آپ ناراض ہو گئے کہ رے آلوہم تو سے احادیث کی طرف ، تے ہیں اور تم پھر قرآن کی طرف ہے جاتے ہو۔ میں نے کہا گہ کیا قرآن میں حیات سیح کا ذکر نہیں' کہا کہ نہیں ۔ میں نے کہا کہ جب قرآن سے وفات ٹابت ہوتی ہے تو ہم مخالف حدیثوں کو کیا كرين و انهور ف كابيال دي تو حاى صاحب في آب سے بيت كرن - كہتے بيل كه جب ہ جی صاحب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں او مولوی صاحب نے ساتھیوں ہے کہا کہاں کی روئی بند کروو کو نداق کے طور پر جاتی نے دست بسنة ہوکر کہا کے نبیل نبیل میں قبر آن چھوڑ دیتا ہوں ء آپ میری روٹی بند نہ کریں کو مولوی صاحب شرمندہ ہو گئے۔ مواوی محد حسین نے می فت سے پہنے ہر بین ہر چبار حصد برایک سیط تقریظ الکھی تھی جس کا اقتباس درج ذیں ہے۔"اس زمانہ میں بلی ظاحالات حاضرہ کے بیک ایک اللہ سال ہے کہ اس کی نظیر آج تک پید مبیں ہوئی۔اور سئندہ کی خبر میں اس کامؤ ف بھی اسلام کی والی و ج نی ، تکمی ، سانی ، حال اور قال تصرت میں اید فابت قدم نظا ہے کہ جس کی تظیر پہلے

مسلمانوں میں نہیں ملتی ۔ کوئی مباحث سمجھے تو ایک کوئی کتاب جائے کہ جس میں آریدو پر ہم

ام بین سے مقابلہ پایا جاتا ہو، وراس م کی لھرت کا بیزا اٹھالیا ہو، اور تخدی کی جو کہ جس کو

اب م جین شک جو وہ جارے پائی کر مشاہدہ کرلے ۔ مؤلف جارے ہم وطن ہیں بلکہ

اواکل عمر میں (جب شرح مل اور تعین ) پڑھتے تھے ہمارے ہم کمت بھی تھے اور اینک خط

وکٹا بت بھی جاری ہے۔ اس نے مسلم نوں کی عزت دکھ لی ہے یا القد او گول کے داول میں

اس کتاب کی محبت ڈال اور اس گرزگار بندے کو بھی اس کتاب کے خاص برکات سے

فیضیا ہے گئے۔ ۔

#### وللاوظيرمن كاس الكرام نصيب

( دیکمواشاند استره جلدششم )

او نے ہے ، لک مکان کا نام عمراجو، ہو تھا جو میرا قریبی ہمسامیہ بی تھا۔ آپ فراخت کے وقت تلہ وت قرآن جید میں معروف رہتے تھے ور رویا کر تے تھے۔ حاجت مند حسب وستورا تے قضل الدین ہر ور کال عمراجو لاہا کوبل کر کہتے کہ ن کو سجھا دو یہ ب نہ آیا کریں۔ جتنا کام میرے متعلق ہوتا ہے کچبری میں بی کراآ تا ہوں تو فضل الدین چونکہ اپنے محد میں موقر تھا۔ اس لئے بن کو نکال دیتا تھا۔ مولوی عبدالکر یم سیا لکوئی بھی اس محد میں مرحم ہو ہے میں مسلم میں ہے ہمراہ دیا ہوں کہ میں موقر تھا۔ اس کے ہمراہ دیتا تھا۔ بھر ہو مع معجد کے سامنے ایک بیٹھک پر منصب علی تھی و ثیقہ تو یس کے ہمراہ دیتا ہوں جی میں موقر ہو ہو ہے تھے اور اور مرزا صدحب کا دیا ہو ہو ہے تھے اور اور مرزا صدحب کا میں ہوجو ہے تھے اور کو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو تھے تھے اور اور مرزا صدحب کا دونوں خدمت میں ہوجا تا تھا۔ مولوی مجبوب عام صوفی تھا۔ "ب اور آب کے دوست بھیم سین دونوں خدمت میں ہوتے تھے تو مرزا صاحب کہتے کہ انسان کوخودکو کشش کرنا چاہئے۔ کونک والدین جاھدوا وارد ہوتی صوفی صاحب کشیدہ خاطر ہوجائے تھے کہ بیعت کے والدین جاھدوا وارد حیاتو صوفی صاحب کشیدہ خاطر ہوجائے تھے کہ بیعت کے والدین جاھدوا وارد دیتو تھے کہ بیعت کے دونہ میں ہوتے ہی کھر آب نے نے ایک کھے دور کرنے بیں سبقت جامل کی تھی۔ ۔ کونک بغیرر اونہیں ہی ۔ پھر آب نے ایک کھے دور کرنے بین سبقت جامل کی تھی۔ تی ایک کھی۔ دور کرنے بیت سبقت جامل کی تھی۔ کی تاب کی کرنا ہو ہو تے تھے کہ بیعت کے دینے کے دور کرنے کھی کے دور کرنے کو کہ کال کی کھی۔ کہتا ہو کہ کرنا ہو کہ کو کہ بیعت کے دور کرنا ہو کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دور کرنا ہو کہ کے دور کرنا ہو گھے کہ کہ کہ کوبار کے دور کرنا ہو کہ کے دور کرنا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کے دور کرنا ہو کہ کے دور کرنا ہو کہ کے دور کرنا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کے کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کہ کہ کہ کوبار کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کے کہ کہ کرنا ہو کہ کے کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کے کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کوبار کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو ک

(ريکيون څشاپ)

تعلیم نور الدین صاحب کا ایک بھیجائے کی عبدالرحلی بدمی ش بھنگز قادیاں کچھ ما تھیے کہ کال دو۔ تھیم ما تھے آیا تو آپ کو پچھ ٹر کا اور تھیم صاحب نے روپ چینی کرنگال دو۔ تھیم صاحب نے روپ چینی کے آبال استے ہی صاحب نے روپ چینی کے آبال استے ہی روپ چے ہے ۔ ای کشکش میں پچھ در ہوگئی تو آپ نے گھر کہوں بھیجا کہ آب اسے رخصت کردیں یا تو دہمی چیے جا تیں اُتو قرضہ لے کرآپ نے اسے رخصت کردیا۔ آبک غیراحمدی ماردیں یا تو دہمی چیے جا تیں اُتو قرضہ لے کرآپ نے اسے رخصت کردیا۔ آبک غیراحمدی ماردیں یا تو دہمی جے جا تیں اُتو قرضہ لے کرآپ نے اسے رخصت کردیا۔ آبک غیراحمدی ماردی درخواست کی تو آپ نے گھر معاجب کے اُتو کی سے کہوں کو سے نے لینے آبادر کی تو آپ نے قرمایا کے گواگریس تھیم صاحب سے کہوں

کہ پانی یا آ گے بیں کو دیڑ داتو ان کو کوئی عذر نہ ہوگا ۔ تحرجمیں بھی تو تحییم صاحب کے آ رام کا خيال بونا جا ہے۔ان کے گھر بچہ پيد ہوئے والا ہے وہ کسے جاسکتے ہیں۔ حکیم صاحب نے سٹا نواج ہے خوش ہوئے کہ ہورے متعنق سے کا یہ خیال ہے۔ ایک وفعہ آپ نیکجروہے رے تھے توایک کھ مجد میں آ کرگا میں وینے لگا اوگ کڑ ہے تھے مگر آ ہے ۔ کہا جب خاموش ہوجائے،وو آ دئی پکڑ کر باہرے جاؤ مزاحمت کرے و حاکم بھی سیاہی کے سیر د کردوہ جو حکومت کی طرف ہے بیہاں مقرر ہے۔ مرز انظام الدین ، مرز سلطان احمد کا وکیل تھا۔ ہاغ کی تقسیم کے لئے قرید تیجو پیز ہو تھا۔ آپ گھرے نگلے تو وہ گلی ٹیل کھڑا تھا۔ آپ نے دو غافے پیش کے۔ س نے ایک فدار جس میں شالی حصد تمار اس تقسیم کے بعد آب کو ضرورت در چین آئی تو سیٹانی کا زیورے کر ہاغ کا پا حصداس کے پاس رہن رکھویا جس کی میعادتمیں سال رکھی ۔عبداللد سنوری کا بیان ہے کدا میک دفعد آپ نے اپنی ظلی تبوت کا ثبوت دیچے ہوئے یوں کہا کہ' ایک بادشاہ ہے ایک مستری ہے دیو ر بنوائی جس میراس نے اعلیمتنم کی گلکاری کرنے ہیں مہاراز ورخرچ کرڈالا۔ اس کے مقابل بردومرے مستری نے کہا کہتم بھی الیکی ویوار بناؤاور س مرکمال جانفش ٹی ہے اپنے فتش ونگار کا نتیا کی نمونہ پیش کرو اور دونول کے درمین تا بر دہ للکوا دیا تا کہ ایک دوسر ہے کے کام پراطن سا شہ یا سکے۔ اور جب دونوں دیواری کھس ہو چکیس تو یا دش ہ اور لوگ دیکھنے آئے ور درمیان سے میردہ اٹھ دیا کہ چھی طرح مو زنہ ہو سکتے۔گریہ و مکھ کر حمران ہو گئے کہ جونقش ایک دیوار پر ہیں بعینہ وی نقش دوسری ویوار بر بھی ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ بہلے مستری نے جمل ہوئے وکھائے بیل کمال کیا تھا تو ووسرے نے دوسری ویوارکواس قدرمصل ورشفاف کر دیو تھ کے پہلی دیو رک تم منفوش او برخل ہر ہونے لگے تھے۔

آپ كامكان حبب كا گفرتها مولوى عبدالكريم صاحب سيلكونى حصد زمري

میں رہتے تھے۔ محموعلی صاحب بھی آپ کے مکان کے محتف حصوں میں رہتے ہتھے۔ نواب محمیعی صدحب آیئے تو وہ بھی ایک حصہ میں رہتے تھے پھر پتامکان بنامیا تو وہ ں جیے گئے۔ مفتی محمد صاوق کو بھی ہیں پہل وہیں جگہ ہی تھی۔مواوی محمد احسن صاحب بھی گئی ور سے کے مكان ير بى تضبرے تھے ور ۋاكتر سيدعبدا ستارے حب بھى جب الل وعيا سسيت آ تے تو وہ بھی و میں تھیریتے۔ ایک دفعہ آل تھرنے آئر دیتک دی اور کہا بردی فتح کی خبر لایا ہوں۔ جناب کے پاس مفتی محمصارق شے آپ نے ان کودریافت کے لئے بھیج ویا۔مفتی صاحب ف معنوم کی کرایک مقدم برموروی محمداحسن صاحب ایک مولوی سے جھکڑے تو اس کوخوب رگید ۔ آپ نے جناب سے میں فظ کہدیئے تو آپ نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ بورپ مسم ن ہوگیا ہے۔آب نے پنی اہلیہ سے یو چھ کہ کیا مرز انجمودکوان جاتشین مقرر کریں ۔ لو اس نے کہا کہ آپ کی مرضی ۔اور یہ بھی کہا کہ اوار کے جماعت میں تین قسم کے آ دی بیل اول وہ کہ جن کور نیادی شان وشوکت کا خیار ہے۔ **دوم** وہ جو کسی بروے می مثانہ حکیم نور الدین صاحب دغیرہ کے زیمیاٹر ہیں ۔ سوم وہ جو خاص مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میری خوثی کومقدم للمجصة أن-

بیعت اولی لد ہیں شدیل جو لیس آ دمیول نے کی کدآپ مجدد ہیں۔ سب سے
پہلے عکیم نور لدین صاحب نے بیعت کی۔ پھر حامد می نے بھرع پدائند سنوری نے پھر باقی

دگول نے ۔ قادیان و لیس آئے تو اہلیہ ور دوسری عورتوں نے بھی بیعت کرلی۔ ورجب
دعول نے میسیست کی تو آپ نے کہا کداب بہت شور می گا۔ تو جب آپ نے مدہی نہ جا کر
بیاعد ن کیا تو بہت شور نی اور پھیم بیدم تدبیحی ہوگئے۔ آپ کے سمراللد ہیا نہ بھی ہی ہے
تو جانب نے وہاں میسیست کا اعد ن کردیا۔ اس وقت فی اکثر سمعیل مرز امحود کے شقی المول
تیسری جی عت میں پڑھتے تھے تو ان سے ہم جی عت لاکوں نے کہا کہ سے تو زعرہ ہیں ، مگر

ت پے کھر جوم زاصاحب آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سے م گئے ہیں۔اس برڈا کنر ص حب متعجب بوكر كھر آئے تو "ب سے يو چھنا شروع كرديا۔ آپ نے " فتح سلام" كى ایک جلد مدری سے نکال کر ان کو ویدی تا کے خودشٹی کرلیں۔ مرزان م الدین نے ایٹ مکان میں گھڑ ہے ہو کرکی ہے کہ کہ لوگ (مرزاص حب) دکا نیں کھول کرنفع اٹھار ہے میں ا ہم بھی کوئی دکا ن بنا تھیں تو خا کرہ بوپ کا پیر بن بیٹ ۔ قاضی امیر حسین نے کہا کہ ایک دفعہ خواجہ کم ل ، مدین سے میرا بھگڑا ہو گیا تو خواجہ صاحب نے مجھ سے کہ ویکھنے مرزا صاحب میری کتنی عزت کرتے میں اتو سے جواب میں میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ آ ہے کی خدمت یں آیا تو آپ نے مجھے دیا ہے تئیار کروا دی۔ مگر خیال پید ہوا کہ کہیں میں منافق تو تہیں سمجھا کیا کہ آئی عزت ہوری ہے ( مطلب پیاتھا کہ مرزاعہ حب من فقوں کی بہت عزت گیا كرت تخصال ملتة خواجه كمان المدين كومغرور شهونا جيا يبتة كهمرزا صاحب مهذآ آپ كي عزت کی تھی )۔ فضل احمد کی والدہ صاحبہ ہے آ ہے کو ہدد یک کی وجہ ہے نفرت تھی اے سیکھیج وی وں ' کے نقب سے پکارتے تھے۔ دوسری شادی بمولی تو آب نے کہلا بھیجا کہ یا طلاق ے و یا حقوق بخش کرخری کیتی رہوتو اس نے خری کینا منظور کرایا۔ تحدی بیکم کے جھٹڑے میں وہ مخافین ہے ٹل گئی تو آپ نے اسے طن ق دیدی۔

( دیکھو انتہار العرت دیں بھٹالیاتی د الابری الاست دی جمریا سی میں میں العربی دیا ہے۔ استکے بعد ایک وفعہ وہ نیا رہوگئی تو '' ہے ۔ نے دوسری اہلیہ کینیا گہا کہدو گولیاں وے '' ونگر میر انام نہ لینا ۔ ہارج ''۱۸۸۴ء کوآ ہے اصل ح حق کے سئے یا مور ہوئے۔

(rma regard)

شمراحتیاطا توقف کرکے دمبر ۱۸۸۸ و بیعت کا اعدان کیا ادر شروع ۱۸۸۹ و کو بیعت لینی شروع کر دی که " میں مجدد ہوں اور مسلح ناصری کے رنگ میں طاہر ہوا ہوں۔ " آپوئے جو دیا وی کئے ہیں انکی فہرست مختصر طور پر بتر تیب سند ہیں ہی ونمبر دعویٰ یوب ہے۔

ا سیدعا جڑموغ تا تیر بین ، حمر میر ' خد کی طرف سے مامور ہوا ہے تا کہ سیح کی طرز پر کمال تو اضع ہے اصداح خلق کے سے کوشش کرے۔ (خطاعت دجہ ماجن میریدیس میرید)

۳ آپ نے کہا کہ وہ کون آیا ہے جس نے اس چود ہویں صدی کے سر پر مجد و ہوئے کا ایساد کوئی کیا جیسا کہ اس عاجز نے گیا ہے۔ ( ۱۰۰۰ سمر دیں )

۳ اس میں پھوٹنگ نہیں کہ بیاہ جز خدا گی طرف ہے اس مت کے لئے محدث ہو کرآیا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے نبی ہی ہوتا ہے گواسکے لئے نبوت تا مدنیس مگر تا ہم جزوی طور پرووایک نبی ہی ہے۔ (از مئ مرام اوجوری الای مان م

۳ افراه بی کرد جائے ہوکہ جو کہ جو تیشینگونی بود اور کی سیح بی درج ہے کہ یک خص حارث ، وراء النہ بعث سر قند کی طرف سے نظر کا جوآل رمول کو تقویت دے کا اور جس کی مداد ہر موسی ہوگ جو گل جو آل رمول کو تقویت دے کا اور جس کی مداد ہر موسی ہوگ ہو گئا ہر کیا گیا ہے کہ بیشینگوئی ورمیح کے آئے کی بیشینگوئی ورمیح کے آئے کی بیشینگوئی (جومسی نوں کا امام اور مسلی نوں ٹیل ہے ہوگا) اور اصل دونوں متحد اسلمون ہیں اور دونوں کا مصدات بھی عاجز ہے۔ سام دورونوں کا مصدات بھی عاجز ہے۔ سام دورونوں کا مصدات بھی عاجز ہے۔

 ٤ خديش جدب بوكرية عظر وكهايا كديقينا وهفدى يل.

( يَكِينَ مَيْدَكَ النَّتَ اسمانَ مِ عَلِيمَ وَكَمَّابِ البحريدَ ثَلَّى بِحَثْ بهام، كَثُوفَ كُوجِت )

۸ - پہلے'' اشتہارمعیار لا خبار'' ساماری ۱<u>۸۹۳ء ش</u> اینا مبدی ہونا شائع کیا پھرر او یو نومبر<u> ۱۹۰</u>۳ء ص سے پی وغیرہ میں بھی اش کو چار چار د ہرا<u>ہ</u>۔

9 سپچ خداوی خدا ہے جس نے اپٹارسول قادیوں میں جھیجا۔ دیکھوانیا ماتھ میں ہوجو ی ہواہے) اسکے بعد بحوالہ '' پرامین احمد میرص ۴۹۸' ایر بھی فکھا ہے کہ خدا کی وووق جو جھے پر نازی ہوتی ہے اس میں امیسے رسوں ،مرسل اور نبی آیک دفعہ نبیش نز اروفعہ موجود ہیں۔

فدا کی ۲۳ برس کی متو تر وی کو کیسے رو ترسکتا ہوں میں س کی اس پو ک وی پر ایسا ہی ایسا ہی اس پو ک وی پر ایسا ہی ایسان نے تاہوں جیسے ہوچکی جیس کے ان تی م وجیوں پر ایسا میں ان تاہوں جو مجھے سے پہلے ہوچکی جیس (\* تتم ہی اس) بُر ' محقیقات ا بوجی علی رہ ۱۵' میں بھی اسکود ہر دیو ہے ، اٹسا ن جب تک آ ب کوسیح موجود نیس مانٹا کا فریب افسان کی تجا ہے نہیں ۔ (وید انجام ۴۰۰)

ا اور اربعین نمبر مین شید این میں لکھ ہے کہ اب دیجہ وخدائے میری وی اور میری وی اور میری استان اور دیا اور تعلیم اور بیعت کو گور کے سے مدار می سیان اور میں اور بیعت کو گور کا اور تمام انسانوں کے سے مدار می سیان المان اور میں اور اور میں ا

مسیح موعود کوند و تنا کہ جس کی تقدر ہیں ہے سے خدا اور سول نے تھم دیا ہے بلکہ پہنے نبیوں نے بھی تھے۔ وانوں کفریک ہی تھے میں داخل ہیں۔

18 ماری ایمان میں شروع کرے کے ایمان کہ کرآ ہے حضرت کی النظامی سے افضل ور نیادہ مقدس ہیں ہے۔ افضل ور نیادہ مقدس ہیں ہے جا اور المقدس ہیں ہے۔ افضل ور نیادہ مقدس ہیں ہے جہ آ ہے کی تیادہ مقدس ہیں ہے کہ آ ہے کی تین داویاں اور تا نیال زنا کا رعور تیں تھیں جن کے خون سے سیح کا وجود ہو۔ وہ شیمیر دنی میں میں میں میں کہ تون سے سیح کا وجود ہو۔ وہ شیمیر دنی میں میں۔) کی ناور نامرائی اپنی نے ان معمولی ہوتوں کا بیشینگوئی نام کیول رکھا (میرانی میں) میں یا در ہے کہ تی یا در ہے کہ تن کو جود شیمیر ہیں۔

( دشیمیر معتمدین ۵۰ مراسه بار احری س ۱۱ کشی اس ۲ ) این مریم کے دیکر کو چھوڑ و ساس ہے جمیئر غلام احمد ہے

( May Mayor & s)

خدائے اس امت میں ہے سے موعود بھیجہ جو پہلے سے ہے ٹی تم مٹن نمیں بہت بڑھ کر ہے۔ بخدا اگر سے ابن مریم میر سے زماند میں بوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں ہرگز ندکرسکتا 'اور جونشان مجھ سے خابر بور ہے ہیں ہرگز ندو کھا۔ سکتا۔ دھیتے مؤیں ۱۵۳ م

ناظرین! یہ تحریراس شبہ کو ہالکل کا فور کر دیتی ہے کہ مرزاص حب تیسی النظیناتا کی تو ہین صرف الزامی طور پر کرتے تھے اور جس جگہ مرزا صاحب نے بیر بہانہ کیا ہے اس کا مطلب میڈنلٹا ہے کہ گوسی مقدس ہت ہے تھر جھے ہے کم تھے۔

۱۳ " کتاب البرین ۱۸ میں یول لکھ ہے کہ آ واحق، خد، تیرے (مرزاص حب کے)
اندرائر آیا۔ س ۲۵ اوراس سے پہلے " آئینہ کمرات " کالبرم ۹۳ میں گذر چکا ہے کہ
خدا کے ، تدرخود آپ مرزاصا حب اثر کرجذب ہوگئے تھے اس سے یا بہام ہالکل ورست
ہوگیا کہ الما مسک وافت منی اور یا ایدا اس م کے کہ افضل الرسین کھے کوئی نصیب

تبي<u>ن ۾وا</u>

سمارہ مضدات ہمام کیا ہے کہ میں وگوں کے لئے کچھے امام بناؤں گا اور تو من کا رہبر جوگا۔ ( اس ایربید میں اے هیئة موجی بسوری)

۵ا خد فر ، تاہے میں نے ارادہ کیا کہا پنا جائشین بنا ؟ یاتو میں نے آ دم کو پیٹی تجھے پیدا کیا۔ (۵۰) کبر پیدائن ہے)

41 - انت منی بمنوبة او لادی مقدات كها كرة ديرگاور دكى بچاك به ريومه )

کے یا ہے من پوسیدومن تقسم کہ جراسود نم ۔ دعا شد رہیں اسده)

19 اب مات على ميرانام بيت التدبيقي ركها كيا بيد (ما يرابين الدا)

۲۰ فدانق لی نے کہا کہ یہ وگ (منٹی اہی بخش وغیرہ) خون بین تجھ میں ویکھنا جا ہے۔
میں بعنی نایا کی اور خیاشت کی تلاش میں میں اور خدا چا بتنا ہے کہ پی متو تر نعمتیں جو مجھ پر
میں دکھلا و سے اور خون جین سے تجھے کیونکر مشابہت ہودور وہ کہاں تھے میں یاتی ہے۔ یاک
تغیرات نے س خون کوخوبصورت اڑکا بنا دیا اور دولا کا جواس خون سے بنا میر سے ہاتھ سے
پیدا ہوا۔ (ماثیہ رہیں ۱۸۸۳)

۲ آیہ واتحدوا من مقام ابواهیم مصلی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ است تحدید شل جب بہت فرقے ہوج کی گے تب آخرز بائد شک ایک اہر جم پیدا ہوگا اور اس زمانہ شل وہ فرقہ نجات یا کے گاجواس ابرائیم کا بیرو ہوگا۔ ( رہین ۱۳۰۰)

٢٢ فدت يُحكم إ كريا ادم اسكن الت وزوجك الجنة.

(اربعین سر۱۳۳۷ و ساقتی اور نتاب میریی ۸۲)

( عيد الحدي إلى المنظمة الإ مريض المرياق القلوب من ١٠٠٠)

۲۳ اےروبر کو پال تیری مبد گیت میں بھی ہے ( سکچر سیالکوٹ) آرید جس کرش کے منتظر بیل و یا کرش میں اور ہوں کرش کے منتظر بیل و یا کرش میں ای جول۔ (هید انتراس ۵۸)

٢٥ - يحصف كها بكرانت سلمان وحنى باذا البوكات، ربي برير لارو ، ٢٥

۲۷ ۔ بروین حصہ پنجم م ۹۰ وتمر هیقة الوی ص ۸۵ کی اشاعت میں یوں کیا ہے کہ میں یجی بھی ہوں ( او تکھا قال م).

 اس قدر مجزات کا در یا رواں کردیا ہے کہ باشٹناء تھارے نبی ﷺ کے باتی تمام انبیاء میں ان کا جوت کا مرابیاء میں ان کا جوت ان کا ہے اور خدائے اپنی تجت پوری کردی ہے فائر ھیت انون کر ہاتا ہے ان کا ہے اور خدائے ان جوت کا ہے۔
کردی ہے فائر ھیت انون کر ہاتا ہے۔

## له حسف القمر المنير وان لي خسفا القمران المشرقان اتمكر

( څازاحري شاک)

۲۸ میر بین کے واسط کو تو قار کہ کر وراس میں جذب ہو کراوراس کا نام گروا تھر ہے سمی جو کر میں رسول بھی ہوں اور جی بھی۔ ( کیا تھی کا ریس ۲۹۹)

۲۹ بارم بنال چکا بول کر بهوجت آیت شعایلحقوا بهم بروزی طور پرونی خاتم الاتباء بور به (شیره یشادی می مدن مشاره ۱۸ برزر می ۱۵۰۰)

۳۰ فدائية جمه برطام كياب كرجوكرش آخرى زمان شرطام بوين وارها ووكونى ب- آريول كا (آساني) بإدشاد (عرهية الذي شده)

المو من حامدة وناييان كيار ( وشيطية ودى الشان على ماشير بن الدوم)

۳۲ ۔ اور چونکہ وہ ہروز گھری جو لآریم ہے موعود تھا وہ بٹل ہوں اس سے بروزی رنگ کی خبوت مجھے عطا گی گئے۔ (عصی کا زادس ۲۹۸)

۳۳ ا چنز اجدی میراین احدید ۱۸ تقره هیفته وی ش ۱۸ بش لکھ ہے کہ بخد ک نے جھے بھیجا ہے وراک نے میرانام نبی رکھ ہے اور اس نے جھے کی موجود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات فد برکے میں۔ پیونٹمن لہ کھ تک جنچتے ہیں۔

۱۹۳۷ - ہم خدر کے فضل ہے نبی وررسول میں (خبرعام (دیر) قادیاتی جنتری ص ۹ م <u>۹۳۳ ء</u> میں مرز اص حب کی طرف ہے می<sup>لظم</sup>م شائع ہوئی ہے جس کا قتباس ورج ذیل ہے:

کان دھر کرتم سٹو ہم عینی معبود ہیں مظهر زر تشت موی کرش اور واور بیل ہم مثال یوسف دلیفوب صاح وہود ہیں ہم جیں تصویر محمد حامد و محبود ہیں جو ښه مانيس ڪے جميس وه کافمر ومر دود ٻيس وہ بیں ہم تنگم خدا سے دفت مرموجود ہیں مود و المرابع رے سب کے سب مقصود ہیں وہ جہارے متبع ہیں وہ جمیس مودور ہیں بو کے آ وم سب مانک کے ہے سیحود ہیں جویبال ہے چمر کئے وہ اسکے ہال مطرود ہیں احب جايك الماع بن تا ابد محدود بيل جن امور سرو اخفی کی وہ اب مشہور ہیں بعد المخطح جانثين فقل عمر محود بين بعض ان اصحاب نے جوس کن خدود ہیں صغیر استی ہے استحکے نقش اب مفقود ہیں ف ك ين مبال كا أولا الدين كا أولا ال چند ما بول بل جہال ہے ہوتے بینا بود میں یہ حاری وقی اور تحریر میں موجود ہیں

اے امیر المنکریں ہم احمد موقود ہیں ايم الروز آوم و لوح و خليل الله بين ہم معیل لوط و اسحال اور سلعیل ہیں بم بن ممكن ايليد حرقل اور بين واجال ہم تی اللہ ہیں اللہ جلہ رکل مب ہی دیتے ہے ہیں جن کی آئے کی فر ہم سائے آئے ہیں بیغام ہرایک قوم کو جوہمیں مالیں کی ورینے جھکڑوں میل ملکم الم جوالة علم موا تديد عم السيعدوا جو جارے درے آئے ہوگئے مقبول حق اغبیاء ہو ویں ہمارے بعد یا ہوں اولیہ ، ہم نے اپنی زندگی میں وحی حق ہے دی خیر حانثیں اول تو اینے ہونکھے میں ٹور دیں مومنور) بين آتش فتنه جله نا غفا ضرور جوتخاف تقع بزے سے مٹ محت محت الکے نثار سعدى و دُونَى مِكِت جموني آئتهم مِين كِيال فتذكر اعداء جوأب بين ن كوبهى تم و مكينا يه دُور جولظم ميل منظوم ليسف في كنا

#### عبدوفات

آپ کوون ت کے قریب وفات کے متعلق کثرت سے الہامات منذرہ اورخواب آئے۔ ایا ہور گئے تو اور بھی کثرت ہوئی۔ اہلیہ نے کہا کہ واپس قادیان چلیں۔ کہا کہ خدا لے جائے گا تب ای جلیل کے گروس وقت مجھی آب رس رائز پیغ م کے '' کی تابیف میں مصروف رے ورتقارم کاسلسد بھی ج ری رہا۔ چنا نجہ ۴۵ می 190 ، بعداز عمر تواجہ کس لدین کے مکان پر ایک پر جوش تقریر کی کیونکه. براتیم سیا مکوٹی کی طرف ہے مباحثہ کا چیلنج آیا تھا اور شرا أطامنا ظره کے ہے موادی مجراحس صاحب کومقرر کی تھا۔ جبرہ سرخ ہوگیا تھا ور شائے تقرم ين كب كيسى كومرف دوكراسي ين اسلام كي زندگي بدورييمي كب كه بم توايد كام ختم كريك بيل-آب كي وفات ير" وثير" الآبادي يول لكه كالكركوني اسرائيل آسان ے اثر کرتبینے کرے تو غلام احمد قا دیائی ہے ہی مشاہبت رکھے گا۔ ہم کوئی عاماندرائے قائم نہیں کر سکتے مگرا ہے اپنی صدافت کا پورایقین ٹیا۔ چنانچے ایک دفعہ بشپ ویلڈن کوجینج دید کے نشان نمائی میں مقابلہ کرے اور پہلنج ایسا ہی تنبہ جوالیں س نبی نے بعل کے بروہ تول کو دیا تھا۔ وہ وگ جنہوں نے مذہب کے رنگ میں دنیا کے مقددا بک ترکت پید کردی ہے وہ ا بی طبیعت شل مرزاصا حب سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر" رنسٹ رین "جوفرانس کا مشہور مصنف ہے ، ب کے زمانہ میں ہوتا تو ضرور آ ب سے ملتا۔ پہر حال قادیون کا نبی ایساو گوں میں سے تھا جو ہمیشہ د نیا میں نہیں آئے۔

'' ٹائمنر اوف سندن' نے کھی کہ'' آپ ذی وقار جذبہ رکھنے والے توب ڈیپین تھے۔ آپ کے تبعین بڑے وگ بھی ہیں۔ آپ دھو کہ ٹور دو تھے اھو کہ دسینے والے ہر گزند تھے''۔ ''علی گڑھاسٹیڈیٹ' نے کھی کہ'' آپ اسلام کے پہلو ن تھے۔'' '' دی پوشنی'' کلکنٹ نے لکھا کہ'' آپ بہت ولچپ تھے۔ایمان کے زور سے بیس بزار متبع پید کر لئے تھے''۔

"صاوق منظم" ریواڑی نے لکھ کے "آپ نے خدمت، سلام میں کوئی وقیقہ فروگذاشت تہیں رکھ مانساف متقاضی ہے کدا یہے اولوالعزم فاضل جل حالی اسلام کی ٹا گہائی اور ہے وقت موت مرافعی کیا جائے"۔

'' تہذیب نسوال' گا ہورٹ لکھا'' آپ ہرگزیدہ برزگ تھے۔ ہم آئیں مذہبائش تو نہیں مانتے لیکن ان کی رہنمائی مردوروحوں کیلئے واقعی مسیحائی تھی''۔

" آریے پیتر کا" الا ہور نے نکھ کہ " جو پہلے " پ نے اسلام کی ترقی کیئے کی مسلمان ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ۔ مگران کی تف نیف میں پایا جاتا ہے کہ " پ کے خیالات بڑے واسٹی تھے اور زیادہ قابل ہروہ شت تھے۔ آرمیہ بھڑتے ہے آپ کے تعلقات روستاند شد تھے اس کے جب ہم آپ کو یا دکرتے ہیں تو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے "۔

''اند'' نے کاما''مرز صاحب ایک صفت (استقدیل) ٹیں تحد صاحب (ﷺ) ہے مثابہ تھے اور آخر دم تک اس پر قائم رہے'۔

" برہم چارک ' نے لکھا کہ' ''، پ بھی ظاہر فقت وشرافت کے بڑے پابید کے مُسان تھے'۔ '' امر تا ہِ زار چتر کا'' کلکتہ سے لکھتا ہے کہ' آپ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے،ور پینکڑوں آ دئی روزاندان کے کنگر سے کھانا کھائے تھے''۔

" سٹیٹس مین" کھکتنے کھتا ہے کہ آپ مشہور اس می بزرگ تھے"۔

'' اخبار وکیل' امرتسر نے لکھ کہ' اس شخص کا تلم پر سحرتھا۔ زبان جود ، فی بج مبات کا جیسہ انظر فتنہ ور آ و زحشرتھی۔ وہ شخص جو تعیس برس تک فد ہی دنیا کے لئے زلز ساور طوفال رہا ورشور قیر مت ہوکر خفتگان ہستی کو بیدور کی ، خالی ہاتھ دنیا ہے اٹھ گیا۔ ایسے شخص دنیا بیں ہمیشہ نہیں تے کے جن سے ذہبی و نیاش نقلاب بیدا ہو۔ آپ کی مفارقت سے مسلم نوں کو معوم ہوگی ہے۔ جس سے مخالفین اسلام سے مدا فعت کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ بیس بُوں اور آریوں کے مقابلہ پر آپ کا لٹر پیج قبویت حاصل کر چکا ہے۔ خاتمہ ہوگیا ہے۔ بیس بُوں اور آریوں کے مقابلہ پر آپ کا لٹر پیج قبویت حاصل کر چکا ہے۔ آپ نے گئی چیجہ وں کی مہی صف میں کھڑ ہے ہوکر فرض مد فعت واکر دیا تھا۔ کٹر سے مشق ومباحث نے آپ بیس بیک شان بید کروی تھی۔ تبیغ قالقین بیبال تک تھی کہی طب برجستہ جواب کن کرفکر میں بڑج ہا تا تھا۔ ہیں میک شان بید کروی تھی۔ تبیغ قالقین بیبال تک تھی کہی طب برجستہ جواب کن کرفکر میں بڑج ہا تا تھا۔ ہیں میک شان بید کروی تھی۔ اس کا میر ہے آپ کا دھوی تھی کہ میں حکم اور خالف ہوکر آبا ہوں آتا ہے جامی تا ہیں جائے۔ اس کا جیس کے اس کا جیس کا میں ہوئے۔ اس براس م کوفو قیت و سے بین آپ خاص تا ہیں تا دی بید ہوئے۔ امیر نہیں کہ ذہبی و میا جس کوئی ہیں آ وی بید ہوئے۔

ڈ کٹر و لٹر صاحب ایم اے سیکریٹری اوف وائی یم ی پڑی کا ب' احمہ سے موومنٹ' میں لکھتے ہیں کہ' آپ فیاض اور سروہ زندگی سرکرتے تھے، ورخالفین کے سامنے جو جرکت آپ نے دکھائی تھی وہ قابل تحسین ہے۔ صرف مقاطیسی قرت جاذب رکھنے وا ۔ بی ایسے لوگوں کی وفا وہ رک حاصل کرسکتا ہے کہ جن بیس سے دونے افغائستان میں جان وے دک محمد آپ کا دامن نہ کھوڑ ا ۔ کی احمد یوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی مقاطیسی طبیعت کو بی چیش کی' ۔

آپ کی وفات ، جور میں جوئی۔ احمد یہ بنظس متعسل اسلامیہ کالی میں پکھون آپ نے نے اور دیر آپ نے تی اور دیر آپ نے تی اور دیر آپ نے تی اور دیر کے سے اور دیر کے مکان میں آپ معدالل وعیل رجے تھے۔ پاس بی دوسرے مید ن میں کافین نے جاندگاہ قائم کردی تھی۔ مقابلہ علی وظاہوتے تھے۔ پاس بی دوسرے مید ن میں کافین نے جاندگاہ قائم کردی تھی۔ مقابلہ میں وعظ ہوتے تھے اور کیک میدلگاہ واتھ۔ تقریباً دو ہفتے بہی کارروائی ربی آخرا کی ربی دوز فوری موت کی خبراً اڑئی کہ آپ رخصت ہوگئے ہیں۔ وجوہ دی کارروائی ربی آخرا کی در وگردہ کا دورہ بنا تا تھ۔ کوئی بند ہیندگی شکایت فیش کرتا

اور کوئی دل کی حرکت کا بند ہونا بتا تا تف۔اندر گھر کے ناگہائی وہ قعہ فیش آیا۔ اس لئے میچے طور پر کوئی رائے قائم نہ ہو گئی۔آخرالام جب مرزا ابٹیراحمہ نے "میر قامہدی" انکھی تو س نے سیح فیافعائے بیش کردئے کہ جن کا خلاصہ میہ ہے کہ آپ مرض اموت میں بیار ہو گئے حالت ناز آگے ہوئی تو آپ کی اہمیہ بہت گھراکر کہنے گیس یا مذہبے ہوئے لگا ہے تو آپ نے جواب دیاو بی جوش کی کرتا تھ ۔

۲۵ کی ۸۰۱۹ مکوآ ب تندرست تھے نمازعش ء کے بعدائی ابدے ساتھ کھانا کھایا۔ مرز ایشیر احمد کہتے جیل کھنٹے کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسہال ہے سخت بہار ہیں اور حالت نازک ہے معالج اور تے رو راپنے اپنے کام میں معروف ہیں۔ تو میرا ول بیٹے گیا کہ بیرمرض موت ہے کمرور تو ہو ہی جیکے تھے۔ڈاکٹر نے نیض دیکھی تو ندار دسب سمجھے كة بيدوفات يو يك بين كيرنيش چنى شروع بهوئى بيار يا كاسحن مين تقى ندرلا أن كان روثني ہوگئ تو آ ب نے دفت ہے چھ کر تیم کے ساتھ تماز شروع کر دی تو عشی ہوگئ ۔ پھر یو چھا تو نمیاز شروع کردی مگر کرب بہت تھ۔ آٹھ ہے کے قریب ڈاکٹر نے یو چھ کہ کیا تکایف ہے؟ تو جواب ندار دیکھمنا جا ہو تو تفع گھٹھنا ہوا چیں گیا۔ پھرٹو بچے غرغر دشرہ ع ہو گیا اور لیبے سائس نے کے مستورات بلنگ کے باس نیچے بیٹے تئیں۔ ڈائٹر محمد سین نے قلب کے باس انجکشن کیا تو جكه بجرآئى آخرابك مباسانس آيا تورخصت بوكئے مرزابتيراحداس مقام يريق وامده كا بیان یوں ورج کرتے ہیں کہ " بہار دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا پچھ دم بعد دو دفعہ یا خاند میں رفع حاجت کو گئے زیادہ ضعف ہو ۔ تو مجھے ٹھا کرمیری جاریا ٹی پر لیٹ گئے بھر حاجت ہوئی تو جار یائی کے باس بی رفع کرلی۔ میں بیرویاتی تھی کرایک اور دست آیا (ان یا نچوں دستوں کے بعد ) تے آئی تو بالکل ہی ناھ فت ہوکر جاریائی مرکز میڑے گرتے ہوئے چوٹ مجنی ، کی تھی اور حالت دگر گوں ہو گئی تو محکیم نور الدین صاحب اور مرز المحمود الكاوية جلدا

### (خيفه وقت) کو بله ميا" ـ

س بیان سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہیننہ کے عارضہ سے دفات و قع ہو کی۔وفات ے میل ایک انگریز نے مودی محمولی صاحب ہے ' رساند، وصیعہ' امرتب کرئے کے دنوں میں یو جھ تھا کہ جناب نے اینے بعد جانشین کے قرار دیا ہے ؟ تو آپ نے اہلیہ سے یو چھا کہ کی مرز اجھو وگو جائشین مقرر کی جائے ؟ تو اس نے کہا کہ سے کی مرضی۔ آ ب نے وفات مائی تو حکیم تورالدین صاحب من مر ندرآئے اورآپ کی بیش ٹی پر بوسدد ما واپس جوکر دروازے سے باہر نگل رہے تھے تو مولوی محمد احسن صاحب امرو ہی نے کہا کہ المت صديقى توعيم صاحب في كها كه قادين چل كرفيصله بوگار آب كي تين تكونهي ستقيل ایک پر الیس الله بکاف عبده لکھ تھا۔جورمو ئے ٹیوت سے پہنے کی تھی دوم دعوی کے بعد کی جس بر براکس تن کہ عوستک پیدی برحمتی وقدرتی ،ابع سوم وق سے ک انگونھی جوآپ وفات کے وقت ہنے ہوئے تھے یہ سی نے بنوا دی تھی اوراس پر بیانکھا تھا کہ مول بس ۔ قرعداند زی ہے بہلی محمود صاحب کوالی عدوسری بشیر صاحب کواور تیسری شریف احمد کو عکیم جمد حسین صاحب قریش موجد مفرح عنبری ایسے رساله موسوم به الخطوط مام بنام غدم ' كے صفحه الركامة بيل كه وحى الى كے مطابق ١١٢٧ بيل ١٩٠٨ ، كوحضور قاديان سے يعزم ، جوررواند بوي و روز بناله تغير كريماري الاول ٢٣٢١ هدا جور ينج - ٢٥ روز بي ۔ ہور میں تشریف فر ، رہے اور پھر عام می <u>۱۹۰۸ و او کو ہی مقبر و بہشتی میں فن ہوئے ۔ ع</u>سل میرے ہاتھ سے ہوااور دوسرے حرب ہانی ڈیلتے تھے۔ لاہور میں حضور گوتاریخ وفات کے رنگ پس مصرحدا ہام ہوا۔ ع مکن تکمیہ برعمر فایا مدار

احدید جنری ، جورا۱۹۲ع ۳۳ ش ب کده ۱۹۴ع ش جناب ب جبیغ سسد قادیانیدگا کام اصی ب زیل کے سردکیا ۔ مولوی محد علی صاحب امر جی عت حدید،خواجہ

صفیمہ وصب کی دفعہ ایس تھ ہے کہ چونکہ بیا انجو ہے کہ اس انجان خدا کے مقرر کردہ خدید کی جائے ہے جائیں ہے اس لئے است ونیا داری سے رگول سے پاک رہنا چاہیے ۔ سامتی ۱۹۰۸ کی ۱۹۰۸ کی جینیز و تنظین سے فارغ ہو کر جملہ را کین ٹے متفقہ طور پر تنیم نوراندین صاحب کو خدید اس کے جمیئر و تنظیم اوراندین میں ہوتا رہا گر خدید اس کے دفات پر ہی دہ بجمن دو جے ہوگی اورا کی فراق تو بیل قادیان میں رہا ور دوسرے فریق نے ، بود کو صدر مقام احمد بدیدنگس قرار دیا جہاں کئی کی دفات ہوئی تھی۔ اور پنامیر بی عتب مولوی محمد مقام احمد بدیدنگس قرار دیا جہاں کئی کی دفات ہوئی تھی۔ اور پنامیر بی عتب مولوی محمد میں مدید کو مقرر کرلی ورا می سال اوراک میں اشاعت اس م کے مصدین اس کے جو صدین اس کی مقبل اخیر و میر ہوئی اور خریق ہوئی آئی کے محمد میں منبر از بیا میں محمد شدولیت دو کئی مشن س ڈ سے باون بڑر سے اوپر ہوئی اور خریق ہوئے آگا ون بڑار کے معدشہ ولیت دو کئی مشن س ڈ سے باون بڑر سے اوپر ہوئی اور خریق ہوئے آگا ون بڑار کے محمد شریب ہوا۔ اور میر صاحب نے حدیث کا درس دیا ور مودوی فصل لی عرفی بڑا ور حدوث قریب ہوا۔ اور جہادا کہ اور حدوث میں دیا۔ ور میر صاحب نے حدیث کا درس دیا ور مودوی فصل لی عرفی کر اور حدوث دیا در سے۔ انگریز کی ترجہ قرآن مؤلفہ میر صاحب چھین شروع موا۔ اور جہادا کہ اور حدوث

ہا دہ وغیر ہ رسمائل مفت تقتیم کئے ۔ وو کنگ مشن میں موہ می صعد رابیدین اور پیٹنے ٹو راحمرا و رخواجیہ كم برالدين كام كرتے رہے ۔ دوسرے سال (اكتوبر ١٥ ١٥ ء نخابت تمبر ١٢١٩ م) تقريا س ڑھے چونسٹھ ہزار آ مد ہوئی اور خرچ نگت ن میں پونے چوتمیں ہزار ہوا یاتی ہندوستان من ميني الن مال تعليي طور يركام شروع موا اور الميرص حب في النبوة في الاسلام کتاب لکھی اوراحمد ہیداا ہمر مری میڈیشن مرسلسندتھ، نیف احمد مدکی کہلی جند برا مین احمد میہ ہر جبارجلدش کئے ہوئی۔مولوی مجمہ حسن ،مرو بی بھی لا ہوری فریق میں( قادیا ٹی فریق ہے نکل كر) شامل بوگئے اورخرچ ١٣٢ مبزار كے قريب جور تيسرے ساں (اكتوبر ١٩١١ء فابت <u>ی اوا ،</u> ) میں انگریزی ترجمه قرآن شریف باجتی م مودی صدر لدین حصب کرجندوستان ہنجا مسلم وئی سکو معہکیمر ن کلا*ن کے ج*اری ہوائے <u>، 191</u>ء شر کوٹ موگل اور موجن ہور ضعج سے لکوٹ میں تو م پکھی دارہ کی اصلاح گورنمنٹ کی طرف ہے اس انجمن کے سیر دہوئی اورحسن کارکردگی بیس نعام حاصل کیا۔ آمدے۳۴م بڑارے قتریب ہوئی اورخری ساڑے۳۳ بزار کے قریب ہوں بیدسائل بھی جاری ہوئے احمد بیموومنٹ جارجندہ نکات لقرآن وغیرہ موبغدامیر صدحب سال چہارم (اکتوبر <u>عاقا ، افامت عمبر ۱۹۱۸</u> ، ۵۵ مربزار کے قریب آبدنی ہوئی اور ۱۵۲ ہزارخری ہوا۔ مبلغین بھیجے اور امیر صاحب نے درس قرآن ، بوراورشمعه مين ديااورنكات القرشن اورهنيقة تمسيح شائع بويئة \_من بينجم (اكتو<u>يم ^</u> ء غایت تتمبر ۱۹۱۹ء) ۲۳ بزارتک آیدنی بونی اور ۷۷ بزارتک خرق بواب ای سال اروو ترجمه قرآنی مسیح ابنی ری مترجم اور سیرت نبوی میرصاحب نے مرتب کی۔ چنانچی ''سیرۃ'' ا کتوبر ۱۹۲۰ء پیل ش کئے ہوگئی۔ الكافية بمست

# ۱۳ خاص خاص حالات مسح قاد مانی

یوں تو ''سیرۃ امہدی'' ور'' کماب لبریہ'' کے اقتباسات مطالعہ کرنے کے بعد جناب کے مزید جالات دریافت کرنے کی ضرورت نیس رہتی عظر تاہم جن دنیا ات پرزیادہ زور دیا جاتا ہے۔

# يحاريال اوردوا كي

اس ف کے بیان ہیں گذر چکا ہے کہ وہ ٹی گزوری آپ کے ورڈ ہیں تھی اور گئی کر دری آپ کے ورڈ ہیں تھی ور بھی تھی سے بی آپ دائم الر یعنی اور گوششین چیے آ ہے ہیں۔ شباب بھی آپ گؤا کہا الوصیة '' ہیں ہی گذرا اور شیخو خت ہیں تو اس قدر توارش جمع ہو گئے ہے کہ آپ گؤا کہا الوصیة '' کاسی بیڑی ورمرش الموت ہیں بھی آپ گوہ بینند کا عارضہ ہوا تھ اور بد بہن کہ کیا کی دوا کی استعمال کرتے ہتے یا کر کن توارش ہیں آپ گوہ بیند کا عارضہ ہوا تھ اور بد بہن کہ کیا کی دوا کی استعمال کرتے ہتے یا کر کن توارش ہیں آپ گوہ بیناں تو باب الحمر اج میں گذر چکا ہے ور بچھرس ہیں آپ خطوط میں بینا مخالم''مولفہ کی مجھرسین صاحب قریش میں گئر بچکا ہے ور بچھرس ہیں گئر ہیں ہو گئر کی مطبوعہ ہوں کی ورج کی جاتے ہیں موافہ کی میں ہی جس میں کیم صاحب نے تا ہوں کی مطبوعہ ہوں کی ورج کے جی جی جو قا فو قا آپ نے کے نام صاحب نے تھے ہم ان کوئیر واردر ن کرتے ہیں ۔

 ۵ آب ب شک مظک فاص بقیمت . . . خرید کرے وی بی کرویں۔

ے ۔۔۔ اس دفعہ دورد وَل کی ضرورت ہے کیے کینور، ندجو دو دفعہ پہلے بھی منگا چکا ہول۔ شیر للعدروپ قیمت پر آتی ہے۔دوسری و، کی بیوٹر جورتم کے لئے ہے اس کے ہے۔ کافی ہول گے۔ مِذر بیجوی رفی رس کریں۔

ا میرا چون لاکامبارک شعف بهضم بین گرفتارے آپ پیش قیمیکل فورڈ بینی شربت فولادی ایک بوتل بہت جد بھی بین شربت فولادی ایک بوتل بہت جد بھیجیں قیمت دی جائے گی اس کوشدت تپ بین ام الصدیا ن کا عارضہ بھی بوج تا ہے۔ وَا كَثَرْ مُحمد صین ہے مشورہ كركے كوئى اور دو بھی بھیج دیں جگر كا بھی خیال د ہے۔
 خیال د ہے۔

۱۲ میاں بارمحد بھیج جاتا ہے اس کو شیاءخودخر بیردین کیک بوتل ٹا تک دائن کی بلومر کی د کان سیےخر بیددیں ( غالب بھی ایک تشم کی شراب ہی ہے۔ ۱۳مصنف )۔

۱۳ چندروز سے تخت یکا رہوں۔ بعض وقت جنب دورہ دوران سر شدت سے ہوتا ہے تو خاتمہ زندگی محسوس ہوتا ہے۔ سماتھ سر در دبھی ہے۔ اس سئے روغن بادام سر اور یا وَل کی بخشیایوں پر سنا مفید ہوتا ہے۔ بدست محمد یا ریا تج رو ہے ادساں میں۔ بیک بوتل روغن بادام تاز وثر بدکر کے بھیج دیں۔

۱۳۳ ، ج موبوی بارڅهرلا بور گئے افسوس ضروری کام یا د ندر ہا۔ بیک تو سد مشک عمدہ خاص خوشہو د رجس میں چیچیصزا نہ ہو درجہ او سائٹر طی با اپنی ڈ مہ داری پر بھیج دیں اور دوڑ بیا سر در د کی تکیوں کی بھی جو بزی ہوں بھیج دیں ۔

ے ا آپ براہ مہر ہانی ایک تو لد مشک خانص جس میں ریشہ، جھی اور صوف شدہو، ور تازہ و خوشہو ناک ہو بہت جددی وی پی کریں کیونکہ بہلی مشک نتم ہو چکی ہے اور بہا عث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔ ۲۸ پریل ۲۴-11ء ۱۸ --- ایک ضروری کام بوقت ملا تات باد ندر به وه بیه ب که بهبی مفتک جوآب نے اد ہور کے بھیجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے آب جاتے ہی ، یک تو یہ مشک خالص جس میں چھیجھٹر ، ند ہو ور عیرہ خوشہودار ہووی کی کر دیں قیمت جتنی ہومضا کھٹیس ورساتھ ہی اس کے انگریزی دکان کے تھیج لونڈر جواپیک مرخ رنگ کا عرق ہے ( خاب وہ انگوری شراب ہوتا ہے تا مصنف ) سے تھیج لونڈر جواپیک مرخ رنگ کا عرق ہے ( خاب وہ انگوری شراب ہوتا ہے تا مصنف ) پرسوں تک ضرور بھیج دیں کیونکہ جھے اپنی بچاری کے دورہ میں ن کی سخت ضرورت ہوتی ب

19 اشیاء مفصد ذیل جمراہ لینے آئیں۔ وکی بیوٹر از دکان بلوم قیمتی۔۔۔ مشک فانس جس میں جیچی حرز ند ہو، قیمتی۔۔۔ پان بیکی عمدہ قیمتی اور ایک انگریزی وضع کا پاف نہ جس کی قیمت معلوم نہیں اس کی قیمت یہاں سے ل جا گئی۔ جھے دوران سرکی بہت شدت سے مرض ہوگئی ہے۔ بیروں پر جینے کر پاف نہ کرنے سے سر میں چکر آتا ہے اس سے گریزی یا خانہ کی ضرورت ہے۔

الم المجھے وہ اور اور جیشاب کی بہت شکاعت ہے۔ تر مرات بار ہور جیشاب آنے ایم بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے جی نے سوڈ ایکی سلاس ستوں کی تھ فا کدہ ہوا اللہ کی خرید کر بھیج ویں اس کی علامت سے ہے کہ اس کے ذرے رہے کی طرح ہراتی ہوتے ہیں سے وو کی دوتو سہ بھیج ویں تی تیس کی جیش بعد جی ویکی ہوتی ہی ساتھ ہی اس کے آئھ جوڑہ جراب عمرہ ویہ بی فی جوڑہ جیش میں مردی کی بیش بعد جی ویک گی ساتھ ہی اس کے آئھ جوڑہ جراب عمرہ ویہ بی فی جوڑہ جیش کی جد تر وی رکی کی ساتھ ہی اس کے آئھ جوڑہ جراب عمرہ ویہ بی فی جوڑہ ہی کہ جد تر وی رکی کی تی سے وردوس کی طرف دوران سرک شکایت ہے وردوس کی طرف دوران سرک جوثی اور گرم ورکشادہ ہوال جاتے اور اس کی تیت ہے جی اطلاع دیں۔ جوڑہ جراب کس جوثی اور گرم ورکشادہ ہوال جاتے اور اس کی تیت ہے جی اطلاع دیں۔ جوڑہ جراب کس رنگ کا ہومض کھتے تی اس قدر یو وال کوسر دی ہے کہ اٹھنا مشکل ہے۔

٣١ ميري رائے ميں مقَك (مرسولہ ) بہت عمر ہقتی۔اگر چند بفتول ميں مُنْجَائَش بو كَي تواور

منگوالول گا بوقت ضرورت جس طرح بن پڑے منگوانی پڑتی ہے وہ مشک تھوڑی ہی موجود ہے جاتی سب خرج ہو چکی ہے۔

۲۲ كتبر ع-19 عكوم رك حرفوت بوكي باب يرف زيجيل -

میری عاری کے لیئے روغن ہو وام تازہ بھیج ویں۔ان خطوط پرعموماً تاریخ رو گئی نہیں دک گئی اور تھیم صاحب نے صفحہ نمبر ۸ پر ایک ٹوٹ دیا ہے کہ '' میں اپنا گخر مجھتا ہوں کہ حضور عدیدالسدم (مرزا صاحب) اس ناچیز کی تیار کرده مفرح عزری کانجی ، ستعال فره تے ہے چونکہ دور ہمرض کے دفت اکثر مشک ودیگر مقوی دل اوو بات کی ضرورت رہتی تھی جوا کثر میر بمعرفت جایا کرتی تنجی \_ مجھے نبیاں آیا کہ میری مفرح عبری آپ استعمال کریں تو بہت ساخری نی جائے گاہذیں نے ایک و اجددوسری دویے کے ساتھ ایک ڈید مفرع عزری بھی بھیج دی ورساتھ ہی ہے بھی عرض کیا کہ آگر آ ب کوموافق آ جائے تو بمیشد پیش کردیو کروں گا۔ میری خواہش بوری بوئی اور آ ب نے ایک ہفتہ بعدمیر مبدی حسین کو بھیج کر قیمہ ہ ایک اور ڈبیرمنگائی قومی نے قیمت و پس کرتے ہوئے ایک ورڈ بیائی دی اس کے بعد آب نے ، اور کوآخری سفر کیا۔ "اور م عرف کھ ہے کہ" مرم ہوستین جالیس روید می خرید کر کے بھیج دک گئی تھی۔جسکی نصف قیت بیس رو ہے مستری محد موی سودا گر با لیکسکل نے دی تھی''اور ص سر لکھتے ہیں کہ آپ مجھ سے ہی مشک منگوایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خاوم امرتسر سے لے مي تفاتو آپ نے واپس کر دي چتمي۔

" خیار گلم مهمتی ۱۹۰۷ بیش ہے کہ مرزاصہ حب قادیاتی گواسیال کی بیاری بہت در ہے تقی د ، فی کام کرتے ( تو بڑھ ج تی ) کھانا بھتم نے ہوتا۔ وں سخت کزورتھ ، نیش سرقط ہوجا یہ کرتی تقی۔ مشک وعزر کے استعمل ہے و لیس آ جاتی تقی۔ یہ ہورکے آخری تیام میں بھی سے عارضہ دو تین رفعہ چیش آ یا سیکن ۲۵مئی ۱۹۰۸ء کی شرم کو جب سارا دن بیغ مسلم کا مضمون لکھنے کے بعد سرکوتشریف لے گئے تو والہی پر پھر بددورہ شروع ہوگیا اور وہی دوائی مفدہ وجواسته ال ہوتی تھی جھے تھم بھیج کرتیا رکرائی گرفا کدہ نہ وا اور قریباً گیارہ بیج ایک اور ویت تا کہ اور دست ، نے پر طبیعت از حد کم ورہوگی۔ جھے ورکئیم فورالدین کو جا یا مقوی اوویات دی گئیں اس خیال ہے کہ دو فی کام کی وجہ ہے بیمرض ہے فیندا نے ہے ارام آج ہے گا اس سے ہم والیس جھے گئے دو تین بیج کے در میان ایک دست اور ہو آیا۔ نبش بالکل بھر ہوگئی تو حکیم فور الدین ورفوجہ کی الدین نے جھے اور میرے ہراور ڈاکٹر مرزا یعقوب ہوگئی تو حکیم فور الدین ورفوجہ کی الدین نے جھے اور میرے ہراور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کو گھر سے بلوایا۔ مرز اصاحب نے بعقوب بیگ سے یاس بد کر کہ کہ جھے سہال کا دورہ تق ہوگیا ہے دوائی تجویز کریں ۔ جھے سہال کا دورہ تق ہوگیا ہے دوائی تجویز کریں ۔ جھے سہال کا دورہ تق ہوگیا ہے دوائی تجویز کریں ہے میں سال کا کہ میں میں ہوگیا ہورہ تو کہ بیاں تک کہ موادی ہی ہے آپ رخصت ہوگئے۔ آپ رخصت ہوگئے۔ آپ اور سے کہ میں میں ہوگئے یا مدید میں بیالہام پورا نہ ہواتو ما ہور پول نے اور پول نے اور کو تی ادالا وال ایکنی مگر میں میں ہے کہ میں میں میں ہورہ کریں کہ والوں بیا تا دیان کوئی دارالا وال ایکنی مگر میں میں ہورکوئی نے قادیان کوئی دارالا وال ایکنی مگر میں ۔ ذالے تا کہ میں مقبوم پیدا ہورہ ہے کہ یالا ہور میں مرف کے گئے یا قادیان کوئی دارالا وال ایکنی مگر میں دارہ سے کہ میں میں کہ یا تا دورہ کا می مقبوم پیدا ہورہ سے کہ یالا ہور میں مرف کے گئے یا قادیان کی میں میں میں ہورہ کی کہ میں میں کہ کسے کہ یالا ہور میں مرف کے گئے یا قادیان میں۔

مرجس مید کون ہے کہ سے کرکس جرات سے مگرومدید، نی ورسول، بیت المقدل،
وشق من رہ بیضاء ور باب مدو غیرہ تیار کرسے بیں ۔لیکن قل لقل بی ہے اور اس اسل ۔
واشمند تقی مال کے خو بال بیس ہوئے اور اسلی ،ل کو بن سے دامول پرفر بدتے ہیں ۔حدیث بیس ہو کے اور اسلی ،ل کو بن سے دامول پرفر بدتے ہیں ۔حدیث بیس ہے کہ سے موجود القیار سے روضہ نیو سے بیل فین ہوں کے اس کی ٹاویل پول کی کد بردزی طور پر بہتی مقبرہ بی گذرہ خطراء کا مقام ہے اس لئے آپ روضہ نیو سے سی فران ہوئے ہیں اور سے بھی وارد ہے کہ مسموں ن سے پر نماز جنازہ بی فران ہوئے ہیں اس وقت مسموان ہوں گے رائی ،بل اس مسب کا فر ہوئے ہیں جس کے درمیان تبدیہ کریکے تو اس کا بیا

مصب س ب کرد بیک وسیح میدان یعنی تاویان بی مسیح موعود تبعی اسلام کی آو زکو بدند کریں گے۔ یہ بھی وارد ہے کہ کئ نکاح کرکے داد دبیدا کریگا تو آپ نے نکاح ثانی ہے او، و بید کر لی می مرحمدی بیکم اس پیشینگوئی کا مصداق ندبن کی ورند بیا کہنے کی بھی گنجائش ند رہتی کہنکاح ٹائی دعوائے میسیحیت سے میسے تھا۔

#### تدن رئيسانه

یہ عنوان ہیں بیان ہو چکاہے کہ آپ، پی دیا فی بیاریوں کے لئے مشک، وائن اور مفرح عنی وائن ہیں بیان ہو جائن اور مفرح عنی وغیرہ کا سفتھ لی کیا کرتے تھے جو خاص امراء وشرفاء کا حصہ ہے۔ بہم کی حکیم محد سین صاحب قریش کی کتاب موسوم بہ ' مشطوط امام بنام غلام' 'سے چند قریم یں ورن کا کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے گئے، پ کا باتی تیمان کی میر منتقد۔ کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے گئے، پ کا باتی تیمان کی میر منتقد۔ اور یکی میر منتقد۔ اور یکی میر منتقد ہیں ہی کہا ہو دی ہور جمد آپ کے بال مین کھے ہیں، پچھ اسلام مین کم امودی ہور جمد آپ کے بال مین کھے ہیں، کہا اسلام میں کہا ہو این طرف سے اشیاء خرید ٹی ہیں، آپ اپ اپنی طرف سے اسلام میں میں میں ہو ہو ہی ہور ہی میں اور اس کا میں میں ہو ہوئے این طرف سے وہا ہوں گئے۔ اور گئے۔ اور گئے ہوں گئے گئے ہوں گئے

ا ب اورام اواند طلای زیور پوچیل تا سه

و ایست کر سے بھیجا ہوں۔ تیار کروا کر بدست حال بھیج دیں۔

اعمان کی سے بھیجتا ہوں۔ تیار کروا کر بدست حال بھیج دیں۔

اعمان کی سے بھیجتا ہوں۔ تیار کروا کر بدست حال بھیج دیں۔

اخواش کی راہ کی سے بھیجتا بھوں میں ہوا میں اس بستر کی رسید بھیجتا بھوں گی جوائی نے اخواش کی راہ سے بھیج تف سروی بٹس میر سے لئے بہت کار آمد ہے۔ جوز اکم اللّٰہ جیوا۔

اخواش کی بیست کی بہت کار آمد ہے۔ جوز اکم اللّٰہ جیوا۔

اخواش کی بیست کی بیست کی بہت کار آمد ہے۔ جوز اکم اللّٰہ جیوا۔

اخواش کی بیست کی بیست کی بہت کار آمد ہے۔ جوز اکم اللّٰہ جیوا۔

اخواش کی بیست کی

۵ کیم صحب لکھتے ہیں کہ بٹل نے بٹا یہ کے راستہ سے قادیان جائے کو آپ سے بیٹس ما تھی تھی کیونکہ میری وہ کے ماہد میر سے ساتھ تھی تو آپ نے جو بلکھ کہ سرٹرک بٹالد سے مالک تھی کیونکہ میں تو ایس کی مواری خطرناک ہے ممل کی حالت میں تو یا الک شراب ہے بیٹس کی سواری خطرناک ہے ممل کی حالت میں تو یا الکت میں تو یا الکت میں تو یا الکت میں قوالنا ہے۔ (میلادیس)

مائاکت میں جم التھے بیٹس ڈوالنا ہے۔ (میلادیس)

ے ہورا پہر گھنٹہ بگز گیا ہے اس سے للعہ رو ہے جھیجنا ہوں بخوبی امتحان کر کے ارسال فر، ویں بشرطیکہ نیم گھنٹہ کی آواز و ہینے و لی کل ہرگز ندہو کیونکہ بسا اوقات دھوکا لگ ج تا ہے۔ اس کے ساتھ ور نیزیں بھی خرید تی ہیں (خاس س۵)

۸ .... متمام چیزیں اور کیزے بردی حتیاط سے خرید دیں۔جم مول کی قیت معدکر یہ تمبیخ مولوی محمظی صاحب کودے دیتے ہیں۔ (عدد اس)

وع کیں

"احريد جنزى" ١٩٣٥ ءش ہے ك

ا آب نے اپنی امت کو ایوں وہ کرنے کے لئے رش دکیا کہ طریق استخار ویوں ہے کہ

رات کوتو یا نصوح کر کے دورکعت تما زنقل کی رکعت اول میں سورہ یسٹین پیڑھو، ووسری میں ا کیس وفعہ سورہ اخلاص کِقل کے بعد تین سوم تنبہ درود شریف میڑھو ور تین سوم تبہ استعقار، چرد عا کرد کداے قادر کریم اتو پوشیدہ حالات جانتا ہے اور ہم نیس جائے' ورمقبول ،مروود ، مفتری اورصاوق تیری نظرے بوشیدہ نبیس روسکتا۔ پس ہم عاجزی ہے تیری طرف التجا کرتے ہیں کہاں مخفی کا تیرے نز دیک جوسیح موعود اور مبدی ومجد دالوقت ہونے کا دعوی كرتاب كياحال بي كياصا دق بي ما كاذب امروود ب يامقبول؟ اين قفل سے بيدحال رؤ بایا کشف باا بہام ہے ہم پر فلا ہر فر ما' تا کہ گرمردود ہے تو اس کے قبول کرنے ہے گمراہ نہ ہوں، مقبول ہے اور تیری طرف ہے تو اس کے انکار دور اسکی مانت سے ہم بالک ند ہوچہ تھی۔ ہمیں ہریک فتنہ سے بچا کیونکہ ہریک قوت بچھ ہی کو ہے۔ یہ ستخارہ کم از کم دو ہفتے کریں بشرطیک ول میں بغض ند ہوورند خواب میں شیطان آئے گا (مرجدہ) صوفی احمد جان لدہیا لوی ۱۳۴۴ ھاوچ کرنے گئے تو آپ نے ان کو بیدہ عالکھ دی کہ ميرى طرف سے بيت القد شريف بيس يراهيس، چناميسوني صاحب في جي اكبر كے دن بیت الندشریف میں میدعا پڑھی اور ساتھ کی جماعت آشن کبتی رہی۔وہ وعابیہ ہے اے ارحم الراجمين ايك تير بنده ، ما جز اورنا كاره ، يرخطا ورنالائق غدم احد، و. جوتيري زين ملك مند میں ہاں کی بیعرض ہے کرو جھ سے راضی ہو ورمیرے گناہ پخش کرنو غفور رحیم سے ور مجھ سے وہ کام کرا جس ہے تو بہت ہی راضی ہوجائے مجھ میں ورمیرے نفس میں مشرق ومغرب کی دوری ڈال میری زندگی ، میری موت اور میری ہرایک توت جو جھے حاصل ہے ائی جی راه شر کراورائی جی محبت میں مجھے زندہ رکھاورائی جی محبت میں مجھے مار، وراسیے جی کامل محیون بیس مجھے افعار جس کام کے سے توے مجھے ماسور کیا ہے اور جس خدمت ہے ہے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے اس کوایے جی فضل سے نبی م تک پہنی اور اس کے

ہاتھ سے جست اسلام تخالفین اور بے خیروں پر پوری کر۔اوراس عاجز کو وراس کے محبول کو اپٹی طل جمایت بیل رکھ کر دین ور نیابش ان کامتنکفل ہو۔اورسب کودارا برضاء بیل پہنچ اور اپنے رسول وراس کی آس پر درود وررحمت ناز ں فرہ۔

۳ پردها برردز رات دن کرد نماز ش گرمزت پراهنی چایخ یامن هواحب کل
 محبوب اغفرلی و تب علی و ادخلسی فی عبادک المخلصین.

( مُول منا المثنى رسم على ٥ افروري ١٨٨٥ م)

س.بہتر ہے کہ یہ وہ نمازیش پڑھی جائے کیونکہ بدائم اعظم ہے، اسے جو پڑھے گا آفت سے تجات پائے گا۔ رب کل شیء خادمک، رب فاحفظنی و انصونی و ارحمنی، جیشہ کے سے رات ٹھ کر اس اسم اعظم کا تکرار نماز کے رکوئ وجود و فیرہ اور دومرے وقتوں میں کرو۔ (کلم جد۔)

٧ -- وبائى يمارى كے لئے بياسم براعو يا حفيظ يا عزيز بارفيق. (اللمجدد)

 و کیے لیں ۔ نوح کے دنوں کی طرح ان کو بداک مت کر کہ خروہ تیرے بندے ہیں۔ جبکہ تو ہے چھے اس کا م کیلئے بھیجا ہے مومیں تیرے منہ کی بناہ ما نگنا ہوں کہ بیس نام ادمی ہے مروں اور ش بیٹین رکھتا ہوں کہ جو کھا بنی وہی کے ذریعہ تو نے جھے وعدے دیئے ہیں ان وعدوں کوتو پور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ کیونکہ تو ہمارا صاوق خدا ہے۔ جیرا بہشت و نیا میں کی ہے کہ تیرے بندے مخلول پرتی ہے نیجات یا کیں۔ وہ بجھے عظ کراہ را ن پرف ہر کردے کہ وہ خدا ہے ہے جہر ہیں۔ ان کم جدہ ہیں،

۸ سے سمنا ہوں سے مخلص کی دعا ہے ہے کہ میں شنبگار ہوں تیری وشگیری کے سوا کی تھینیں ہوسکتا ، او مجھے گنا ہول سے یا ک کر۔ (بدجہ ۱۳۰۶)

اسے ضد گرچہ تیری عادت ہے کہ بچوں اور میوں کو بچھ عظا کرتا ہے اور تھیموں ور فدسفروں کی آنکھ پر پردہ ڈ اتا ہے گر بین عرض کرتا ہوں کہ ان وگوں سے ایک ہی حت میری طرف تھی گارتا کہ تیری طرف کھی گارتا کہ تیری انہت کا قدر بہچ ن کرا سکے حاصل کرنے کو متوجہ ہوں۔ (از ۔)
 است ۱۹ اگست ۱۹۸۵ ویل کھی مقدراندین صاحب کو بچ کی عد لت کے لئے بول لکھ کہ رات کو دوگا نا پڑھ کر بیدہ کر کو کہ اسے میرے حسن خد! ٹیل تیرا پر معصیت بندہ ہوں ، تو نے جمیشہ پردہ پوٹی کی ، تو اب بھی جھ پر پردہ بی جھ سے ظلم پرظلم و یکھ اور افعام پر نعام کی ، تو نے جمیشہ پردہ پوٹی کی ، تو اب بھی جھ پر پردہ بی بھی ہے گاری ہے۔

ا فرورگ <u>90 ء</u> کونواب مجمع کو خط لکھ کدا ہے خد! میں تیرے احسانوں کاشکر ادا خیس کرسکتا یہ میرے گمناہ بخش دے تا کہ بدا ک ند ہو جاؤل ۔ اپٹی محبت میر ہے دل میں ڈاں تا کہ مجھے زندگی حاصل ہوج ہے۔ میری پردہ پوشی کراو رمجھ سے بے عمل کرا گہاؤو راضی موجائے ۔ دنیا اورآ خرت کی آفت ہے ہیں۔

خلاصه بيرے كر كھون كي احاديث كا ترجمہ بيں اور كھ خودس خند بيں جوميسائی طرز

تعلیم ہے متی جتی ہیں۔ گرافسوں ہے کہ آپ کی دعا کیں منظور نہ ہوئیں ورند آئ کوئی عیب فی تظرفہ آتا۔ گر عاد کار آپ کے زمانہ ہیں گر ہندوستان کے بیس فی س ت ادکھ تھاتو آتی ایش کی ہندوستان کے بیس فی س ت ادکھ تھاتو آتی ایش کی الکھتک یا دھ گئے ہیں تو بھر ریٹنی کیے سے جو بو کتی ہے کہ ہماری وعا کیں قبول ہوتی ہیں، اور قبوریت وعا کو معیار صد فت کیسے قرار دیاج سکتا ہے؟ در یہ بھی تیجہ لکلتا ہے کہ مرزائی ضرور بی مسلمانوں ہے، مگ ہوکر تماز پڑھیس کیونکہ جو دعا کیں مرزائی پڑھتے ہیں مرزائی ضرور بی مسلمانوں ہے، مگ ہوکر تماز پڑھیس کیونکہ جو دعا کیں مرزائی سے ہیں مسلمان نہیں پڑھتے۔ مالی ورود شریف بھی مرزائیوں کا، مگ ہے۔ جس ہیں و صلمی الله علی عبدہ المعسیح المعوعود کا اضافہ کی گیا ہے کیونکہ مرزام حب کھتے ہیں کہ ضدا علی عبدہ المعسیح المعوعود کا اضافہ کی گیا ہے کیونکہ مرزام حب کھتے ہیں کہ ضدا

مشهوروا قعات متعلقه جماعت مرزائيه

(۱) مانع معوري

مدرسيعيم لاسلام كاجراء تاديان شر ١٨٩٨٠

۳ سعدامتدلد بیا نوی مرگیا<u>ے ۹۰</u>۱ ه

۵ .... مسجد كے سامتے ديوار بنائي گئي • • ٩٠٠ ء

ال رستم على مر كميا 19•9ء

١١٠٠ ميال محمود پيرا بوع ١٨٨٩ء

۲۰ ر یو یواوف رهیجیز زیراوارت مولوی محد علی صاحب جاری بوار ۲۹۴۴

- ٢ - امة التعيمريدا بوني ٣٠<u>٠٠</u> +

(۲) سلام... فجروری

ا تعليم الدسوام كي وفي كلاسي كليس ووفياء

الكاوسة جلدا

ا سيكبوال ضنع كورداسپوريس تعييم الاسلام كي شاخ كھولى كئى بحدولة

ا الواب محمومی صاحب مبارکه بیگم کا نکاح بمعه وضه مبر ۵۴ مبزار ۱۹۰۸ ه

٢٠ "الحكم" شردع بوامهماء

۲۵ عيد لجيدو يوى فالح يفور أمر كيا <u>١٩٠٠</u>

(۳) مجل ۱۰۰۰۰۰ مارچ

ا من في الدين نديل بعث ل ١٨٨٠ ء

المستفحيذا . ذباناشرون بويه بسيد ،

٢ كيكفر ام لل جوار ١٩٥٤ ء

١٣ منارة من وربيت الدعاء كي بنياو ١٠٠٠ ء

١١٠ - خليفه آور الدين صاحب كي وفات سم 19ء

١٦٠ - رخصتان مي ركه بيكم و 19٠٠ء

۲۰ .... لا جوري يارثي، لك جو كني يساوي

٢٢ .... جسية وركى بين الجميعتين مواريم ١٩١١ء

۳۹ البهمن اش عت سدم کی بنیا<u>د او ۱</u>۹ و اور بیت امدعاو کی تیاری ارحمت الله و جوری

كرى سرواء

# (م)مبارک ، اپریل

الم الزالية بنجاب مين آيا- ١٩٠٥ء

٣ ١٩٠٠ جراغ الدين جموفي هاعون عيمر كيا- ٢٩٠١ء

٨ منتى بى بخش مصنف "عصائي موى" طاعون سامر كيا- ي-190

۱۳ - خطبیعر بییا بهامیهٔ عید منحی پر ۱۹۰۰ه

۲۰ \_ بشير حمد كي ول دت بمولى \_ ١٨٩٣ء

21 الاجوريش ورس قر " ن شروع جوا\_ سا1910 م

### (۵)الرحيل....منگ

ا فيض الله حَيف مثلة كور داسيور من تعييم الدسوم كي برائج كفول كل مدوم

۵ عبدالرحن ويد منظور الى بيد بو - ١٩١١ء

الم مدراندين كيل دفو يوري كيد الم واء

٢١٠ - آگلم عام شريل ميابلد ور ١٩٠١ء

ے اور ت ۵ بے بہتی مقبرہ میں جنوز وقن ہوا <u>۱۹۰۸</u>ء

٢٣ شريف احمد كي وادوت بوكي ١٨٩٥ م (فريقتده ساه)

٢٢ نفيراجدورميار صاحب مجودا جروً مدجوا. ٢٠٠ ء

۲۷ - هرزا صاحب کا نقال ہو ( بمقام احمد پیدینگس ہر مکان مید محمد حسین صاحب

19+A( JE11

۲۸ - تعلیم ایسدم کانځ کاانتثار بوار <u>۱۹۰۳</u> م

### (٢)فوق . جون

ا .... صدر الدين اورب بإراول منتج ما ١٩١٣ .

٢ ، آگفم ہوا۔ ۱۸۹۳ء

١٣ مبارك احمركي وله دت (١٣ صفر ١٤) ١٩٩٩ء

۳۰ عبد، کی ومدنورالدین کی آمین ہوئی۔ <u>۹۰۵</u>ء

۲۵.....امة الحفيظ كي ولادت ١٩٠٤م

كيّا - مخمد احمد ولدمونوي تحديق يم سيكي ولدوت 1950ء

۲۸ 💆 فوراحر، يجن خواجه كمال الدين يورپ مگف 🎢 و ۸

(4) بركات .. جولائي

مولوي محرعي صاحب فقاديان كوبيرت كي ١٨٩٨ء

ا مرساسة العليم الاسلام "صدرانجمن احمديه كي طرف عي شاكع جو - ١٩٠٧ء

۲ سینے نوراحدومد جو مدری اللے محمر مبلی سے جہاز پرسور ہوئے۔ سااااء

ا پیغام اور کا اجراء جو۔ ۱۹۱۳ء

۲۲ مولوی محمد مین سے لد جیا ندیس مباحثہ شروع بوا<u> او ۱۸</u>۹ء

١١٠٠ - ألهم فيروز يورش مركبا ١٨٩٨

۴۹ خوابه کمل الدین کالیکچرند بمی کانفرنس پیری میل خصوصیات اسدم پر بهو به ۱۹۱۳ و

۳۰ میلوی محسین ہے مباحثہ تم ہوا۔ ۱۸۹۱ء

(٨) تخت الست

ا.....عبدالحمید ملمی کی معرفت ڈاکٹر کلارک نے قدام آل کا عقد مدور ترکیا۔ ١٨٩٥ء

ے بشیر وں پیدا ہوا (۲۱رز یقعد دام معلاھ)، ک<u>۸۸</u>اء

الساخولدِ صاحب كودو كنَّك مجدير قبضه ملاسر السلام

۱۳ حکیم حسام الدین سیالکوٹی مرگیا۔ ۱۹۱۳ء

۲۰ وبوارماغ مجد كراني كى - ١٩٠١م

٢١ ....عيدالكريم كوسرطان بوا\_ 19.8ء

may First

٣٣ عيدالحميدو لامقدمدف رج بوا<u>- ڪ١٨٩</u>ء

٣٠ ... مبرك احد كا فكاح ذا مرسيد سررش وكراكي مريم بيكم سے بوا - مدواء

(۹)خير ستمبر

ا احدرالله وبان كانمونه بالوحمه فضل في شاكّ كبيه ١٩٠٣ ء

٣ . بورا ب كالمنجر بوار ١٩٠٣ و

٣ - خواد ما حب بمبلى يه يورب كو كف ١١١٠ ء

۵ بشیرص حب کا کا جمرور معطان بشت مودی غدم حسن صاحب مب رجشرار پیدور

ہے ہوا۔ مہرا یک ہزار ۱۹۰۴ء

١٥ و تعليم لامهام اكومركار في منظود كربي - ١٩٠٠ م

۱۷ - ' د تعلیم ال سدم' میں شاخ و بینا ہے کھولی گئے۔ مِ 1900ء

١٧ ...عد جيز اده مريك اجرم كمار يه ١٩٠٠

٢٣ خواجه صاحب يورب يني كي - ١٩١٢ م

(١٠) بشارت. اكتوبر

٣ .... محمود في إلى بيت كي - ١٨٩٨م

٨ " خبار كام "امرتسر عيث لع موا- ا ١٨٩٤ ء

۹ فوهبه ند پرطیب کاز پارت کی ۱۹۱۴ء

١٠ .... خواجه مكه شريف كوگئے \_\_\_\_\_\_١٩١٣ م

اا مولوى عبدالكريم كي وفات مولى \_ 19•8ء

ا است البدر" قاویان سے جاری ہوا۔ ۱۹۰۳ء

١٩١٠ - قوادر نے مج كرايا ١٩١٠ -

١٣٠ " مرا كام حشقتم بوار ١٩٠١ء

۱۴ محموده حب کا نکاح ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کی ٹر کی محمودہ بیٹم سے ہوا۔ ۱۹۰۳

۲۲ آپ بمعرعیاں دیلی گئے۔ ۱۸۹۱ء

٢٣ آپ كاماديو واوى محربير عوالى شن شروع مواساه ١٨٩٠

٢٩ ، جماعت احديثهم مديره وي شاء الله على مقدم الداعث ورواميورشروع موال

-+19+1

## (۱۱) قبول نومبر

سيا سكوث ميل راجيكتميركي سر في يل آپ كاليكير جوا- ١٩٠٥م

٧ فرقة احديدم وم أرى من لكهواف كاعلم بوار ١٩٠٠ و

٢ آپ كالدبيانديل ليكو جوار ١٩٠٥ء

خضل البي ولد منظور البي بمقام له بور پيدا بوا - ١٩٠٩ -

١٠ ﴿ مِنْ كَامِنَا ظَرِ وَحُتُمْ مِو .

۲۱ منظورالی کا تکا چرسول بیگم ہے ہو جمہر دوصدرو پی 1904ء

١١.. جلسة الوداع الكدريا - ١٨٩٩م

۵۱ میدفنڈ کی بنیاد پڑی (بتر کی جماعت سیالکوٹی) <u>۴۹۰۰</u>۰

۱۵ شریف احمد کا نکاح نواب محملی کی لڑکی زینب ہے بمبر ایک بزار ہوا۔ معلاء

١١ .... بيدُ لي مسلمان بوار ١٩١٣ء

٢٠ - غلام فاطمه زوجه مودى محد على في الا بهوريش وفات يا كي به

۲۱ سبتی مقبره میں فین ہوئی۔ <u>۴۹۰۸ وا</u>ء

۳۵ .... رقبه بنت مولوی محمر علی بیدا بولی به ۱۹۰۷ و

۲۰ بشیراحمه بشریف،حمر،مبارکه بینیم کی آمین بهونی \_ ۱۹۰۱ء

#### (۱۲) فلک دیمبر

٨ رسل بابا احرارى طاعون عمرا- ١٠٠

١٧ . ر دُسٹينڌ ليءَبر ارتمن ١٠ وفات يا كي - ٢٠٠٠ ء

١٨ سباره نشين چکوژ کي والا دفعهٔ ، ولد مرگي کيونکه آتھم کيها تھ اس کو بھي خطاب تھا۔

#### J-19+4

۳۵ صب نداہب اسام ، ہور بیل آپ کی تقریراعی ربی جوموں عبد ککریم نے پڑھی تھی پر ۱۸۹۴ء

١٩٠٥ - مرس أنه الوصية ش لع جوار ١٩٠٥ ء

۲۷ - ڈاکٹر محمد مین نے بیعت کی۔ ۱۹۰۳ء

۳۵ فتتاح مقبره بهبتی ہوا۔ جس میں موادی عبد الکریم کی لاش منتقل ہوئی۔ <u>۱۹۰۵</u>ء

ے۔ لغایت ۲۹ سالہ نہ جسد کی بنیاد رکھی گئے۔ جس بیل پہلنے ۲۷ آدمی شامل ہوئے۔

---

#### سن مرزائيه

چونکد پنجاب بیس آپ کی پہلی بیعت ۱۸۸۸ء ہے پکھے تغیر روٹی ہوا تھ س لئے اس کے وگاریش اس سے سے کا مہداء ہے بیتی ہور ہر اس کی یادگار بیس اس سرل ۱۸۸۸ء ہے انہوں نے بھی اپنے سنے مہینے تجویز کئے ہیں ہور ہر ایک ماہ کے شمن میں بیک ایک ابہام کا مفہوم مضمر رکھا ہے، گویا وہ ایک ایک الیہ م کی یادگار

جي اور معطوا مِش آپ کاه ۲۵ من بوگا\_

قُلک اصنع الفذک باعیننا و و حینا. ( نَم بَر دور ۱۰)

مانع منعه مانع من السماء (الجاز أسي كي مانثدينا في ساآس في ركاوث في روك وياية عند منعه مانع من السماء (الجاز أسي كي مانثدينا في ساق من السماء (الجاز أسي كي مانثدينا في منعه مانع من السماء (الجاز أسي كي مانثدينا في منعه مانع من السماء (الجاز أسي كي مانثدينا في منعه مانع من السماء في المناطق المنا

۳ معلام ۵۰۰ - (مرفردري ۲۰۹۰)

۳ عجل عجل جسلله خوار (ليكم م مي شرب كي طرح آواز كريكا)

(-40 B-6/1)

a مهارک مورک (تویت دور براب الرال ووار)

٧ ... الرحيل الرحيل لم الرحيل. (١٥٠ ك٥ كر١٩٠٠)

فوق - جاعل اللين اتبعوك فوق اللين كفروا. (جن)

۸ بو کات ۱۱- غمیدی وسی کار زر (۱۶۶۹ در ۱۸۹۸)

العنت ، من سے کُی تحت ترے گرتیر انتخاص سے و نی بچھایا گیا۔

(1349=1 PL)

ه ان عيو فير (۵۱ هر ۱۹۰۱)

ا بشارت بہ بٹارت ہورتر اے حمد من تو مر دمنی و ہا تھی۔ نشا تدم ورخت بزرگی
 تراید ست خود (دانوبر ۱۹۹۰)

۱۲ قبول \_ تيرل دعا قبول کي گن \_ (٥ مرزيد ،)

جرس باہ مجن ۳۰ یوم کا دوگا مگر چوشے سال ۱۳۱ یوم کا دوگا۔ بشر طیکہ اس سال کے اعداد چر پر تقسیم ہو تکس ہوگا۔ مگر اعداد چر پر تقسیم ہو تکس بر جرصدی اور بزارس ل کے خیر پر بھی ، ام مجل ۳۰ یوم کا دوگا۔ مگر چوتھی صدی پر ۱۳۱ یوم کا ہوگا۔ بشر طیکہ دہ صدی یا بزارس ل چار پر تقسیم ہو تکے۔

# تاریخ بائے تصانیف سیح معدتاریخ اشاعت

(۱) برا بین احمد میرجند اول و دوم ، سوم، جبرم ، پنجم ۱۵ را کتوبر <u>۱۹۰۸</u> ، (۲) سرمه چینم تر ربیه (٣) شحنة ش (٤) مير، كى كے جواب (٥) تو شيح مرام،٢٢رجنوري ١٩\_ (٢) في اسدم، ۲۲ جنوری ۱۹ (۵) از اله دو بام ، جلد اول ، جند دوم ۳ تمبر ۱۹ ، (۸) الحق بخت مد بهیات ، جواه نَي اه\_ \_ بحث وه في ،نومبر \_ اه\_ (٩) آساني فيصد ، عاوتمبر \_ اه\_ و (١٠) نث ن آساني ، ۲۷ سمی علی بازا) آئیز کمادت اسلام ۲۶ فروری ۹۳ به (۱۲) بر کات الدیاه ۲۰ بریل ٩٣ و (١٣) جلك مقدل ٢٢٠ كي ١٩ و (١٨) جيت الرسل م جون ٩٣ ع (١٥) تخذ بقداد، جولائي عص ع(١٦) كره من الصادقين ١٢٨، كست على على الما) شبادت لقر " ن ٢٢، وتمبر ۱۳۰<u>۰ ء</u> (۸ ) ٽورانحق ،جنداول ،فرورگ ۱<del>۳ ء</del> ،جند دوم ،۸ انٽي <u>۱۹۳ ء (۱</u>۹) اتها م انجيز ، جون الم الله المراجي ا غ والحق و کی <u>۹۵ ء ( ۲۳ ) تور نقر آ</u>ن جهدادل ۱۵۰ جون <u>۹۵ ء بج</u>هدودم ۲۰ وتمبر <u>۹۵ ء</u> ( ۲۴ ) آ رميدو برم ،۲۲ تمبر <u>۹۵ ۽</u> (۲۵ ) ست بچن ، کيم وهبر <mark>۹۵ ۽ (۲</mark>۲ ) پکچر جدسه مهوتسو، ۲۵ دیمبر ۴۸ <u>. و ۲۷</u> نجام آنگیم معضمیر ۳۶ جنوری <u>۴۸ . و (۴۸</u> مران منیر ۴۴۰ و رق ۹۵ <u>۽ (۲۹) روئداد جلسه احب ، تقريب جشن ديلي مئي ڪو ۽ (۳۰) استنتاء، ۱۱مئي ڪو ۽</u> (٣١) تخذ قيصريه، ٢٥ كى ع و ٣٢) ججة الله، ٣٦ كى <u>٩٤ مرا ٣٣) سراج لدين عيسانى</u> کے جواب، ۱۶ جون کے میں (۲۳۳) محمود کی آئیں ، کے جواب، ۱۹۵) کی ب امبر ہے، ۲۷ رجنوری ٩٨ يو (٣٦) يام مسلح فاري ، كم اگست ٩٨ يو (٣٧) ضرورة الده م بتمبر ٩٨ يو (٣٨) جلسه طاعون و ۱۸ و و ( ۳۹ ) تجم العد ي ۴۰ نومبر ۹۸ و ( ۴۰ ) راز حقیقت ۴۰ نومبر <u>۹۸ و و</u> (M) كشف الغطاء، ٢٤ دمير ٩٩ ور ٣٣) الاصلح رود، جوري ٩٩ ورسس عليقة المبدى ،

۱۱ فروری <u>۹۹ ،</u> (۴۴ ) متاره قیصر به ۱۲۴ گست <u>۹۹ ،</u> (۴۵ ) جلسه دعا۴ فروری <u>۱۹۰۰</u> ء (۱۳۷) گورتمنٹ انگریزی و جباد ۲۲۰منگی ۱۹۰۰ و (۲۲) ربعین نمبراول ۴۳۴ جولائی بنبرووم ۲۹ تثمیرسوم تو جهارم ۱۵ زنمبر <u>۹۰۰ و (</u>۳۸) انجاز آمسیج ۲۲۰ فروری <u>۱۹۰۱ و (</u>۳۹) بثیر احمد شريف احمده مباركه كي يمين، ٢٤ نومبر ١٠٩١ ه (٥٠) وافع البدر، ٢٣ اير طي ١٩٠٣ ه (٥١) ابدي ۱۲۰ جون ۲۰۰ و ۵۲) زول مسيح ۲۰۰ اگست ۱۹۰۲ و ۱۹۰۹ (۵۳) تخفه گوژيه ، ميم تمبر ع٠٠ ۽ (۵۴) کشتي نوح، ١٥ کتوبر١٠٠ ۽ (۵۵) تخذ غزنو په ١٠٢٠ کتوبر ١٠٠٠ ۽ (۵٦) تحفة اندوه، ١٦٠ كتوبر ٩٠٢ و (٥٤) خطيه بها ميه ٤ اكتوبر١٩٠٢ و (٥٨) تريال القلوب، ١٢٨ كتوريم ١٩٠٠ و (٥٩) عيز احمد كي ، ١٥ نوم مرم ١٩٠٠ و ( ٧٠) ريو يومياحث چكز الوي و حمد حسين، ۱۵٪ نومبر (۱۹۰۴ ، (۲۱) مو بب الرحمن ۱۳۰ جنوری ۱۹۰۳ ، (۱۲)نسیم دعوت، ۲۸ فروری ٣٠٠ عن آن وجرم ، ٨ ماري ١٩٠٣ عرب البشري عربي ، ٢٤ جول أن ٣<u>٠-١٩ ، ( ٢٥ ) تَدْ كرة الشهر وتين ، اردو، ١٦ اكتوبر ١٩٠٣ ) ميرة الإبدال ، وتمبر ١٩٠٣ ،</u> (۷۷) تذکرة الشبا دتین فاری ، جولا کی ۱۹۰۴ و (۹۸) سلام و دیگر ندایب ۲۰ ستمبر ۱۹۰۰ و (۹۶) کیکچرسیالکوٹ،۲۸رثومبر ۱۹۰۳ء (۷۰) تقریروں کا مجموعہ، ۲۸ دنمبر۱۹۰۳ء (۱۷) ا وصية ١٠٠ دَمبر ١٩٠٥ و ٢٧) غيمه لوصية ١٠ جنوري ٢٠٠١ هـ ( ٢٣) چشمه سيحي ، كم يارج و ۱۹۰۷ء (۲۴) تجلیات لہد، نامس ۱۵ مارچ ۱۹۰۷ء (۵۵) قاد بان کے "ربداور جم، ۲۰ فروري ١٩٠٤ء (٢٦) هينة الوحي ١٥٠ من ١٥٠ و ( ١٤٠ ) دوازده نشان ٢٠٠ من ١٩٠٤ء (٨١) چشر معرفت ١٥١م ١٥٠٨ (٤٩) يغ مصلح ، ٢٥ منى ١٩٠٨ و (٨٠) لجة النوره +۱۹۱ع

الكافرية جددة

## اشتہارات سیح

(١) يا في سو نع في ما في سورويد بهقابله آريدرون بانت اماري ١٨٨٤ء (۲) شرا آمد الله م اشتهر رنمبر ، و براير بل ۸<u>۸ ،</u> (۳) منظوری مباحثه دیا نند ۱۰ جون <u>۸۸ ء</u> (٣) بطال تناتخ بمقابد كم زك شكمة رييجو ، أي ٨٤٤ (٥) استدنت برابين بريل ٩٤٤ (۲) قیمت و تاریخ برامین ۳ دمبر<u>۹ به و</u> (۱) انتظام سرمایه برامین ۸۰ به (۸) مطابه نشانات آسانی ۱۸۴۰ و (۹) دوت تجدید اسدم ۱۸۴۰ و (۱۰) مشاهده انعای نشان سیلی به الله الدائد من ٣٠ متى <u>٨٥ ج</u>ه ياردوم جون (١١) تبلغ اصدح النسر» <u>٨٥ ۽</u> (١٢) دعوت مشاہر ہنشان برائے بنور گستہ<u>ہ ۸۵ ہ</u> ( ۳ ) سراج منیراور چند پیشینگویاں ۲۰ فروری <u>۸۷ ء</u> (١٨٠) تولد فرزند ريبيتينيَّوني كي مزيد تشريح ٢٢ ه ريز ٢٨ ه (١٥) سواله ت اندر من متعاقد ص ۵۱ کا جواب ۸ بریل ۸۱ و (۱۲) خریداری رسال سراج منیر ۸۸ و (۵) تو مدفرزی ب پیشینگونی ۱۸۸ پر می ۲۸ و ۵ کست ۸۵ و (۱۸) و توع پیشینگونی ۱۸ م دین ونظام الدین ۲۰ مارج<u> ۸۸ ه</u> (۱۹) فتح یج ۱۸ منگ ۸۸ <u>ه</u> (۲۰ ) یا درگ داشت بریکت د جلسه ند بهی ۲۱ منگی ۲۳۰ مني ٨٨ ع (٢١) ترم جمت بروائيك بريخت ودروع مين في جون ٨٨ ع (٢٢) تكاح ثاني ونورانش ١٠جولان ٨٨ ء (٢٣) تتمه (عه ٢٢) ١٥جون ٨٨ ء (٢٣) وفات بشير كلم وتمبر <u>۸۸ ء</u> (۲۵) تنجیل تبییخ وشرا که بیعت ۱۲ جنور ک<u>ی ۸۹ ء</u> (۲۷) منصفقهٔ مستعدین دعوت<sup>۸</sup> ماريّ ٨٩] (٢٤) دموت عامه بروفات كي ٢٦ ماريّ افع د ٢٨) جواب مهدِ عبد لحق ١٢ ایر مل <u>۹ ، (</u>۲۹) قطع تعلق از ا قارب می لف و بن مئی <u>۹۱ ، (</u>۳۰) وفات سیح بمقا**بد** ياوريان٢٠ كى ٩١ يو(٣١) وعوت تق بمقابله دو بهانويان٢٣٠ كى ٩١ يو(٣٢) مباحث كا اني م به قد بله محد سين كم كست و 19 و ( ٣٣ ) نقل اقراد نامه غد م احد قاد يا في ٢٣ دائست ٩١

ه (۳۴ )مه فر کاانشتهار۴۰ رو کتو بر ۱۹ و (۳۵ )مقد بیدنذ پرخسین صاحب و یاوی ۲ را کتو بر ع ۱۹ ء (۳۶ ) بحث وفات منتج بمقابله نذم حسين صاحب سارا كتوبيه ۱۹ ع (۳۵ ) واقعات مباحثة تذير حسين صاحب ٢٣ ر. كتوبر <u>٩١ ، (</u>٣٨ ) دعوت خريد رى ازاله او م \_ اكتوبر ٩١ ﴾ يون (٣٩) دعوت مناظر هوفات سيح محمد بحق صاحب كواسوا كتؤيميه ا ٩ و ( ٣٠ ) لا نُق غور مصنفين جۇرى <u>٩٢ ،</u> (٣١) » ماطدىغ جلسەتقر رەيركۇنگى ميران بخش لەجور ٢٨ جۇر<u>ى ٩٢ ،</u> (٣٢) میاحثهٔ نبوت وامد تا محدثیت ۳ فرورگی ۹۴ به ( ۳۳ ) ایداد ترب مسافر ۱۲ ما در ۱۳۳ به ( ۳۳ ) سَمَّا فِي قِيْصِهِ وَرِفِطِ وَكَمَّامِتُ وَمِنْ عِلْمَ عِلَيْهِ عِلَى مَنْ المَّالِ مِنْ الرَّاسِيّ عِلْمَ وَ الدادجير حسن صاحب المتبرير 16 . (٣٤) انعقا دجسه ١٤ دنمبر ، ١٥ دنمبر ١٩٠ ع (٣٨) متعلقه محر حسين صاحب ۹ ايريل ۱۹۳ و (۴۹) مبابد عبد لحق وقير يوسف غرانوي ۲۵ . بريل ۹۳ م (۵۰) وا پیک قیمت برامین اتھ یہ کیم منگ ع<mark>م او</mark> (۵۱) جنگ مقدس ۵ جون <u>۹۳ و</u> (۵۲) اعلان مياب عبدالحق ٩٣٠ ١٨ مني (٥٣) وقوع ميابك باعبد لحق بمق م امرتسر ١٥ مني ٩٣٠ (۵۴) معیار ار شرار والہ خیار ہر ئے عماد الدین انعام یا نچ بزارے اور <u>۹۳۶ء</u> (۵۵) رونصاری ۱/۵ می ۹۴ و (۵۲) فتح اسدم و تنمبر ۱۹۳ و (۵۷) شتبر روو بزور نعای برائ آ بحقم ۲۰ تتمیر ۹۳ و قبین بزار انعامی ۵ اکتوبر <u>۹۳ و چ</u>ر بزار انعامی ۲۷ کتوبر <u>۹۳ و (</u>۵۸) ركَ تَوْجِ كُورَمَنتُ و رَمِير مِيهِ فِي (٥٩) قابل تَوْجِ كُورْمُنت ١٥ فروري هه في (١٠) استفهار نبوگ اس فروری 90 ء (۱۱) مباركبادست بچن ۹ ستمبر 46 ء (۹۲) ورخواست اصلاح مبر خمّات مُدَّبِي بَصُورٌ كورز جزل٢٦ تمبر <u>٩٥ ۽ (</u> ٦٢ )انها الاعمال بالسيات ٢١ ا کتوب<u>ے ۹۵ ء</u> ( ۶۴ )ست بچن وآ رید ہرم۵انومبر <u>۹۵ ء (</u>۲۵ ) کتاب ست بچن کا تھوڑا سا مضمون ۲۵ نومبر ۹۵ یو(۲۷) جلستخفیل ند بب۲۹ رزمبر ۸۵ یو( ۲۰ ) آنهم و فتح مسیم ۴۰۰ دُمبر<u> 90ء</u>(۲۸) ضياءائق در باره تم عبد رند آگفت<u>م 90ء (</u>19) جعد کی تعطیل کیم جنور ک**۹**۹ء

(۷۰) درخو، ست بحضور و، تسرائے ہند دریارہ تعطیل جمعہ کیم جنور کیا <u>۹</u>۹ (۲۱) تضییر انجیل متی ۲۷ جنوری ۹۱ ع(۵۲) دو بیسائیول بیل محا کمه ر۹۹ به (۵۳) مولوی ندم دنتگیر کا جواب ۱۵ جنوری ۱۹۶ ع (۷۳) مقابله معجزات سیخ نعامی بزار رویسه ۲۸ جنوری ۹۵ ء (۵۵) ز دید ﷺ نجل کم فروری <u>۴۰ و (۷۷) چنده برائے توسیع</u> مکان کا فروری ۹۷ ء \_\_(۷۷) لعنت وكسر صبيب ٢ مارچ ٧٤ ٤ (٨٨) ليكتر ام يرموت كي پيشينگوني كالإرا هونا ٩ مارج 42 يو(٨٩) شَخْ نَجْقَ كُونشان آساني ١٠ مارج ٤٤ يو(٩٠) مرسيد خان صاحب١٢ مارج ہے ہے ، ( 9 ) آ رید کے خیالات در بارہ موت لکھرام ۵ ماری ہے ہے ، (۹۲ ) عریف بحضور سورنمنٹ و لزام تن کیلھر ام۲۲ ماہ می<del>ں ہ</del>ے۔(۹۳)جو باشتبارگزگابش ۵راپر مل <u>۔۔9</u> ء (٩٣) قتل ليكفر ام يرخانه تلاثى الرايريل ٤٤٠ (٩٥) كنظا بش كي درخو ست موت ١٦ ام بل ہے و (۹۲) قاتل توجہ سر دار راجند مستقی ۸ را بریل ہے و و (۹۰) شتبی رگزگا یشن ور تحتل کیکھر ام ۱۲ اپر مل ہے ہے ، ( ۹۸ ) اشتہار واجب لا ظہر رکیم تئے ہے ، ( ۹۹ ) قطعی فیصیہ ۱۹ منی <u>که ء (۱۰۰) حسین کامی سفیرروم ۲۲ می یا و (</u> ۱۰) شکریه جشن جوبی ۲۰ ساله ک جون ہے وہ (۱۰۲) جدراحیاب متعلقہ جش ۲۳ جوریہ ہے وہ (۱۰۳) کی جوخدا کی طرف ے موض کئے بوسکتا ہے؟ ۲۵ جو ندے و (۱۰۴) درخواست پخدمت صوفیائے و تب ۱۵ جول أي ١٠٤ عاو تو اعلى الير والتقوى ٢٩ جولا ألي ١٠٤ م (١٠١) الداد سكول ١٥ ستمبر ہے وے والے والے اشتنی رواجب ولا ظہر ۲۰ ستمبر ہے و ۱۰۸) ایک بزرگ کی تو بیه ۲۰ نومبر <u>۹۷ ۽ (</u>۰۹ ) شروري لاظپ ر۵فروري <u>۹۸ ۽ (۱۱۰) طاعون ۲ فروري ۹۸ ۽ (۱۱۱) بخشور</u> تواب لفنت گورنر ۴۴ فروری <u>۹۸ ۽ (۱۱۲) کيا څرهسين کوکري ٿي ؟ ۷ مارچ ۹۸ ۽ (۱۹۳)</u> جلسة طاعون ٢٢ يريل ٩٨ ه ( ١٠ ١ ) ميمورين بحضور لفنت كورز صاحب م كي ٩٨ . (١٠٥) اشتهار تنهيمه جماعت ٢٩ كن ٩٨ ، (١١٦) قابل توجها في جماعت ٤جون ٩٨ ، (١١٧) دوائي

ه عون ۳۳ جو یا کی ۹۸ و ۱۱۸) متعلقه کتب ۲۰ تمبیر ۹۸ و (۱۱۹) جو ۱۸ ری بات سنداس مپر جم بويما اكتوبر <u>٩٨ ، (١٢٠) خداير فيصيه الا نومبر ٤٨ ، ( ١٢) وصية الحق ٣٠ نومبر ٩٨ ،</u> (١٢٣) متعلقه بيشينگوني ٢٢ نوم ٩٨ هـ ١٢٠ رسمبر ٩٨ ه (٢٣٠) استفتا وعقيده مهدي فأطمي د تمبر ۱۹۸ ه (۱۲۳) متعاملة محرصين وايك ميشينگو لي ۱۴ جنور ك<mark>ي ۹۹ پر ۱۲۵) ايك بيشين</mark>گو كې كا وقوع ۲ جنوري ٩٩ و ( ۱۲ ۲ ) پنجاب و جندوستان كے مواد يوں كي ايمانداري كانموند عجنوري و ۹۹ ء ( ۱۲۷ ) نقل ڈیفنس ۴۶ جنوری ۹۹ ء ( ۱۲۸ ) استفتاء برمنصفانہ کو بنی ۲۱ جنوری <del>۹۹ ء</del> (۱۲۹) اپنی جماعت کے ہرا یک رشید کے نام ۱۹ اگستر <u>۹۹ء (۱۳۰) بحضور گورنمنٹ ایک</u> عاجزان درخواست ١٤٠ تمير ٩٩ و (١٣١) اشتر راها، نصار ١٨ ما كتوبر ٩٩ و (١٣٣) جد الودع اا کور 99ء (۱۳۳) بنی جماعت کواطلاع ۵نومر 99 و (۱۳۴) سمانی گواری کے لئے دعاک در نواست ۵ نومبر<u> ۹۹ م</u> (۱۳۵) متعلقه حسین کای ۱۸ نومبر <del>۹۷ م (۱۳</del>۲) پیشگونی کا وتوع که ومبر ۹۹ ه (۱۳۷) چنده ترتسوان فروری ۱۹۰۰ ه (۱۳۸) شپ صاحب بهورست فيصله كي درخواست ٢٥ منكي ١٩٠٠ ء (١٣٩) زعده ربيول ير يجيد بيان ٢٥ منكي ١٩٠٠ ء (١٣٠) معيد لاخيار ٢٥ كي ١٩٠٠ ، (٣١ )چنده من رة أسيح ١٨ يك ١٠٠٠ او ١٣٢) جب دكي مما نعت ٤ جون ١٩٠٠ و ١٩٠١) متعقد منارة أسيح قابل توبه جماعت خود كيم جور كي ١٩٠٠ و ١٣٣) پير گواڑوی سے فیصد ۲۰ جولا ٹی میں اور ۱۳۵) طرع مباعظہ گوٹروی ۲۵ راگستہ میں او (۱۳۷) بیم گولژوی اورغ فی تفسیر نویس ۲۸ اگسته<del> ۱۹۰۰</del> و (۱۳۷) متعلقه نام احمدی م نومبر • • ١٩٠١) پير گوڙ وي ١٥ وتمبر • • ١٩٠٩) تجو يز رساله ريويوه اجنوري ا • ١٩٠١ ( ٥٠ ) تخهور مجز و۲۰ فرور کر<u> ۱۹۰۱</u>ء ( ۱۵) الصلح خير ۵ بارځ ۱۹۰۱ء (۱۵۲) طامون ۱۵۲ م <u>• ۱۹</u>۰ (۱۵۳) امتی ن کتب ۹ متمبر <u>۱۹۰۱ ، (۱۵۳) ایک تنظی کا ز له ۵ نومبر <u>۹۰۱</u> ه</u> (۵۵ ) متعلقة آيات الرتمن والومير ١٩٠١ ء (١٥٦) المنار ٨ الومير ١٩٠ ء (۵۷ ) الطاعون

عربی فاری دروه او مجر او او در (۱۵۸) انتظام انتگر فانده باری ۱۹۰۱) انتوات جلسه ما افاند ۸ د مجر ۱۹۰۱ و (۱۲۱) اصدح متعاقد شاه القد ۲۰ و مجر ۱۹۰۱) ایک و اقد کا ظهار بیشینگونی کی جنوری ۱۹۰۳ و (۱۲۲) اندادر بو بواس گسته ۱۹۰۳ و (۱۲۳) ایک و اقد کا ظهار ۱۲۲ مجاوزی ۱۹۰۳ و (۱۲۳) ایک و اقد کا ظهار ۱۲۲ مجاوزی ۱۹۰۹ و (۱۲۳) ایک و اقد کا ظهار ۱۲۲ مجاوزی ۱۹۰۳ و (۱۲۸ محمد از ۱۲۸ محمد از ۱۲۸ محمد از ۱۲۸ محمد از ازده ایر از ۱۹۰۱ و ۱۲۸ ایا نذار ۱۸ بر از ۱۹۰۱ بر ۱۹۰۸ و ۱۲۸ ایا نداه من ۱۲۸ و ایر ۱۹۰۸ و ۱۲۸ و

## و د کنگ مسجد

الم او الم او مین جناب نے ایک خورب دیکھ کہ طدن ہی جین پر کھڑ ہے ہوکر انگرین کی میں جناب نے ایک خورب دیکھ کہ طدن ہی جین ہے جو نے چھوٹ درختول انگرین کی میں صدافت اسمام پر لیکچر دے رہے جیں۔ پھر آپ نے چھوٹ چھوٹ ورختول پر بہت سے پر مدے تنیز کی جسامت کے پکڑے۔ اس کی تعبیر یوں کی کہ جیر سے جدد میر کی تخریر سے وہاں ش نع ہوں گی۔ اس خواب کے بعد ۱۲ سال اور و قات کے بعد ۱۲ سال یعنی اگست سال یو کو وجہ کم اس نے والایت جانے کا ر دہ کر ایو۔ شروع سم سے بعد ۱۳ سال کو یہ مقام سے دخصت ہوئے۔ یہ متبر سال یکو بارہ ہے جم بھی سے سوار ہوکر ۱۲ سم تم سر سال یکو یہ تھام پورٹ سے موقود مگلتان پہنے گئے۔ ۔ ۔ ۔ رو نے ماہوار پر یک مکان کر میہ پر لیے ورعید انسکی کی

نم زیجے س ساٹھ آ ومیوں کی معیت میں کیکسٹن ول میں بڑھی گئی اور اشتہر رتقسیم کئے۔ فرورگا<del> 11</del> سے رسالہ سلم انڈیو ور سوامک ریو پوشائع کیا۔ جنورگ ۱۱ میں کیمبرج میں یا دری فریرے مباحثہ ہوا۔ فروری ۱۹۱۳ء میں پہلی خاتون سنز ایرانا م ایک کرنیل کی ٹر کی جمعہ میں شامل ہوئی۔ مارچ<u>ی ۹۱۳ء</u> ء میں غدیۃ امروم کی پیشیگوئی شائع کی اوروو کنگ کی مسجد میں يهل مفتة تمازعت واورك ووسرے مفته جعد ميزهايا-جس ميس عبداليها اور عليم محود بالي بھي شر یک ہوئے ۔مسجد وو گنگ کا بانی ڈا آئٹر لائنیز تھا۔جس نے پنجاب یونیورٹی اور ورینٹیں كائ كى بنيا دؤالى \_وه بندوستان م وائتى مربهت ساره بيه ساتھ كے كيا لندن مے تيل میل کے فاصعہ پرشہروو کنگ میں پھھ مشر تی حریق ہرایک ر ہاکش مکان تعمیر کیا جس میں مشرتی بادگاریں بھی رکیس اور سوگڑ کے فاصد میر ۵۔ ۳ گز مربع مجد بھی بنائی جس کے منقّف حصہ میں جالیس کے قریب آ دمی آ کیجے ہیں۔شروع منگ ۱۹۱۳ء میں ساگر چند جو وكالت كاطالب هم قد مسلمان ہوا۔ اسل می نام محمد رکھا تگیاء النظے اتوار وہر ہے جماعت كو کیمبرج میں نیکچر دیا۔ ۲ امنی کو پکیڈ ی میں عورت مریکیجر دیا۔ ۲۰۱۰ اسامنی کو فاکسن میں دو سیکچرو ہے۔ جون میں ریسر ہے کلب میں سیکچرد یو۔ کا مرزیادہ ہو گیا تو تحکیم ٹورالدین صاحب کے ظلم سے ۲۸ جون <u>سااء</u> کو چوہدری فٹخ محمر ایم اے اور شیخ ٹورمجمر ایجٹ ٹوانید صاحب عدن كئے اور جون سائے میں خواجہ صاحب أيك فاتون كوتبيغ كينے بہجيم لے كئے۔٢٩ جوان کی کو مذہبی کانفرنس بیرس میں لیکیجر دیا۔ ۱۹ گست ۱۹۱۳ء کومسجد وو کنگ کے خواجہ صاحب انجاري جوے اب وين رہتے گئے۔ ١٠ ستمبر كوميد، نفطر يكسشن مال ميں سوآ دى كرس ته يزهى فواب صاحب بهو ليورث بيش مام جهكرول يوفر بيش كالمرس \_ء کولا رۋېيڈ ليےمسلمان ہوا ،ور ۽سل مي نام رحمت اللد فاروق حاصل کيا۔ پھر وو جار اور مردوزن مسلم ن ہوئے۔ ۱۸ نومبر <u>الے ک</u>و و کی کونٹ ڈی پوئرسکنہ بلجیم۔ کیت<sup>ی</sup>ن سٹنلے

مارگریٹ مس بقی رستم اور مسز کلفور و مسلمان ہوئے۔ سیدا میر علی مرحوم نے سندان مجد قنظ ہے، یک سو پونڈ سالا ندویے کا مخط م کیا۔ دہم سال علی روی شہر دو جمر دمسمان ہوا۔

می وا ای ایس خواجہ صاحب واپس ہندوستان آگئے اور مووی صدر الدین وہ س کام کرتے رہے ہے جو عرصہ تک وو کنگ مشن کا کام تیزی ہے شروع رہا۔ پھر سروہ و گیا۔ صدر الدین صاحب واپس آھو ہا ہے جی طرصہ تک وو کنگ مشن کا کام تیزی ہے شروع رہا۔ پھر سروہ و گیا۔ صدر الدین ما حب واپس آھو ہا ہے جس خواجہ صاحب کے والایت کئے ورتعیل ہوگئے اور ان کی میرا میر وہ وگئے اور ان کی میرا میں مودوی عبد للہ جان ایک والایت کئے ورتعیل ہوگئے اور ان کی میرا میرا کی والایت کے دوالایت کئے ورتعیل ہوگئے اور ان کی میرا لائی میرا میرا کی والایت کے دوالایک کی میرا میرا کی والایت کے دواجہ صاحب کے ایا م عال است جس شیخ شیر صان قد وائی احماد عبد القیوم وغیرہ نے کام شروع کی میں میرا کی شرحی میرا لائیوں میں اخلام سے وہاں کام کیا اور ہدل وو کنگ کا خصاب خواجہ کی ام میرا در وادی کا میرا دوائی کا خصاب ویا اور واقاع میں لہ ہور آگر وفات پائی ۔ میرا وائی کا میرا در الدین صاحب جب وائی میں مدر الدین صاحب جب وائی ۔ میرا وائی کے امام مقرد کئے گئے۔

(منقول دچنزی احمدیده جود سطای)

## تعبيرخواب

نیک و ہرکی تعییر خواب الگ الگ ہوتی ہے اور خواب تین سم کے ہیں۔ رہی نی

(خدر کا بیغ م)، نفسانی ( بیسے بی کوچیچھڑے کا خواب ) اور شیع نی ( خوفناک منظر )۔
رہمائی خواب کوروحانی امور سے بی شناخت کی جاسکتا ہے اور چوخو ب منفر ہے بیشر شہیں
ہو کتی اور جومبشر ہے منذر نہیں بن سکتی۔ منذر کے لئے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے معیر
اول کی تعییر کچھ تا شیر نہیں رکھتی ۔ تفاول درست ہے۔ بچھے گورواسیور مقدم پر جو تا پڑا، ور
ایک شخص کومز مانی تھی۔ داستہ میں ایک لڑ کے کی بکری کے گلے میں دی ڈال کر کہا کہ جوہ و

کپنس گئی ، تو میں نے خیال کیا کہ ہے ضرور سزا ہوجا ئیگی۔ پکٹ کا مقابلہ تھا ، رستہیں ایک نے کہا کہ اسلام علیم تو بیں نے سمجھا کہ ہماری فتح ہوگی خواب میں اہم سے مسے یا موصوف سے صفت میا مزوم سے از زم مراد ہوتی ہے مایا حکس فطرۃ کوئی برانہیں ہے استے برے کو بھی نیک خواب، آسکتا ہے ۔خواب مبشر ہوتو پھر ندسونا جا ہیں۔ کہ خوب تدزین کے یائی کی طرح میں جو مخت سے دستیاب ہوتا ہے۔ فتور حوال کے دفت خواب آتا ہے ، می وجد ہے خواب کی حالت محسوس شمیں ہوتی نے ویب کے علاوہ ایک حالت غیبت ہے جو بیم غولی کی حالت میں فنافی ائتدانسان میرها رک ہوتی ہے دوراس کا باعث صرف روحا فی طاقت ہے۔ حضور المنظمة كاول بهت صاف فعالى الن النام أن مجيد ين خداك تصوير وبثن إواد وقى کتابوں بٹل اس کی دھند ل تصویر فظر ' تی ہے۔ صبح کوخواب بیان کرنا سنت ہے۔ خواب اور ا ہم کا مادہ ہر مختص میں رکھ دیا ہے۔ میرا یہ مذہب ہے کہ بد کار کو بھی سی خواب اور الہام سیج یھی ہوجا تاہے۔ مگرمومن کے اکثر خوب ہے ہوئے ہیں اور س میں بشارت کا حصد زمارہ ہوتا ہے اور کا فرکی سبت وہ صاف ہوتا ہے۔ مجھی تدمیمی خواب کا آتا ضرور ہے مگر قف نے مبرم کی طرح اٹل نہیں ہوتا۔ بلکہ قضائے معلق کی طرح ہوتا ہے بہشر ہوتو بیثارت کی صورت یں خلاجر ہوئے کے ہے دعا کرو۔ منذ رجونو تو بدواستغفار کرو ۔ تعبیرات یوں ہیں۔ ماتھی کو تیل مدن (احچہ ہے)، گاریاں کھانا (نعبہ کا نشان ہے)، بکل کی چٹک( آبودی ہے)، ہاتھی میر سواری ( طاعون مرسواری ہے )، بیسٹی روٹی ( کیچھ تکلیف ہے )، زلزلد ( طاعون ہے ) بخواب بیں نام پرخوب نور کروں سے تعبیر کھل عتی ہے۔ وشمن ہے فرر (اس پر فتح ہے)، نم زیر صنایا شیر یی کھانا (نماز میں لطف آئے گا) ، سورہ تبت بر هنا (غلبہ ہے) ، انگوشی ( ا میک صفته میں و، خلیہ )، موت کی خبر مانا (بیعت میں داخلہ ہے )، دریا دیجین (علوم و معارف میں )،ابابیل (منتفیداوگ میں )،ختند کرنا ( قطع شہوات ہے )، قیامت گی خبر

یانا ( نیک کی فتح اور بدکی بربختی ہے ) اسلطان محمد کا آنا ( کسی تائید کا طاہر ہونا ہے کیونک۔ سطان کانام یکی ظاہر کرتاہے ) ہمیں کترے ہوئے دیکھنا ( تواضع ہے ) ، مریض تو پنج کی موت (صحت ہے)، مامور کا آنا (رخمت کا ظہور ہے )، دایاں کان وین ہے اور ہایاں دنیا اس سے ان ہے کھومنونا ( نیک وت ہے )، کن ( . کچی آ دی ہے )، بندر ( ایک منح شدہ آ دی ہے ) اوانت أوث كر ( باتحديث آئے تو اچھاہے اور ند جرا ) ، بي ندى وينا ( اظهار محبت اسدى ہے)، سورہ تبارك و عم يتساء لون دكھل نا( اعتراضات كالفين اورمشيت اللی ہے )، کیڑے کو گریگٹ ور یانی ڈن کراہے صاف دیکھن ( صحت کی علامت ہے )، شہر میں عید یر حنا (مبرک بے )، منذ رکو بری صورت میں و کھن (ای بروہ وری ہے)، جوان عورت ( دنیاوی قبل ہے )، مردے کا کلمد بڑھنا ( وین کی سرسزی ہے )، بڑھ ( میس ئیت ) ہے۔ مردو کازندہ ہوتا ( کوئی پھرزندہ ہو )،کلیجہ ( مال ہے ) بٹو رانی کیٹر ہے ( کامیابی ہے) بضمون عطا کروہ سے کانعل کرنا ( کامیابی ہے)، حفترت عمر کی ملاقات ( شجاعت ہے )، گالیال دینا ( مفلوب ہونا ہے ) کینے کا خفیف کا نمااورانڈے دینا ( کمجھ ایڈ ارس فی ہےاور نڈےاس کی اول و ہیں و وتو ڑے جا تیں تو وہ بھی تلف ہو گئے ) مقبرے مروہ کا نکلنا ( گرفتار کی رہائی ہے ) سبحات اللہ پڑھنا ( تصدیق وعدہ، کہی ہے )، ہیے ( جھٹرا میں ) اکسی کا کچھ کہن (مجھی دوسرے کی طرف شارہ ہوتا ہے) یوور کی دینا (شفہ بخش ہے )، چنے ہمولی، بلین میں پیاڑو نمیرہ ( مکروہ ہے)، مطلہ (الیس ہے)، سن ( فتنہ میر دازی **ے)**۔

#### عقا ئداور ملفوطات

آپ چود ہویں صدی کے مجدداور سے موقود ورمبدی معبود ہیں وہ نی اور سول نہیں کیونکہ حضور ﷺ بعد کوئی نی برانا ہو یا نیانہیں آسکا اور مجدداور محدث آتے

رہے ہیں، ورآتے رہیں گے۔ پس اگر غظ ٹی یام س کا طلاق ان پر بوگا تو می زی طور پر ہو گا۔ آپ کو دوسرے مجدوں براس سے فضیلت ہے کہ آپ کی آبد کے لئے صریح میشینگویال موجود میں ورجس فتند کی اصلاح کے سئے آب مبعوث ہوئے ہیں کسی دوسرے کوایسی اصلات سیر دنبیں ہوئی۔ پھر " پ کی دعوت عامہ ہے اور پہیے مجد دین کی دعوت مختص ا وفت اور مختل النقام تقي 'پس حقیقی نبوت محتم ہو چکی ہے۔ پہلی امتول میں اغبیاء کے ضفء حقیق نی ہوئے رہے ہیں' گروس مت میں کوئی ضیفہ قیق نی نہیں ہوسکتا کیونکہ کامل کتاب قرآن سے بہلے ناز بنیس ہوئی اور چونکہ حضور ﷺ وحمة للعالمین ور کافة الماس كى طرف مبعوث ينفط -اس ليح تسى مخصوص التعليم او مختص القوم كى بھى بعد ميں ضرورت نه رى كرسسيد تجديد جارى رما تاكه بعواد ، كواسلام يا دولا يا جائے اور چونكرة ب كي سبت خاص طور مر پیشینگوئیاں وارد میں اوراسد می کامیانی سے کی ذات ہے وابسنہ ہے، س ستے دوسرے مجددین کی نسبت آپ کا برحق ما نتا اربیا وہ ضروری ہوا۔ گو کو کی شخص آپ کو نہ مائے ے خارج از اسمام نہیں ہوتا۔ مگر کسی مسلمان کو یا مسیح موعود کومفتری یا کاذب جانے وا، ضرور کا فر ہوتا ہے ( تو پھرا نکار بھی موجب کفر ہوا ) آپ نے کہا کہ ہماری جماعت ش چندہ و بہنے و سامے بہت تھوڑ ہے ہیں جو ماہ بن وچندہ وسینتے ہیں۔ جو چندہ ٹیمن ویٹا س کے وجود ہے اس سلسد کو کیا فائدو ہے۔ جب بچوں کیلئے یا زار ہے کچھانہ کچھ خرورخر پدکرر تا ہے تو کیا یے عظیم اشن سلسداس ائق مجی نہیں کداس کے سنتے چند پیے بھی قربان کر سکے۔ آج دنیا میں کون ساسلسد ہے جو بغیر ہیں۔ کے چل سکتا ہے۔ وہ کس فقد بخیل ہے جو اس مقصد کے کئے چند میے بھی خرج نہیں کرسکتا۔ صدیق اکبرنے اپنا کل گھریا رفتار کرویا ْ قاروق اعظم اور وی اعورین نے اپنی طاقت کے مطابق وال قربان کردیا۔ ایک وہ بیس کہ بہت او کرجائے ہیں۔ اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم وین کو ونیا پر مقدم مجھیں گے مگر امداد کے وفتت اپنی جیبوں کو دیا کر پکڑے رکھتے ہیں۔ ایسے وگوں کا وجود ہر گنا تقع رسال نہیں۔ اس وقت ہماری ہما عت تین ، کھ ہے، پید پیدیجی ویں تو کی لاکھ پیے ہو تکتے ہیں۔ چور روٹیں کھانیوالا اگر وہی روٹی ہی ہی بچے ئے تو بھی اس کام سے عہدو ہرا ہوسکتا ہے۔ گراب تک اکثر نوگوں کو کہ بھی تبیں گیا جو رور وکر بیعت کر جاتے ہیں اگران کو چندہ کے لئے کہا جائے قطرور چندہ دے دیں گے ۔ تم ضروران کو باخیر کروہیم قطع باتھ آنے کا نہیں۔ بیکسا برکت کا ذمانہ ہے کہ جو نہیں ، گی جو تی اس سے ہم ایک خص تھوڑ اتھوڑ ، جو نظر اور مدرسداور برکت کا ذمانہ ہے کہ جو نہیں ، گی جو تی اس سے ہم ایک خص تھوڑ اتھوڑ ، جو نظر اور مدرسداور وامری ضروری مدوس ہیں و سے سکتا ہے دے ۔ جو تا عدہ و سے و لا ، گرچ تھوڑ ان ور دے بے تا عدہ و سے والوں سے بہتر ہے ۔ ضدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہیں وہی سے موعود ہوں جس کی خبر رسوں اللہ چھوڑ گئے ۔ جو بیٹ سیجھ میں دی ہے جو بخاری وسلم و دیگر سیاح ہیں درج بی سے بہتر ہے ۔ خوا بیٹ سیجھ میں دی ہے جو بخاری وسلم و دیگر سیاح ہیں درج بیں ۔ و کھی باللہ شہیدا، (الان تربید ہوئی المربید)

جوبیت کردہ نی بارہ وہ نی ہویا شافی ۔ کوئی نی شریعت اب نیس آسک اور نے کوئی نیار سول آسکا مردی تبیس کردہ نی ہویا شافی ۔ کوئی نی شریعت اب نیس آسکی اور نے کوئی نیار سول آسکا ہے گرو ۔ بیت ، امامت اور ضد فت کی بمیشہ قیامت تک و بیس گھی ہیں ۔ اور جس قد رمبدی و نیا ہیں آسے بیا آسکی بال کے ان کا شار ضدا کو معموم ہے ۔ وقی رساست ختم ہوگئی گرو لا بہت امامت اور خلافت بھی فتم نہ ہوگی ۔ سی کو گذشتہ لوگوں ہیں ہے بچر صفور بھی کے جمیع کم المامت اور خلافت بھی فتم نہ ہوگی ۔ سی کو گذشتہ لوگوں ہیں ہے بچر قبطور بھی کوئی ہیں ہے بچر قبطور بھی کوئی ہیں ہے بچر قبطور بھی کوئی ہیں ہے بھر قبطور بھی کوئی ہیں ہے بھر قبطور بھی کوئی ہیں ہو ہو کر کر نا اور مال و جان حضور بھی کی خدمت میں حاضر کر نا و جان حضور بھی کی خدمت میں حاضر کر نا و غیرہ اس کے سواج میں سے بین جو دوسروں میں نہیں پائی جاسکیں ۔ گھر ہیں کے سواج ایک کمال کے درواز ہے کھی جی خدا کے بیار ہے اور اس کی درجہ کے مقبول بند ہے اور اس میں نہیں جو کر بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں جو کر بین جے بینے ہو کے تھا در اس میں جو کے تھا در اس میں جو کے تھا در اس میں جو کر بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں جو کر بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں جو کر بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں جو کر بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں جو کر بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں خورہ بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں در بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں خورہ بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں خورہ بین جے بہرے ہو کے تھا در اس میں میں جو کر بین جے بین جے بین جو کے تھا در اس میں میں جو کر بین جے بین جو کے تھا در اس میں میں جو کر بین ہو کر بین جو کر بین ہو کر بین جو کر بین کر بین

## لسخدجات

گوننده کرآ گ پررکھیل قو م ہوجائے قومشک میں شدہ رق فقرہ ۲۵ عدد ، ورق طها ء + اعد د ملا کر ا تاریش فرراک اول! پڑھ ماشہ پھر حسب برواشت \_انٹرا کے نئے مشک خانص ۲ ماشہ، نربس موں شدہ نولا وقلمی میں شہ باہم پیسکر روز نہ پوفت شام ارتی استعال کر تھیں اور قم ہے بحا تھیں۔ جا عون کا انگریز کی ملاح ہوں ہے کہ جدوار سر کہ میں بیس میں ، بڑے کے لئے ساتھ سرخ اور چھوٹے کے ہے یہ نج سرخ گول بنا کر کھ تھیں چھر بیمقر باکو ۵ قطرہ ، والمینم ا پیکا ک ۹ قطره ، سپرٹ گلورو فارم ۱۵ قطره ، عرق کیوڑ ۵۵ تولہ ، عرق سرس ۵ توبہ ، یا نی ۴ توبہ لی لیس پیرمقدارا بتدائی مرش بیش ہے، ور نہ کیمٹر کو بعد بیس+۲ یوندواکیتم ایریکا ک، ۴۴ یوند ور سپرٹ کلورافارم ۴ بوند عرق کیوڑ و ۲۰ تولہ عرق سرس ۲۵ تو بہ تک برد ص سکتے ہو۔ طاعون ہے نکتے کے لئے روز ندھشل، تبدیلی پوش ک، مکان اور بدر روکی صفائی، ایرسٹوری میر ر ہائش عود وغیرہ خوشیو دار چیزیں جدینا، کیچے کو کلے اور چونہ جمع رکھنا اور گھر کوگرم رکھنہ از بس ضروري ہے، مكان يش جيوم تاريكي ورجس نديمواور درونج عقر لي يروكر دروازوں يرافكانا بھی مفید ہےاورمرہم عیسیٰ بہت مفید ہے۔ ہول پیدا ندہوں تو ہز تاں ورتی کیک ماشہ تیل چنیلی ۵ توله شیشی میں ڈال کر دھوی میں تھیں ، جب پڑتال نیچے بیٹھ جائے تو تبل صاف کر کے استعمال کریں مے گرتا ہوتو ہیں تھے دیں مروار بدانا شدورگا ہے کا کردہ، عاقر قرحا ا الشرَّ تجييل ٧٠ درم ، مصطَّل ، زرتياد، درونج ، كرفس شيطر ح قا قله جور بوالسياسة قرف مكد اورم فلفل ۱۹ درم ، در فلفل ۱۳ م ، در چینی ۵م ، جد ماریم ، طباشیر۵م ، مشک ۱۴ م ،عود ۴ م ، نبات سفید وو چند، خوراک حسب برداشت ۔ بچے کو پہیٹ میں قائم رکھنے کے بئے یہ آ بزن استعمال کرو۔ گل سرخ عم، گلنارهم، برگ خشک، م ،شب میه نی ۱۲ م، پوست انار ۱۲ م، سب کوچوکوب کر کے دیں سیر پختہ یا نی پیس ہوش دیں' ۵ سیررہ جائے تو وہ یا نی کسی بڑے برتن میں ڈال کر ال يين خامد كولثا تحس الكاوية جلدا

### مبلغين قاديانيت

و بو بو برایک قادمانی میلغ بنما ہے، گرسر کروہ میلغ میہ میں سیدسرورش مفسر قر آن ، سيدامير مسين مدرس اعلى مدرسه حمد مه محدث فقيه اور پنجالي واعظ ، مير محمد سخق مو وي فاضل ا کے ایک بات کو پار بار د مرائے واے جا فظ روشن علی نابینا مقرر ومباحث، پینے عبدالرحمن مصرى، مواوى فانغل بهيرُ ما ستر مدرسه احد مياؤم علم تعليميا فية مصر، مواوى الممعيل حافظ حواله جات تحریرات مسیح فاری دان خصوصی مولوی فضل لدین وکیل ما برتا بیف مووی شیرعلی فی اے مایق ایڈیٹرریویو وف میکئیس نائب خدیفہ ٹانی بوقت ضرورت سادہ گو،میر قاسم علی ایڈیٹر فاروق من ظرمہیب برائے ثناءالندو " رہے ج برجستداور پر زوراور تلخ گو، شیخ محمد پیسف (سکھ ) ایڈینٹرنورنومسلم مترجم قر آن بریان گورمکھی و دیگر کئے ،صوفی غدم رسول راجيكي وبرتصوف، حافظ غلام رسول وزمر آياوي، والدشهيد وريشيش ،عبيدالله نابينا واعظ بهٔ فالی مفتی محمده وق مبلغ الگستان تا هفت سال و برهوم بیسوی،عبدالرحیم نیرمبلغ نا مجیر یا و افریقنه، جو بدری فتح محمدایم ہے مبلغ انگلتان وملکا نهر سوبوی ابتدونا جا نید ہری ،مولوی فاصل مولف تحریبات ربانیه بح اب عشر ومبشره بمووی فاضل ساده گوء جال بدین شس سبسوانی ييرو كارمقدمه بهباويوريه

## عمرتع

احدی جنتری الاسد (ص) میں ہے۔ الصرة الحق مطبوعہ 1900ء میں لکھا ہے کہ جو الفاظ وی جنتری الاسد (ص) میں وہ تو چھہتر اور چھیا ہی سماں کے اندر اعد مرکی کھا تعیین کرتے ہیں اب میری عمر سنتریں کے قریب ہے ، ورتمیں برس کی مدت گذرگی، کہ خدا تعالیٰ نے اس کے افغال نے سرت کا فقلوں میں مجھے خبر وی تھی کہ تیری عمر استی برس کی ہوگی ، اور یا ہے کہ یا بی چھ

سال زیادہ ما کم اور جب آب ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے تو آپ کی عمر ۳ یسال بنتی ہے،ور قبری عنداب سے پچھٹر ماں بنتی ہے اور امریکہ کے جھوٹے مدمی کے مقابلہ پر<u>۱۹۰۳</u>ء میں لک تھ کا بیری عمر ۲۷ سال سے زیادہ ہے تو اس تحریب آ کی بونت وقات الدیر بنتی ہے ورقمری حساب ہے مع عرسال ہوتی ہے۔ زمیندر ریٹس تففر علی خان کے وابد نے لکھ تھا کہ آب ٢٠٠ ما ١٢٥ ك قريب سيالكوث بش محرر تصاوراس وقت آب كي عمر٢٣ رسال يا ۲۴ سال کی تھی تو قمری حساب ہے ۳ سے سال ہوئی۔ ملک محمد دین .فسر انہار ریاست بہا ولپور نے ١٨٩١ء ك، غاز ش آب سے يو چھ تفاقو سے نے اپني عمر١٨٠ مال بنا في تقی اس حسب ہے ہے کے عمر الدیا ۸۴ سال بنتی ہے پھر ملک صدحب ممدوح نے ۱۹۰۸ء ویک موبوی محمد حمین بٹانوی ہے یو جھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ نے کہا کہ مترس کا ہوں ورجب مرزاص حب طب پڑھتے تھے تو وہ جو ن مخرتے اور جھے ہے آٹھ نوس ل بڑے تھے تو آپ ک عمر ٨ يدس ليهوني اورمورنا في اشاعة السنة ١٨٩٣ مثل لكف ينه كداب تو وو ١٣٣ سال كا جوچکا ہے تو چورہ بری اور زندہ رہے اور عمر الاسال ہوئی۔ مودی ثناء الند الاحد بیث المتی <u>ے۔ 1</u>9ء میں لکھتے ہیں کے مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ جبری موت عنقریب ۱۸سال سے بچھ اور نیجے ہے جس کے سب زینے آپ عا باسے ریکے ہیں تو (1904ء میں لکھ دیا کہ آپ ک عمرہ کساں ہے کم تھی۔ پھرا بنی تفسیر ( ص۱۰ م) ۱۸۹۹ میں لکھتے ہیں کہ آپ کی عمراس وقت سترسال مع متجاوز تقى تو پير ١٩٠٨ ويس ب كي عمر ٥ كسال بوني - ببرحال اعدن دعوی کے بعد ج لیس سال تک زندہ رہے جو کسی مفتری کونصیب نہیں ہوئی۔

# وتن شرا لط بيعت مسيح

مسیح اجری جنزی (ص ۱۱) ۲۲ علی بی بردراصا حب کی بیعت کے شر کا بیدال امور تھے۔

ا مساشرک سے تا دم مرگ ایمتنا ب۔

٣ - «حيثه بات نفسانيه او نفسل و فجور چيوژنا ـ

بیجونتهٔ نمازحتی المقدور تبجد ورود شریف واستغفار میرهدادمت.

٣ غيرگونا جائز كليف نه ديناخواه فعي جويا قول ـ

۵ ... عمروليتر من أفضا بالقصاء \_

٢ قرآن وحديث كواسية او يرعاكم بنانا .

4 سرز ک کرونوت

۸ مهرروی حسبهٔ مقد، ورضق المقد کو فا مکده رمهجی تا۔

۹ من می جدر وی کوایت مال وجوان سے زیاد وعزیز مجھٹا۔

### سی سلح کل ہے ہوا تھا۔

ا . - خدا نے کا فرومسلمان کو بیک رحصہ بخش ہے۔ ہاں سب کو ایک جیسے قو کی دیئے ہیں مگر ان کا سیج استعمال اسدام کے سوسک دوسرے طریق پرممکن نہیں۔

۲ ریل کا سوار گوآر م میں ہے تگر بیدل بھی چینے و ہے ہیں گرضدا ہے ملنے کی صرف ایک بی راہ ہے ہوتا ہے۔
 ایک بی راہ ہے جواسلام ہے کیونکداس ہے تزکید فس اور یقین حاصل ہوتا ہے۔

شدا ہے انت ہے تو شرع کی پابندی ہے ہے انت کیے حاصل ہوگا؟ شرع خد، ہے ہے کی راہ کو کہتے ہیں تو پھرا ہے کیوں چھوڑ اج سکتا ہے۔

۳ ۔ ذات پانت نہ پوچھے گو۔ ہر کو بھجے سو ہر کا ہوء ہاں خو ادکسی توم کا ہو ضدا کی راہ میں اسلام کے بغیر نہیں چل سکتا۔

۵ بیروان ویدئے کی شخص کی پیروئی نجات کے لئے محصور نہیں رکھے۔تو مولف وید کی بھی بیرو کی ندر ہی تو ایب " زادا گرنجات پائے گا تو دید کی تعلیم برکار ہوئی ، گرنجات نہیں پائے گا تو بیر مقور درمنت ندر ہا۔

۲ برند بب بین صاحب کمال گذرے ہیں۔ گراب کوئی شین کیکھر ام بی کو پیش کرو۔

## انجام مكذبين

غلام دیکین ڈوی، فقیر مرزا دوالمیالی ، نو را تحد بحری چشا، زین اعد بدین ، مولوی فاضل حافظ سلط ہے سیالکوئی ، سکندر بیک سیالکوئی ، رشید احد گنگو بی ، شہرین مدہی نوی مولوی عبد الحزیز ، مولوی شحر عبداللد مدہیا نوی شحد حسن جھیتی ، نذ برجسین د ہوی ، رسل بابا ، مرتسری ، عبدالرحمن تکھو کے ، تور ، حمد وقور محد والتاتی ، عبد ، مجید د بلوی ، سعد ، نند لد بیانوی ، فضل وا د جنگوی ، سومراج و جھت رام آ رمید و اچھر چند قادیانی ، بوالحسن مخبکر د کیل ، فیض الند جنڈیالہ ، عبداللہ آ تھم بابو لی بخش بداک ہو ہے گر مواوی ثناء اللہ ہیر جی عت عی شاہ صاحب و پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی، فضل احمد مواوی ثناء اللہ ہیر جی جن علی شاہ صاحب و پیر مہر علی شاہ صاحب کو رہے ہے۔ مور بیپا توقی ، عبدائحیم بیپا توقی ، عبدائحی میں اللہ ہوری ، عبدائکیم بیپا توقی ، عبدائحی میں مواوی محمد علی الاجوری ، ظفر علی خان الاجور ، یڈیٹر زمیندار، سید صبیب ایڈیٹر ''سیاست'' بمولوی محمد علی صاحب میں تیکیر گئی، مرتفعی سین صاحب ور بھٹکوی وغیرہ مکذب کے مقد ب سے بچے رہے۔ اس سے نقطام و ٹیپا کے عمر و ایسر کو اپنی طرف منسوب کرنا کہ ان کو قام ہوگی ۔ پھر بیتا و پلیس کرنا کہ ان کا باطن خوفر دو تھ یا انہوں نے وعالی منظوری نہیں دی تھی اور بھی تجہب خیز ہے کرنا کہ ان کا باطن خوفر دو تھ یا انہوں نے وعالی منظوری نہیں دی تھی اور بھی تجہب خیز ہے کہ کرنا کہ ان کا باطن خوفر دو تھ یا انہوں نے وعالی منظوری کے دھن کے بدک ہونے کا جو ت اس سے تو میں کہ بوتا ہے تو مدگی صدافت عبل کی خولی ہوئی۔ اس سے تو میں کہ بریائی ہی خوبی ہوئی۔ اس سے تو میں کہ بریائی ہی خوبی ہوئی۔ اس سے تو میں کہ بریائی ہی خوبی ہوئی۔ کا شوت کی کرنا تھے۔

# ۵۱... اقتالاك كمات الوصية

# مصنفه غدم احرمينج قاديان

مرزاصا حب جب دنیا کوخیر باد کہنے گئے تو تین سال پہنے اپنا یک وصیت نامہ شرکع کر دیا جس کا خلاصہ ہے کہ ' چونکہ خدات وق کے ساتھ بیری عمر کو بیڑھ ہے ہد دیا ہے اس سے وصیت کرتا ہوں کہ جھے ہوتی ہوئی ہے کہ تیر ہے متعلق ہم ایس باتوں کا نام وشکا ن نیس چھوڑی کے جو (مخزیات) موجب رسوائی ہوں اور ایسے تی م اعتر ، ضات دفع کریں گھوڑی کے جن سے تیری رسوائی ہوتی ہو۔ ہم قادر بیں کہ خالفین سے تعلق جو بیش کو کیاں بیں ان بیل سے جمہیں کچھو دکھا کی بیا گئے ماردیں تو اس حاست ش فوت ہوگا کہ بیل تھے ہیں ان بیل سے جمہیں کچھو دکھا کی بیل بیا گئے ماردیں تو اس حاست ش فوت ہوگا کہ بیل تھے سے راضی ہوں گا۔ اور ہم تیرے لئے کھلے تھا ن ہمیشہ موجودر کھیں گے۔ جودعدہ کیا گیا ہے وہ تریب ہے اسپٹے رب کی نہت کا جو تھو ہر جو کی ہوئی ہے تو کو لیس بیان کر چوٹھو کیا گیا ہے وہ تریب ہے اسپٹے رب کی نہت کا جو تھو ہر جو کی ہوئی ہے تو گوں کے پاس بیان کر چوٹھو کی اختیار کریں خدون کے بیاس بیان کر چوٹھو کی اختیار کریں خدون کے بیاس بیان کر چوٹھو کی اختیار کریں خدون کے بیاس بیان کر چوٹھو کیا گیا

مخزیات کے دومتنی بیں آبک بد کہ رسوا کرنے واے اعتراضات ہم دفع کریں کے دوم پر کہ کبی شرارت کرنے والول کو جوشرارت اور جدذ کر کرنے سے یا زنہیں "تے ہم ان کود ٹیاہے اٹھامیں کے اور صفحہ میں سے مٹردیں کے دوران کی ٹابودگ سے عمر اضات خود بخو ومعدوم ہوج کیں گے اس کے بعد پھر بہام ہو، کہ" بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں ،اس دن سب برازی چھا جائے گی ۔ بد ہوگا بد ہوگا بد ہوگا بعد اس کے تمہر را واقعہ ہوگا۔ تم م حوادث ورع می ت قدرت و کھائے کے بعد تہارا جا دیڑا نے گا۔ 'حوادث سے مر دموت اورزلزىيەتى مىت كانمونە بوڭا ، زىدگى تاخ بوگى ، تۇ بەكرىنيوالوپ يرخىدا كارتم بىوگا ، را ستۇپ كوپىچىھ غُمْ نبیں اور نہ خوف۔ پھر کہا گہا تو میری طرف ہے تذریہ ہے میں نے بچھے بھیجہ تا کہ مجرم نیکوں ہے الگ کیے جا کیں۔ وتیا ہیں یک تذریر کا پر وتیائے اس کوقبول ندکیا اور و وہزے زور آورملوں سے س کی تقیدیق خاہر کرے گا ( لوگ دیکھتے تو معدم ہوجہ تا کہ میں صدی کے سر برخلا ہر ہو ربع صدی جہار دہم بھی گذرگی اور کسوف بھی رمضان میں ہو ۔طاعون اور زلز لے بھی آئے اور '' کمیں کے نگرو نیا کے پہاروں نے بچھے تیول نہ کیا ) میں کچھے اس قدر بر کت دوے گا کہ مادشاہ تیرے کیڑول ہے برکت ڈھونڈیں گئے۔ (سمندہ زلزلہ کے متعلق کیا کہ سطح

## يجربهارآنى فداكى بات فيمر يورى بوقى

اس سے زار ارشد یہ آئے گا مگر داست زمخود رہیں گے ) پس راستہاؤ ، نوتا کہ محفود ہو۔ کی آفتیں آئے گئی گر کے ذریر کے میں اور کچھ میری موت کے بعد ) فد میرے سسند کور تی وے گا کہ میرے سسند کور تی وے گا کچھ میر کے بعد میں اور کچھ میر کے بعد میں سے اور کچھ میر کے بعد میں سے الاعلی النا ور مسلی کا قاعدہ جاری ہے ( کے فعا اور فعہ کے رسول غالب رہیں گے ) "غلید سل" سے مر دیہ ہے کہا تی صد فت کی تھے رہیں گے ان کے ہاتھ ہے کراتا ہے مرحمد فت کی تھے رہیں گے ان کے ہاتھ ہے کراتا ہے مرحمیل مد فت کی تھے دیں گا ان کے ہاتھ ہے کراتا ہے مرحمیل

سبیل کراتا ، بلکه ان کو فات دے کر کالفین کو طعن و تشنیخ کا موقع دیتا ہے اس کے بعد دست
قدرت ہے جو کی روگئ ہو پوری کر دیتا ہے۔ اس سے جی عت کے وگ تر دویش پڑ جو تے

جی اور کی مرتد بھی ہوج نے جیں۔ گر وہ گرتی ہوئی جماعت کو سنجال لیتا ہے جیس کہ عہد
رسالت کے بعد عہد صدیقی میں ہو تھا پھر لمید کنن فہم دینہ م پورا ہوا ( کہ ہم الکے
د یکو غالب کریں گے ) حصرت موی مجمی مصرا در کنون کی راہ منزل مقصود تک ویکنے ہے
بہا وفات یا گئے جے اور بٹی اسرائیل جا لیس روز تک روتے رہے واقد صیب کے وقت
بہا وفات یا گئے جے اور بٹی اسرائیل جا لیس روز تک روتے رہے واقد صیب کے وقت

#### قدرت ثانيه

اوروہری قدرت جب تک یل ہوں فاہر نہ ہوگ ۔ اس لئے میر جاتا ہی بہتر ہوگ ۔ اس لئے میر جاتا ہی بہتر عب کیونکداس کا تعلق تبہدے ساتھ ہے۔ اور ہواہین اسی ہے کداس جو عت کو تیا مت تک غالب رکھوں جو تیر سے ہر وہیں ۔ میں خدا کی طریق سے ایک قدرت کے دیگ جی فاہر ہوا ہوں اور خدا کی میک جو مورس کے جو دوسری قدرت کا محامل مقہر ہوں گے ہو دوسری قدرت کا انتظاریس دعا اگر تے دہو، تا کہ وہ آسان سے نازں مور چا ہے کہ میری جو عت کے ہزرگ قس میر سے نام پر میر سے بعد بیت لیس ۔ خدا ہو ہتا اور جب تک فوٹر توں کو یورب اور ایش سے تو حید پر جنع کر سے جس کے لئے میں بھیج گی ہوں ہوں کو کی روح القدی ہا کر کھڑ شہوسبیل کر میر سے بعد کام کرو۔ (جو لیس وی جس کے ایک فوٹر کو گی روح القدی ہا کر کھڑ شہوسبیل کر میر سے بعد کام کرو۔ (جو لیس وی حق کروں گا سو جی کو گائی انسان میں ہو جہیں کہ یک کائی انسان میں ہو تھیں اور جدردی سے دوح ہائی انسان میں ہو تھیں اور جدردی سے دوح ہائی انسان حاصل کروں گا دوت نظف اور عدید ہوتا ہے کہ طہارت قبی اور جدردی سے دوح ہائی کروگر گرتم میں میں نگ راہ افترار کروگر گرتم ہو انسان کروگر گوگر ہوتا ہے کہ طورت افترار کروگر کی میں دور جدردی سے دوح ہائی کروگر گرتم کی کھٹ کروگر کروگر کی کائی انسان میں خوامل کرو کیوگر کی میں انسان کی رضا میں نگ راہ افترار کروگر کروگ

الكافريز جددة

اس کے قریب آج و تو و وہم ری مدوکر ے گا۔ اور کوئی وشمن تمہیں نقصان نہیں چہنچ سکے گا اور تم رست بازوں کے وارث بن جاؤ گے۔ جوتم سے پہنے گذر چکے جیں۔

### حصول نبوت

خدائے کہا ہے کہ تقوی ایک درخت ہے جود س بیس لگا نا جا ہے۔ وہ جڑ ہے اگر وہ خہیں تو کچھنیوں اگر وہ ہے توسب کچھ ہے۔ وہ بلاک ہے جودین کے ساتھ دنیا کی مونی رکھتا ہے در شدوہ کیٹر ول کی طرح ہد ک ہوجائے گا۔اگرتم میں خدانہیں تو تنہیں بلاک کر کے خوش ہوگا۔اگرتم نفس سے مرب و کے تو خدامیں فل ہرجوجہ و کے۔ اورتمہاری حرکت و سکون خدا کے لئے ہوجائی گی۔تو حید کا اقر عملی طور میر کر و کہ خدا بھی عملی طور میراحسان ظاہر کرے۔ کیپنہ ورگی چھوڑ کرنٹی ٹوع کی جدر دی خلنیا رکھو ۔قریب انہی ٹیل داخل ہوجاؤ مچھا موقع ہے ہے کیال نہ کروہتم ضائع ہوجہ ؤ کئے کیونکدخدا فر ، تا ہے کہ بیٹ ج بڑھے گا پھوے گا اور اس کی شاخیس پھیدیں گی مبارک وہ ہے جومصائب سے شاؤرے ، کیونکد ن کا آنا ضروری ہے۔وور صابرا فیریش فتحیاب ہوتا ہے ریکھی کہا ہے کہ جو وگ ریسا ہے، ن لائے جس پی و ٹیو کی طوفی خبیل نفاق اور بزوں سے بھی الودہ نہیں اور اطاعت ہے تحرویی نہیں ایسے لوگ پسند بیدہ ہیں ہم خدا کے ہوجہ وُ شریک نہ لا وَ۔ وہ زندہ ہے اب بھی بولٹا ہے جیسا کہ یہیے بھی بولٹا تھا وہ تمثیل کے طور مرایخ تیک اہل کشف برط ہر کرتا ہے۔ غیر متشکل اور غیر مجسم عرش برے ز بین بربھی ہے۔ مثنی جمیع صفات کا مدہے منز وعن انعیو ب ہے،ایے تیک نشا نات ہے ظ ہر کرتا ہے اور راست وزوں پر ہمیشہ وجود فل ہر کرتا ہے با دان ہے وہ جواس کی قدر تول ے منکر ہے اور اندھ ہے وہ جوال کی عمیق ما قنوں سے بنجر ہے وہ مب پیچھ آرسکتا ہے بغیران مورکے جواس کے شان کے خدف میں۔اس کی طرف تینینے کا صرف ایک ہی درو زہ قرآن مجید ہے ہاتی نبوتوں اور کہ بوں کی مگ چروی کرنے کی ضرورت نبیل رہی۔ کیونکہ تبوت مجد بیان سب سے برحاوی ہے اس سے اس برتی م نبوتوں کا فاتھ ہے اور یہ بیان سیاس سے اس کی بیروی خدا سے مکالمہ تک پہنچاو بی ہے گراس کا بیٹوت فیض رسانی جس قاصر نہیں۔ اس کی بیروی خدا سے مکالمہ تک پہنچاو بی ہے گراس کا کال بیروصرف نبی (بیعن مستقل نبی ) نہیں کہلا سکتا کیونکہ نبوت تا مدمحہ ہے گاس جس ہتک ہیں۔ کال بیروسرف نبی (وفو سافظ س پر صادق سطح ہیں اور اس جس س کی کوئی جنگ نہیں۔ ہی بار اس جس سے بار گر کوئی جنگ نہیں۔ کہلداس کے فیض ان سے اس کی چہک اور زیادہ ہوجاتی ہے۔ (نبوت تشریعی کا درواز وحضور کے بعد یا کل مسدود ہے اور قراس مجید کے بعد کوئی اور کھا ہیں جو سے منسوخ کر سے یو اس کی پیروی معطل کرے )۔

جب انسان کا مکالہ فعدائے ممکن نہ قائے ہے۔ جمکن نہ قائے کے خطاب سے موسوم بوج تا ہے۔ جس پرتی م بیول کا آف ق ہے۔ جمکن نہ قائے کہ خیرار مماس مرتب عالیہ سے گروم رہ جاتی اور فیض نہوت بند ہوج تا۔ اس نے فعائی کے رفع کرنے کے لئے خدا نے یہ شرف ایسے افراد کو بخشا جو فی فی الرسول ہو گئے اور کوئی جائب نہ رہ اور استی بنتے کا مفہوم اور چیروی کا معنی بنم اور اسمنی بنتے کا مفہوم اور چیروی کا معنی بنم اور اسمنی بنم اور اسمنی بند ہوان بی اسمنی بند ہوان بالا جو و در رہا بلکہ بند کی کا معنی بند ہوان بی معنور کا وجود منعکس ہوگی ۔ ایسے طور بر کران کا وجود اپنا وجود ان سے محکوم بند ہو ہوں اس کھر ہوگی ۔ اور دوسری طرف مخاطبہ ، انہیا ور مکا مراتم اور کمل طور پر نبیوں کی طرح ، ن کو تھیب ہو ۔ پس اس ظر ہی بعض ، فراد نے ہو جود اسمنی ہوئی ۔ بی اس فقرہ کا معنی ہے کہ ( المسیع نبی الله اسمنی بوٹ کے بیں آجت تو فی شل المام کے منگھ منگھ ) بینی وہ نی بھی ہے اور اسمنی بھی ۔ سیح نا صری مر یکے بیں آجت تو فی شل المام کے منگھ منگھ ) بینی وہ نی بھی ہے اور اسمنی بھی ۔ سیح نا صری مر یکے بیں آجت تو فی شل المام کے منگھ منگھ ) بینی وہ نی بھی ہے اور اسمنی بھی ۔ سیح نا صری مر یکے بیں آجت تو فی شل المام کے منگھ کا دو تو کی بھی ہے اور اسمنی بھی ۔ سیح نا صری مر یکے بیں آجت تو فی شل

# وقات سيح الطيقابي

خدا قیا مت کو پ سے یو جھے گا کہتم نے بیشر کیا تعلیم (مثلیث بری ) دی تھی ؟ تووہ جواب

ویل کے کہ بھی جب تک ان بھی رہان کا نگہبان تھا۔ اب وفات کے جد جھے کی علم تھا کہ
ووکس مفد لت بیں بہتل ہوئے۔ اب، گرکوئی چہے تو یہ عنی کرے کہ جب اتو نے جھے جسم
عضری کے ساتھ سی ن پراٹھ سی مگر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دو بارہ دنیا بین نہیں آ کیل گے ور نہ سے
عضری کے ساتھ سی ن پراٹھ سی مگر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دو بارہ دنیا بین نہیں آ کیل گے ور نہ سے
عکمن نہیں کہ بغیر کے سر صفح اتنا ہڑا جھوٹ بولیس کے۔ کیا جو فقطی دو ہو رہ دنیا بیس آ کے
اور چالیس ہرس بیس نیوں سے لڑائی کر ہے تو تبی کہا، کرایس جھوٹ بول سکتا ہے اگر وہ نہیں
اتریں کے تو کیا ن کی قبر سیان پر ہے تھی ؟ جو فیلھا تمو تو ن کے فلاف ہے۔ اب کتاب
الڈی تا غت ٹیس تو دور کیا ہے؟ بھی نہ تا یہ مونا تو یہ مطی قائل معائی تھی۔ مگر جب قر سان کے
معائی کھل گئے تو تعطی کونہ چھوڑ تا این ندری کا شیوہ نہیں ہے۔ زبین و سان میں میر سے
معائی کھل گئے تو تعطی کونہ چھوڑ تا این ندری کا شیوہ نہیں ہے۔ زبین و سان میں میر سے
معائی کھل گئے تو تعطی کونہ چھوڑ تا این ندری کا شیوہ نہیں ہے۔ زبین و سان میں میر سے
معائی کھل گئے تو تعطی کونہ چھوڑ تا این ندری کا شیوہ نہیں ہے۔ ذبین و سان میں میر سے

### صدافت کے نشان اور زلز لے

#### استزلزلة الساعة

۲ لک نوی ایات و نهدم ما یعمرون (ینی وه آیامت کا نموند بوگا اور تیرے لئے ہم نشانات دکھار کیں گے اور چوش رتیں بناتے ہیں ان کو گرائے جا کیں گے )

مہونچال آیا اورشدت ہے آیاز بین ندویا ، کردی (لیتنی زمین کے بعض عصو س کونند
 ومالا کرد ہے گا جیس کہ دو کے زمانہ میں ہوا )

انبی مع الافواج انبیک بغتة (لین پیشیده طور پرفوجوں کے ساتھ آؤں گا کیونکہ
گناہ صدید بڑھ گیا ہے اور لوگ و نیا ہے پیار کردہے ہیں اور خدو کی راہ بنظر تحقیر و کیھیتے
ہیں)

۵ زند کیوں کا خاتمہ

# تبهثتي مقبره

ورکہ گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور جگہ دکھ کی گی اوراس کا نام بہتی مقبر ورکھا گیا کہ اس میں بہشقیوں کی قبریں ہیں تب ہے مجھے فکر تھی کدایک قطعہ زمین قبرستان سیم خریدا

ج ئے گر چونکہ موقع کی زمین زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔اس لئے بیدامرمانؤی رہا۔ جب موہومی عید اکریم کی وفات کے بعدمیری وفات کی خبر آئی تو بہت جعد ، نظام کرنا ہڑا ، ور ، پٹی ملیت کی زمین جو بزار رویہ ہے کم نہیں اور میرے یاغ کے قریب ہے ، اس کے واسطے تجویز کری۔ میری دیاہے کہ خدا ای کو پہلی مقبرہ بنائے اور میری جماعت میں ہےان لوگوں کی خواب گاہ ہو کہ جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم سمجھ ہے اور ان میں یاک تبدیلی آگئی ہے،ور صی بدکی طرح صدق اوروقا داری کانموند ہیں۔ ۔ ےمیر ے خدامیری جماعت میں ہے ان الوگوں کی قبریں بناجو تیرے ہے ہو چکے ہیں۔ان کوصرف بیجگہ دے جو تیرےاس فرستا دہ یم سج ایمان رکھتے ہیں۔ اور کو گی نفاق وربیر طنی اور غرض غسانی ایے اندر نہیں رکھتے (بیرطنی مص كي طرح ايمان كوها حوتي بيرجو خدا كے مرسلول بربد نظني كرتا ہے خد، اس كا دشن بن ب تاہے چنانچہ جھے فروں کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور جواست برا ہوتا ہے میں بھی استے براجا دیا ہوں۔ میں تجھے وہ دوں گا جو تیزے سے آسان برر تیہ بڑھائے۔اوران او گول میں جود کیھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تو اس مقبر اُ بیش مفسدوں کوجگہ دے گا۔ نہیں میں وہ باتیں جامتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔جہدی مذکرو خدا کا تھم کی جائے۔ ڈرومت رسول نہیں ڈرتے بیابشارت ہے جو انبیاء نے حاصل کی تھی اے میرے احماقہ میری مراد ہے، ورتو میرے ساتھ ہے تو میری تو حیدو تفرید کی جگہ ہے ورتو میرے باب س مرتبدیں ہے کہ لوگ ا ہے گئیں جائے ) پر تقرہ ان کے سے ہے جو تیرے سے اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ تیری محبت میں کھوے گئے ہیں ۔ اور تیرے فرست دوں سے وفادری ادب کامل اور انىشىداھىي ايىھان سےمحبت اور جانفشاني كاتھىق ركھتے ہيں ۔ بيصرف بېشتى مقبرو بىنہيں ہے بکداس کے متعلق ریمنی اہمام ہواہے کہ انول فیھا کل رحمة (بعنی کوئی لیے رحمت نہیں کہ جس میں ہے اس کوحصہ تبیں ملا) ہیں لئے میراوں بذریعہ وی فقی اس طرف متوجہ ہوا

ہے کہ جا پرشرطیس لگاؤں۔

اول ہے کہ میدوار حسب حیثیت چندہ داخل کریں جس کا مقصد ، شاعت اعلائے کلہ تو حید جوگا۔ آبک جز ررو پہلی اور زیان بھی اس میں جوگا۔ آبک جز ررو پہلی زینن دے چکا ہوں اور ایک جزار رو پہلی اور زیان بھی اس میں شال کرنا ہے اور ایک جزرر و پہلے بال بنوائی اور درخت لگوائی کے سے بھی درکار ہے۔ تو بہ تکیم نوراندین کے بار جن رہے گا اور میرے مرنے کے بعد یک جماعت کے جات کے قبضہ ش ویا جائے جواشاعت تو حید پر شریخ کرتی رہے۔

دوم میرکدامید وارا پی جین حیات بیل اپنی کل جا کداد کا دسوار حصد بطور و صیت لکود ہے جو تبلیغ احکام قرسن، اش عت اسلام و پرورش ایتام و مساکیین اور نومسلموں کی امد و، ورباتی مصاح اسلام پرخری ہوگا جن کی تفصیل قبل ان وقت مشکل ہے اور سیج کز ہوگا کہ مجمن اس کو ترقی و سیخ کیسے تجارت بیس خری کرے اور مجھے خطرہ ہے کہ کئر ت مول کیوجہ ہے کہیں تم دنیا سے بیارند کرنے گیگ جاؤ۔

موم بیرکه امیدوار تنقی محر مات سے مجتنب شرک و بدعت سے کنارہ کش اور سپی صاف مسلمان ہو۔

چهارم بدكه جومفس اسدم برجان قربان كرچكا بوبشرطيك ال كا ثوت ل جائة و الل كي جائم بيدك و اللكي المائد و اللكي الم

ا گووصیت بر عمیدر آمد بعد موت ہوگا گرا بھی سے انجین کی طرف ہے اخبارات میں اس کاش نُع کرنا ضروری ہوگا۔ ۲ میرونی میدوار کی لاش صندوق میں بند کر کے روانہ کی جائے کیونکہ قیر سے لاش نکا مناسب نہیں (بید بدھت تہ جھو کیونکہ بیدی الٰہی کا تھم ہے ور بیم قبرہ کسی کو بہتی نہیں بنا تا بلکہ بہتی اس میں آتے ہیں) اللہ فا ارادہ ہے کہ ایسے تمام مومی الكافرية جسدة

اس میں کیجا جمع ہوں۔اس کی اشاعت کروہ تندہ نسلوں کیلئے اسے محفوظ رکھو۔اور مخالفین کیلئے بھی تبلغ کرواور بدگوکی بدگوئی پرصبر کرو۔غدم احمد ۳۰ دیمبر ۱۹۰۵ء

#### تنقيدات

اس بیں شک تیں کہ سے قادیوٹی نے اپنے آپ کوانبیا ، کی صف میں لا کر کھڑ ، کر ویا ہے گھر جود ماکل دینے ہیں وہ اہل اسوام کے نز دیک مخدوش ہیں کیونکہ

اول تو (امامكم منكم ) اور (المعسيح نبى الله) كامفهوم بى بدل ديا ب ورنه بل اسدم كنز ديك توبيم عنى تحاكمه معهدى امت محديديس سے بول كروسي التيكالا مي ابتدنازل بوكر جوليس مال حكومت كريں كاس سئے باتح بيف قاتل النفات نيس۔

ووم بہ بھی غلدے کہ فیضان نبوت جمری ے کی لوگ نعکا می نبوت بریٹنج بیکے ہیں کیونکہ خیر القرون میں بھی کوئی ایب تا نع کائل نہیں پایو گیا کہ جس نے تبویت کا دعوی کیا ہو۔ وال شطحیات صوفیاء میں ایسے بیانات ضرور یائے جاتے ہیں کے جن میں وہ مظہر رس ات کے مدی نظر سنے بیں گرتا ہم ان کو بہ حوصلہ بیں بڑا کہ ایٹی نبوست کس سے منوا کیں اورا سینے منظر کو کافر غیرینا جی اور نا پوک قرار دیں کیونکہ شطحیات صوفیا وکو سدم میں دخل نہیں ہوتا اور اس طرح کے بیانات امت گذریے لئے فتہ نابت ہوتے ہیں ان کی جیدے ہی کئی لوگ پیر يريتي مين ۋوپ كرمشرك بن گئے ،وركئي ايك جال اپنے چير كوخدا تنگ اڑا ہے گئے جن كا خميزه آخ تک الل اسهام کونجگٽ پڙتا ہے۔وحدت وجودي بروز وسالت فنافي اللهاور فساهى الوصول كالمصطلب جومرز صحب فيدومر الناء قبت الديش صوفياء ن پیش کیا ہے محققین اسمام نے اس کو تناسخ رجعت ورشوک فی الموسالة يا شوك في الالوهية قرار ديا بي كيونكداس فتم كى باتيس اسلام كي علاوه بشروؤ س يبوديون اورعيسائيون وغيره كے تصوف مين بھي مشتر كه طور يريد كي جاتي ميں اور و وجھي وتار

اورمظہر البی بن کرایتی ہو جا کرائے ہیں۔ بہاء لنداور باپ نے بھی اسی متم کی ہے ثبوت یا تیں توٹر کر کے ہے ہیں کومظہرالی ،مظہر نبوت اورمظہرا،مت ڈیٹ کیا تھا۔ اورمرزا صاحب بھیء ہی جال مطلے ہیں۔ تواب اگر مرزاصاحب ان ، بیٹی باتوں سے نبی بن سکتے میں تو ہیں ءائندو غیر وجھی نبی بلکدا، م الزمان دور مظہر البی ہننے کے حقد رہیں۔ موم یہ بھی غلط ہے کو امت محربیدیں اگر کوئی نبوت کے درجہ تک ندیجے تو اس کو خیر الامم کا خط بنہیں ویاجا سکتا۔ کیوکلدای ولیل سے یون بھی کہ جاسکتا ہے کہ امرتخلوق کہی میں سے کوئی درجہا او ہیں تک نہ ﷺ جائے تو اس کواحس تفویم کا خطا ہے بین مل سکتا اور نہ ہی یو سکہا ج سكمًّا ہےكہ ان اللّٰه حلق إدم على صورته اصل بات بيہ كدامت مُديكو فير المم كاخطاب قرتن مجيدكي روسه اس يئه ديا كياب كه اس كابرا يك فرداهو بالمعووف اور تاھی عن المسكر قرار ديا گيا ہے اور اس لئے بھی كديبود ونصاري كے باہمی مناقشات کور فع کر کے اس کوتعہم ومی گئے کے انبیوئے سابھین پیش کر دوقر آن نثر ہف کو بنظر تحسین دیکھ کرتھندین کرے اوراس نے بھی ہے فیرالامم کہا گیا کہ یہ فیرا مرحلین کی امت ہے درامنہ وَسط کا طغر بھی اس کے سریر بی چیک رہاہے اور اس لئے بھی کداس میں ایسے الل علم كا مونا قرار بايا ي جوتبيني اموريس وبي كام كرتے بي جوبيد تي كرتے تھے۔ چہارم یہ بھی غلط ہے کرایک امتی ایئے رسول سے متحد فی الوچودین جاتا ہے۔اور خداسے كامل مكالمه كاشرف حاصل كرتا بياورجس مين بيدونو ب صفات موجود بهوجا كين وه في بن ج تاہے سے سب خیالی ہا تیں ہیں۔ان کا ثبوت قرآن وصدیت ہے میں مالا اور ندہی واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ ، نبی خیالی اصور پر تو بہاء للداور باب کی فالفت کی گئی تھی۔ مرزا صاحب نے بھی سنزوہی پھمہ دے کر پٹی ٹبوت منوائے کی تھا ن بی۔ اب اہل عم کیلئے مید مشكل ہے كدوه كس ديل ہے ايك كوجھونا كہيں اور دوسر ب كوسي \_

پیچم بید کہنا بھی اصول ، سدم میں نہیں ملتا کہ قند رہ ٹانسیر کا ظہور ہوگا ۔ حقیقت میں بیدو ہی مات سے جو بہا واللہ نے کی تھی کہ نبوت ایک حقیقت ہے باربارای ایک کاظہور ہوتا ہے ور نام بدلتے رہتے ہیں بھی ظہورشیعہ کے نزویک رجعت کے نام سے پکاراج تا ہے ورمرزائی تعليم من قدرت تا دير كاعنوان سي بيش كياج تاسيد ورجندوا كوا اوتار "كيتر بين اور الل تناتخ اسی ظر ڈیریٹائٹ کا ثبوت و ہے ہل محراسلہ من سب کے بی تف ہے کیونکہ عبد رسانت ہے کوئی ایک تھریج موجووٹییں ہے کہ جس میں حضور ﷺ نے خود بھی کہا ہو کہ میں بھور رجعت یا بروز اور قد رمت ٹانیے بن کرآؤں گا۔ کیا حضورے بو ھاکرکوئی وعوبیدار ہوسکتا ے؟ بوں یہ بات وہ رے کہ لوگوں نے اپنے طرف ہے و کا کر قرآن وحدیث ہے بروز <sub>یا</sub> رجعت اور تنایخ کا ثبوت و ہے دیا ہے لیکن الیکی تشریحات کے بیاوگ خوو ذمہ دار الله -اسلام جوب و والميل - يكي وجد ب كد جهب اليسي محرف بديدا بوت بين تواصل اسدى تعلیم پر قائمَ رہنے واے ہرطرف ہےان کی تر دیدیر آ مادہ ہوجاتے ہیں۔ ششم بہتی مقبرہ کی زین واقعی جا ندی کی ہے کیونکہ بہت تیت بربکتی ہے اور امیدوار کو دو بالشت چوڑی اور ڈاہائی گزلمی زمین معدکتبداتی ہے۔ جس کی قبت کم زمم جا مداد کاعشر ( دسو س حصد ) موتا ہے۔ اور جن کی اوش و مال نہیں پہنچتی ان کا کتید کور نصف قبر کی زیبن م رگا دیتے ہیں ۔ورسب قبریں ایک قطار میں ایک دوسرے کے ساتھ بی ہوئی ہیں۔مقبرہ سیح ایک مرابعہ کنال میں و تع ہے۔جس میں آپ کے رشتہ وہ راور خلف عکا داخیہ ہوتا ہے جا رول طرف د بوارا ش فی گئی ہے۔ مسیح کی قبر پر بھی ایک کتبہ لکھ ہوا ہے۔ گنبد کسی پر نہیں جارو بو ری میں مغرب کی طرف صرف کیک درواز ہ ہے جس میں مرز کی داخل ہو کر قبر سی الملھ م صل على عبدك المسيح يره هتر رج ميں مقبره كے جاروں طرف جا رمراح كنال میں زیبائٹی پودے گئے ہوئے ہیں۔ مغربی مرح قبرول سے یہ دموچکا ہے مشرقی مرح تصف تک آباد مور ہے جنوبی اور شاں دومر بعے ابھی خالی پڑے ہیں۔ دوسری خلافت تک ایمی سلما منظم دیر ٹیس جوا۔

پڑظرین انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ مس قدر قبر فروٹی ہے تبدنی کی تو قع ہو تکتی ہے۔ مقبرہ کے مغرب میں '' مول کا ہاغ ہے جس میں مرزاصہ حب معدف ندان کے چہل قدمی کمیا کرتے تھے جس کے جنوب میں یرانی وشع کے ایک دو کمرے بھی گفزے ہیں جن میں آپ استراحت فروایا کرتے تھے۔اب بیمقوات مقدر بیں شامل ہیں۔معلوم بیں اس وغ کے مسم كس تقدس سے فروخت ہوتے مول كے؟ كيونكد تدزيين بمبشت وفن شده برايا جو تا ہے۔ بہر حال ریقبر فروش ایک ایک حجارت ہے کہ جس سے وہ جو ہڑ کا کن رہ جو کسی وقت بالکل ومیان بڑا ہو تھ سونے ہے آل کر میک رہا ہے مگر اس کی نظیر کسی تی کے مقبرہ میں نہیں متی۔ کیونکدان کے ہول جنت صرف اس کی اس کہ ہے ملیا تھ گیراب جنت فروش کا وقت آ گیا ہے ہالدار کے مواکون سے مکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقبرہ کے مشرقی طرف ووسوقدم کے فاصد بر ثال ست میں غریب مرزائیوں کا قبرستان بری حالت اور مادہ منظر میں ہے جراغ وگل تیار کیا ہوا ہے جس بیس ، بھی آ ہو دی بہت کم ہے اورا سکے چنوب بیس لا ہوری یا رقی كا قبرستان بياجو يالكل بي تم آياد بي كيونكه ان كي جنت فروشي فيين پال سكي \_ جفتتم ووراندیش مرزائی اس بات کوتسیم کرتے ہیں کے قبر مرزا کی تعظیم قبر میری اورشر کید استمدادادر ورقور تول كی نذر نیاز تک بنتی چی ہے۔ چند برس کے بعد با قاعدہ طور براس بت كی يوج شروع ہوجائے گے۔ كيونكه كدى نشين دوس بے تيسرى پشت ميل صرف شكم بيدور الى رہ ج تے ہیں۔ س ، شمیدے ٢٥-٢٩ ممبركوبلاناغديدى شدومدے لكتاہے جس شركدى

تشین کوچڑہاو ہے بہت ملتے ہیں اور نفر رونیاز کا تو بھھ نداز ہائی تہیں۔
ہمٹیم مسیح قادیانی کی وفات اگر چہ تی ہیں ہوئی تھی گروہ کویا پنہ عرس حکومت کوخوش کرنے
کیا تھے دہم ہیں ہی کیا کرتے ہتے وراس وفت کویا وہ زندہ پیر کاعرس تھ ،ور اب مردہ سے
کاعرس بن گیا گھردوس سے حز روں کی طرح سے سرارے اردگردا بھال تو ب کے ہے نہ
علاوت کلام اللہ کا اہتم م کیا گیا ہے ، نہ وضوا ور اور طہارت بدنی کیلئے مجدحوش ،ور سیل کا
انتظام ہے ملکہ دور سے الیہ بی معلوم ہوتا ہے کہ عیس نیوں کا قبر ستان ہے ۔وبی تر تیب ،وبی
ورخت ،وبی قبریں کھود کی ہو تھی موجود وروبی قبروس کی قطاریں اوروبی پھر کے کتے۔ ور
بھونا بھی یونبی جاسے تھا کیونکہ سخرہ و تیسی این مربی تھے۔ اور ، ہے مربیط وی فی اسر کیل
بونا بھی یونبی جاسے تھا کیونکہ سخرہ و تیسی این مربی تھے۔ اور ، ہے مربیط وی کو بی اسر کیل
بونا بھی یونبی جاسے تھے۔مقبرہ میں اگر عیسائیت کا بروز شہوتا تو وہ تیسی کیے دہ سے ہے۔

مجم شر اکھ میں داخل ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوگر ہا ظرین کو معوم رہنا ہے ہے کہ دین سے مرادشر بعت میں ہے جس کے سرمنے شریعت گھریے ملی طور پر موخر کی جاتی ہے 1976ء میں ان کا عرک رمض ک شریف کے پہلے ہفتہ میں منایا تھیا تھا۔ آیا م عرس میں سب مرزائی تارک صوم تھے کیونکہ بیروٹی میں ن مر فرتھے ، جن کے متعلق شریعت میں کی کا تھم تھ کہ کوئی روز و ندر کھے اور باشندگان قادیان چونکہ معروف مشاخل عرب شے اس لئے ان کی فظار ک میسی ضروری تھی۔ سنن ونوائس سب با مارے حاتی فرائنش تھے تو وہ بھی نصف یا پانچوں وقت کے ایک دفعہ بی اداکتے ہے تے تھے۔

وہم مرزائیوں کے نزدیک بیتمن دن کا عرس ایدم نے بیت لند شار ہوتے ہیں۔ قادیان ارض حرم بن جاتی ہے۔ تیسری شب کو پنڈال میں خلیفہ خطبہ دیتا ہے ،ور جب اپنی اپنی حاجات کی درخواستیں پیش کرتے ہیں اور دمرتک ال کنیسہ کی طرح بیٹے کرمیز کری لگائے جویت وئیر نک دست بدعار ہے ہیں اگویا بیڈا ں میدان عرفات کا بروز ہوتا ہے جس ہیں مرزائی داخل ہوکر حالی ہوئے کی بچائے قدوی کا خطاب حاصل کر لیتے ہیں اور محدی ہاب کی سنت ذنور کر کے ایے آب کو با بیول کے نقش قدم پر چلتے ہو سے دکھائی ویتے ہیں۔ مازوہم اس جسہ مرخور اوٹوش کا نظام انجمن احمریہ کے سپر وہوتا ہے اور کنظر خانہ ہل تقریبا تین سو آ دمی کی خوارک ان دنوں تار ہوتی ہے،جس کیلیج فراجمی چندہ کی کفالت کا فی ہوجاتی ہے۔ضیفہ صاحب اپنی زیادت گاہ ٹی بیٹھ کرنڈ رائے وصول کرتے ہیں اور پہلی تقریر ٹیل مزید چندہ کی ایل ساتے ہیں ورآخری تقریر کے بعددعا سے جسد برخاست ہوتا ہے۔ایام ج کے طرح ان دنوں می نفین کو بھی کشاد و پیشانی سے ملتے ہیں۔ اور ہرایک کوموقع دیا جا تا ہے کہ قادیں نیت کے الرات ہے بہرہ ورجو کرواغل بیعت ہوسکے۔ دوازدہم مطبع اینا ہے جہ "الفضل" زریگر نی خلیفہ جاری ہے۔" فاروق"میر قاسم علی کے و تحت ب" لنور "محمد يوسف كے واقحت ش كع جوتا ہے ـ" المصبح" عور تو كے سے مخصوص بال مورى يارثى في صرف اليغ صلى عوري مرركها ب-شازوہم مسے کے عبد میں'' البدر'' ور' حکم'' جاری تھے گراب ن کا اجراء ملتوی کیا گیا ہے اوراس کی بجائے "تشخیذ ار ذبان" اسکوں کی طرف سے ایام تعلیم میں خدیفہ نے جارمی کی تقاء جواب تک جاری ہے۔ رہے یودوف رہیجی مسل چل رہا ہے، بس بیل تر م مذاہب ير تقيد كي جاتى ہے۔ لا بور يول أن اس كے مقابلد ير "، عن "ما بواري جاري كيا جوا ہے۔ جہاردہم ا گلے صفحہ برقادیان کانقشہ دیاجہ تاہے ناظرین اینے سے کومنارۃ تمسی میں گھڑے بھے کر ہے اور طرف نظر دوڑا کیں۔ اس نقشہ کے متعلق انتشیلات ذیل ملاحظہ جوں ا

۔ افتر الفضل سے بیداخبار بھی شائع ہوئے میں ( ) من رئز (۴) مصباح النوان (۳) تشخیذ الاقتصان (۴) بدراور (۵) تکم سروست بند میں۔

وفتر المور عامد من مدعد التيس بهى قائم بهى قائم كى گئى بين () نظارت المهر خارجيد
 (٢) نظارت المور واخيد (٣) نظارت المور التى (٣) نظارت المور عامد (۵) محكمه قضا وقد ر (١) نظارت وعوت تبلغ (٤) بيت المدل (٨) احمد بيه تريذ تك مينى (٩) نظارت مربيت يتاكى ومساكيين -

منارہ کمیں مرزا صاحب کی زندگی میں شروع ہوتھ سنگ بنیاد رکھنے میں بہت سا
روپیہ صرف ہوا۔ زمین ہے دو تین گر کی بلندی تک پہنچ کر ہا انقال فر ، گئے۔ آپ کے
بعد پہلی خد فت میں کھس کردیا گیا۔ دوسری خلافت نے ، میر کلاک نگایا اور سنگ مرم کے
بلتر ہے س کو المعمارة المبیضاء شرقید دشق یعنی قادیان کا سفید مینارہ بنادیا اور یہ مینا
اندرونی سیر ھیوں ہے دیکھ جا سکتا ہے عمومااذان ای کے اوپر چڑھ کر دی جاتی ہا اور یہ میا
اندرونی سیر ھیوں ہے دیکھ جا سکتا ہے عمومااذان ای کے اوپر چڑھ کر دی جاتی ہا اور یہ
انہی قد دفا مت میں تر نگار ن کے مینار ہے کم نہیں۔ یہ اس سے نصب کیا گیا ہے کہ قادیان
دور ہے معموم ہواور مرز صاحب کے مقام ت مقد سے کا دور ہے ہی ہے چال جائے بقوں شخصے
یہ اپنی ترقی کا معیار قر اردیا گیو ہے گویا دوسری خلافت میں مرز ائیت یا ہے تھیں تک پڑتی جی کہ سے
ہے ورن یہ مطعب بیں کہ سی خود مینار بنا نے گا کیونکہ اس پیشکو کی سے یہ مطعب ہے کہ سے
ایک نورانی جگدیں پیر ہوگا۔ (خوب بہت خوب)

10 بہتی مقبرہ اور گاؤں کے درمیان کی جو پڑتین قد آ دم گہرا ہے لیس قدم عرض ہیں واقع ہے۔ جس میں تم مہتی کی گندگی گرتی ہے۔ اور تحفیٰ اس قدر ہے کہ گویا وہ نہر شمسین یا نہر منساق ہے جو قادیون کو مشرق جنوب اور مخرب سے محیط ہے۔ شال ہے بھی محیط تھی گر اب وہاں جر آتی و مدی گئی ہے گویا مید دوز نے ہے جس پر پڑت پل یا ندھا گیا ہے اور پل کی مزک کو دستی کر کے رہائی مکان بھی ال اعرف کیئے تیار کے گئے تیار کے جی بیں۔ فوہ رد پل صراط ہے گذرتا ہے قونا کے بند کر کے گزرتا ہے گروہاں کے اصیب انتازا اس جھن کے وی ہو چکے تیاں۔ اسے عبور کرے موس کے باغ دیکھو گے ورب کیل طرف مرکز بہتی مقبرہ چاؤ گئے۔

14 یکھیے بیان سے مصوم ہو گیا ہوگا کہ بھم اسٹیشن سے چل کر اس مید اسکول کو ہوتے ہوئے بیش تو اس نصف دائر ہے مرکز بھی خال میں میں میں عبر بین زبین نربین تو اس نصف دائر ہے مرکز بھی خال میں میں عبر جرین زبین نربین کے گئرے خرید خرید خرید خرید کر اگریزی خرز پر مکان میدان پڑا ہوا ہے جس بھی عبر بین زبین نربین کے گئرے خرید خرید خرید خرید کر اگریزی خرز پر مکان

بنارہ ہے ہیں ہتی اورائیشن کے درمیان ای مصدے اندروہ چارسز کیں تغییر ہو چی ہیں۔ارد کرو ورخت لگ چیے ہیں اور پھی آبادی بھی بنگلوں کی شکل میں ہو چی ہے۔ جن میں مہاجرد ہتے ہیں یا مہ جرین کی صنف نازک کی بود وہاش ہے۔ جو مدرسة ابنت میں واقل ہیں۔ می سیر کونکاوۃ صنف نازک اپنے بنگلوں ہے تک گرمشرق کی طرف کھیتوں میں وورتک سیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہا اور واپس کے وقت مزارسیج کی زیادت ور پرسش میں دورتک سیر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہا اور واپس کے وقت مزارسیج کی زیادت ور پرسش سے فارغ ہوئر برقت ہوئی دکھائی دیتی ہا اور اندرون ہودہ نیونیشن کرشان ملتے ہیں سیر کے ہوتا ہے ور باتی سیدرنگ ہوئے ہیں۔اور اندرون ہودہ نیونیشن کرشان ملتے ہیں سیر کے بعد خید خود ہوئی میں حرم مرا کا برقد سیاہ فام بعد خید خود ہوئی میں میں ایک بوتے ہیں۔اور باتی میں منف نازک کو برطاقر سن کی تعلیم و سیتے ہیں۔اور باتی تعلیم استانیوں کے سیر د ہے جس کا انتہا میں منف نازک کو برطاقر سن کی تعلیم و سیتے ہیں۔اور باتی تعلیم استانیوں کے سیر د ہے جس کا انتہا میں منف نازک کو برطاقر سن کی تعلیم و سیتے ہیں۔اور باتی تعلیم استانیوں کے سیر د ہے جس کا انتہا میں منف نازک کو برطاقر سن کی تعلیم و سیتے ہیں۔اور باتی تعلیم استانیوں کے سیر د ہے جس کا انتہا میں منبر قاسم علی کرتے ہیں۔

# 14 . مسيح قاد مانی کی وفات

ید مسئد آج تک فی بیشین بوا کہ سے قادیانی کی موت کوں سوئی ؟ خالفین کے مزدیک ڈ کٹر عبد انگیم پنیالوی کی بیشینگوئی یا پیرسید جن عت علی شاہ علی پوری قبد کی بدوی کارگر جوئی تھی اور یا مولوی ثناء انقدصہ حب امرتسری سے مبابد رنگ لایا تھا۔ مرسب کے مربد کہتے ہیں کہ آپ کو فات مربد کہتے ہیں کہ آپ کو فوات کے انہام ہو بچکے تھے کہ ۲ موئی 191 کو وفات

ہوجائے گے۔ چنانچدر ہو ہونمبر ہو اےجدر سوم میں ضیفے محمودے بعنوان المسیح تحدی کے دشمنوں كے سوالوں كے جو يات" كاكھ ہے كداول آپ كوشواب ميں جب مولوى عبد ككريم سيالكوثي وکھائے دیئے تو سے نے کہا کہ وعا کر وتبلیغ کے لئے کافی عمر مل جائے گرمواوی صاحب نے سینہ تک ماتھ ، تھ کرصرف بدکہ ، تھ کہ' اکیس سال' تو ''سیانبیٹی عمراکیس ساں یا کر مر مکتے کیونک در ۱۸۸ مارس بل جمادی لاول ایس جمری میں آپ نے بیعت کا اعلان کیا تھا اور ۱۹۰۸ میں مر گئے اور سینہ تک ہاتھ اٹھائے کا بھی یہی مطلب تھ کے تبیغ ناقص رہے گی۔ ووم میر بھی رؤیا ہے کہ کوری ٹنڈ میں جھے یانی دیا گیا۔ یاتی صرف دو تین گھونٹ رہ گیا مگر تھا بہت صاف۔ پھران مہوا کہ "آب زغرگ" تو ای کے مطابق ڈہائی سال احد آپ کا انتقال ہوں موم ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۹ ابهام ہوا کہ علم الدر بان ' (عدج کاعلم)۲۲۳\_مطلب یہ کہ ۱۵ اما کو پر ہے ۲۵ مگر ۸۰۸ تک ۲۲۳ دن ہوں گئے جیسا کہ اس تخریج ہے معلوم ہوتا ے (ایام اکتوبر ۱۱ موہر ۳۰ دئمبر ۱۳ مدوری ۱۳ مرح فروری ۲۹ ماری ۱۳ مرای ۱۳ ماری ۱۳ ماری ۴۵، مُنَی ۲۵) میزون کل ۴۲۳) بیرحساب ایک مال بعد شروع موافقه تا که فروری ۲۹ون کا حاصل ہوجائے۔ جہارم ۸ ارتمبر معملاء کو اب م ہوا "داغ هجوت" "لیتی تیری وفات گھرے یا برکسی اور جگہ ہوگ ۔ ۲۰ رفر وری ہے ۱۹ یکوا بہا م ہواافسوس ناک خبر آئی اورا ثقال ذهن له بورکی طرف بوار پیچم ۱۰ رماری ک<sup>و و ی</sup>کوالبرم بواکه انسا بوید الله (۱۲ به ب بھاری عمر، ے خدا اس امتی ن کوقبول کر۔اے میرے ال بیٹ خداتم کومحفوظ ر کھے۔ تو وہ ہے جس کی روح میری طرف، ڈسٹی ہے۔ کیا تم کو تجیب معلوم ہوتا ہے کہ جرجاؤ کے ان کی لاش کفن میں لیسٹ کرلائے ہیں۔ مشتم الروتمبر 190ء کوالیا م ہوا' بخر ام کے وقت تو نز دیک رسیر''۔۔۔ کو بیک و قعد اللّٰہ خیر وابقی۔ ٹوشیاں من کمی گے۔وقت رسیراتو اس ابہام ے مطابق عامی ١٩٠٨ ع آب قادیا ن علی وفن جوئے مطابع ۲۲ رابر بل ١٩٠٨ ع اوالها م جوا کدم ش ایمن از بازے روز گار۔ لاجور جا کر ابہام جوا کد مکن تکیہ برعمر نا یا تعد ر۔اس

البه م میں ۲ ما الله عنایا گیا جس میں آپ فوت ہوئے۔ جشتم کے درجی ۱۹۰۸ یکو البه م ہوا کہ
" مائم کدہ اُر پھر ویک کہ جنازہ آتا ہے۔ اس معدوم ہوا کہ آپ کی وفات قادیان سے
ہ بر ہوگی بھیم بیکھی ابہام ہوا" موت قریب اُن اللّه بحصل کل حصل خد تیرا بوجھ
اٹھائے گا اور اُنا کم عبدا تکیم بیس سال مریدرہ کرم قد ہوگی تھا ( کیونکداس نے خطالکوں تھا کہ
کیا کوئی طاعت رہوں کے مواجعی نجات یا سکتا ہے؟ تو آپ نے جو با مکھ کہ نیس اور سی
عقیدہ بر گزئر مخالف ہوگی تھا)۔

# ڈا کٹر عبدانحکیم کی بیشینگوئی

ا میں کی وصبت شاکع ہونے کے بعداس نے سینے رسامہ انگیم فمبر ما انہیں پیشگوئی کی تھی کہ مرزا تین سال تک مرجائے گا اور میں سجاجوں اور وہ جھوٹا ہے، چتانجیاس ئے اپنی وصیت بھی شاکئے کردی۔اور جب ہرزاصا حب نے بدلہا مشائع کیا کہ تیری موت قریب ہے، تو س نے شائع کردیا کہ "مرزا چودہ ماہ کے اندرمرج کے گا'' اس وفت تین س والی پیشینگوئی ہے تھ مور گذر چکے تھے گرائے کوا بہام ہوا کہ ٹمر بڑھادی گئی ہے۔اور کہا کہ بیالہام تین سال والی پیشینگوئی کے متعلق ہے۔ پھر جب سے کوا ہوم ہو کہ موت بہت بی قریب ہے بتوال نے شاکع کر دیا کہ ''مرزام اگست ۱۹۰۸ءمط بق ۳۱ سان کوٹوت موج نے گا' محمر مرز صاحب اس کی تکذیب کرتے ہوئے ۲ مامتی ۱۹۰۸ کوفوت مو گئے۔ لعنت ہےاس کی اصلہ رحیم اور تف ہےاس کی رسالت پڑ کیونکہ وہ ہینے رسالہ '' احد ن حق'' میں خود مقرقتا کہ میں صوم وصنوۃ کا یا بندنہیں ہوں اور مجھے شیط نی اب م بھی ہوتے ہیں اور رحمة مده لمين بھی ہوں۔اس بيل سدسال پيشينگونی بھی درج کی تھی اور ہ گست کی پيشينگونی بھی درج کی تھی جو خبراہ اند بیٹ، بیبہ خبار ، بریلی گڑٹ اورا خبرروطن میں شائع بھو چکی تھی مگر بعد میں اس نے پھر یوں کھور یا تھا کہ میں نے سامائست تک کی چیشینگوئی کہتمی جو یوری ہوگئی۔

### لعنة الله على الكذبين.

# عبدالحكيم كي ملاكت

آب نے تھرہ میں اب م شائع کیا تھ کانے دعمن سے کہدو ے کے خدا بھے ہے مواخذہ کرے گامیں تیری عمر بڑھ دوں گالیتی دشمن جو کہتا ہے کہ جو۔ کی ہے<u>۔ 19ء</u>ے چودہ ہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں مااییہ ہی جواور دشمن پیشین گوئی کرتے ہیں ان سب کوجھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھ وول گا۔ جو دشمن تیری موت جا ہتا ہے وہ خود تیری سنکھول کے روبرواصحاب فیل کی طرح نابود ہوجائے گا اور متاہ ہوجائے گا۔ سے پیشینگوئی ڈیکٹر کی اس پیشین گوئی کے مقابعہ برتھی کدم زاچودہ و تک مرجائے گا بھر جبال نے ہم، گست ۱<u>۹۰۸ء</u> کی پیشینگوکی شائع کردی تو بیپشینگوئی استعال ندکی گئی اور منسوخ ہوکر کٹ گئی۔ س سے ڈاکٹر مرزاص حب سے پہلے شمرا۔ جیسے کہ کوئی اس م کو ہرا کہتا ہے اور ہداک ہونے کے قريب ہوتا ہے مگر جب مسم ن ہوجا تا ہے تو وہ بلا کت منسوخ ہو یہ تی ہے علی بنہ القیاس سالها م بھی تاخیر ہل ڈاں دیو گیا کہ 'زب فوق بین صادق و کاذب. انت تری مصلح وصادق. الم تركيف فعل ربك ياصحاب الفيل. (الم يجعل سكيدهم في تصليل تيرے دشمنوں كا . نزاء واف دتير ب بي ماتھ سے مقدر فقان كيونك اس میں میافظ تبیل کدا کثر تیرے عین حیات میں مرے گا۔ گوم زام حی نے اجتہادی غنظی کی وجہ سنے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ سجھ اپ تھا کہ ڈ کنز گ ہو کت آپ کی زندگی میں مقدر ہے مراس ہے آ ب بر کوئی حرف تیس آتا۔ کیونک سنت، نبیاء یونمی چی آئی ہے کدوہ اجتها دى تلطى كرتے " ئے بين جيسے نوح المطليقالا نے اپنے بيٹے كے متعتق غيط منجوم مجھ تق اور حضور المنظمة كا مكه ير بضر بعد ش جو تقد حضرت موى النظية الساسي تفاك بيت لمقدس پہنچوں گا اور میسی الفلیفلائے محمد تھا کہ میں باوش ہ بن جاؤں گا۔

دوسر جو ب بید بے کہ بید پیشین گوئی بھی ڈائٹر کی چود دہاہ وال پیشین گوئی کے ساتھ کمٹ گئی تھی۔ تیسرا جواب بید ہے کہ مرزاص حب کے بعد عہد خد فت بھی آپ کی بی زندگی کا زمانہ سمجھ جاتا ہے ( کیونکہ اس میں فقد رہ ثانیہ کاظہور ہو ہے اور آپ نے روپ ہرل کر خیفہ کہ بالایا ہے ) اس لئے جتہ وی ترجمہ بھی تھے ہوسکتا ہے ۔ لوگوا ہمیں ستانا چھوڑ دو اور چورال کھا دمیوں کی آووز در کی نے فوف کرو۔ جو آج آپ دو مانی باپ سے جدا ہو چے بیل ۔ فومبر کو وائے میں آپ کو موکی کھائی ہوگئی ہوگئی ۔ جو بعد میں جال رہی مگر ڈاکٹر عبدا کی میں ۔ فومبر کو وفات کے بعد ش کئے کہ مرز ایکھیلے مرز ایکھیلے مرز ایکھیلے مراہے تو کیا س کا مرش ہمینہ سے تبد بل ہوسکتا ہے؟ چھر اور وفات کے بعد ش کئے کہ مرز جو باکہ میں شرکع کی کھر وہ باک کے میں ہوسکتا ہے؟ چھر اور وہ ایک اور وہ ایک کے مان کی میں ہے تبد بل ہوسکتا ہے؟ چھر اور وہ ایک کے حال انگذال کی وقت جو جو ہے گا۔ افسوی آ ایس مثالئے ہو چکی تھی۔ جس میں سے غط موجود نے کہ مرز چاراگست کو مرج سے گا۔ افسوی آ ایس جھوٹے دسوں پر۔ جب وہ نود ہے موجود نے دسوں پر۔ جب وہ نوو ہے کے موجود نے دسوں پر۔ جب وہ نود ہیں میں ہوگئی کھی ۔ جس میں سے غط موجود نے دسوں پر۔ جب وہ نود ہیں کہ موجود نے کہ مرز چاراگست کو مرج سے گا۔ افسوی آ ایس جھوٹے درسوں پر۔ جب وہ نود ہو ہوں ہوگئی کے دسوں پر۔ جب وہ نود ہوں کے گا۔ افسوی آ ایس جھوٹے درسوں پر۔ جب وہ نود ہوں کے گا۔ افسوی آ ایس جھوٹے درسوں پر۔ جب وہ نود ہوں کی کو ایس کی کو میں کھوٹ بول آ ہوگئی کھا۔ افسوں آ گیسے جھوٹے درسوں پر۔ جب وہ نود کے کو کہ کو کھوٹ بول آ ہے تو ان کی اس کی کو کھیں کے کہ کو کھی کھوٹ بول آ ہے تو ان کی اور کی کو کھوٹ بول آ ہو تو ان کی اور کی کھیں کے کہ کو کھی کھوٹ بول آ ہوگئی کھیں کے کھوٹ بول آ ہے تو ان کی کو کھی کھیں کی کھوٹ بول آ ہے تو ان کی ان کی کھوٹ بول آ ہے تو تو ان کی کھوٹ بول آ ہوگئی کھوٹ کی کھوٹ بول آ ہے تو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھ

### بل كت موبوى شاءالله

اول مووی تناءالته صحب کے تعلق یوں گذارش ہے کہ جب کتاب "قادیان
کے آریداور ہم" ش کع ہوئی تو مولوی صاحب نے لکھ ہے کہ بیل تنم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا
صاحب جھوٹے ہیں اوران کے اب مسراسر گذب ہیں تو ن کولکھ گیا کہ دھیقة الوقی تیار کر
کے سے کو بھی دی جائے گی۔ اس پر سافظ لکھ دیں اور سے بھی لکھ دیں کہ" اسے میر سے خداء گر
بیل اس بات بیل جھوٹا ہوں تو میری دعا ہے کہ تیراعذاب جھ پرنازل ہو" اس بھیوت کے
ش کع ہونے کے بعد مرز مصاحب بھی ش کع کردیں سے کہ "بیرتن ما برمات خدا کی طرف

الكاوية جددة

صاحب نے لکھ کے عذاب کی تعبین کرونو مربلہ کروں گا۔

دوم مرزاص حب نے ابی طرف سے اشتہ رویا کہ "موادی ثناء اللہ جھے مفتری جو انا ہے یا اللہ ق جھے مفتری جو انا ہے ہول اللہ ق جھو نے ہے ہیں فرق کر ۔ تا کہ دنیا گرائی ہے تی جا ہے ۔ تو ایب کر کدا گر ہیں ہی ہول تو میری زندگی ہیں بی مولوی ثناء اللہ کو کسی مبلک مرض ہیں جتل کریا میر ہے ہو سے بی ہے موت و ہے۔ اگر ہیں جھوٹا ہوں تو اس کی زندگی ہیں بی جھے دنیا ہے اٹھا ہے۔ یہ اب منہیں دع ہے۔ موبوی صاحب نے اس کے بینچ کھے دیں " گر موبوی صاحب نے اب اللہ کے بینچ کھے دیں " گر موبوی صاحب نے "ابلحد یہ " اللہ کہ یہ اللہ ایک دیں کہ جھے یہ فیصد منظور تبیل اور کوئی وانا اسے مال کہ جھی نیس سکتا۔ ب مرزاصا حب کے مر نے کے بعد خود بی جال ونا دال بن گے اور کہنے کی مرزاصا حب کے مرائے ہیں۔ گر موبوی جال ونا دال بن گے اور کہنے کی ایک کے بین ہیں۔

سوم ہی صلاح کیلے آتے ہیں نہ فساد کیلئے۔ مرز ، صاحب بھی اسے نہیں آتے تھے کہ آتھم مرے ، طاعون پڑے اور زاڑ نے وغیرہ آئیں مولوی صاحب نے جب دعا ہے انکار کردیا تواب گرم جاتے تو اس کے تابعد ارکبد دیئے کہ دہ انکاری تھا تی لئے دعا کا اثر سے نہیں مرے تواصل کی بجائے افساد ہوجہ تا۔ اس لئے دہ معاسدا تواہ میں ڈ ردیا گیا ورندان کوخوف تھ کہ کہیں مزاندل جائے۔ چن نچیم قع قادیا ٹی می اس بھا ہیں کہ جھ پر مبابلہ کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ ایک میں میعاد مربابلہ گذر تھی ہے۔ اور چند دن وفات مرزا ہے پہلے مرقع جون ۱۹۰۸ء میں ایک تھ کہ مرز نی جی عین کے جو شیع مجر والب کی معاد کا زہ شاتو گذر گیا۔ در حقیقت وہ دحوکا کی وقت کا انتظار ہے۔ تہ ہوں ہوگا تھ کی مرز نی جی عین کے جو شیع مجر والب دیتے تھے کیونکہ وہ مبابلہ اس لئے منسوخ جو چکا تھ کی انہوں نے منظوری نددی تھی۔ جو تھا کہ انتظار میں مادی کی ری دراز ہوتی ہے تو فدا جو تھا کہ منظر کی کی ری دراز ہوتی ہے تو فدا کہ میں مادی کی دی دراز ہوتی ہے تو فدا کہ دی مول پر فیصد کردیا کہ مرزاصا حب مفتر کی نہ ہے اس حسل مفتر کی بھی اس

لئے جھوٹا زندہ رہ ،ورسیا مرگیا۔ اس کے برخد ف اساعیل علی گڑھی۔ غدم دشکیر قصوری۔ چراغ الدین جمونی اورفقیرمرز ا کا مقیدہ تھ کہجھوٹا ہیجے کی زندگی میں مرجہ تا ہے اس لئے وہ ایے اصول کی مطابق سزایا فتہ ہو گئے اور مولوی ثناء اللہ چونکہ معتقد بھے کہ جھوٹے کی ری ور، زہوتی ہے اس لیے وہ اپنے اصوب کے مطابق جمو نے بن کرمز ا بُگلت رہے ہیں۔ گویا ہی سخ الگ ہے اور وہ نسخ ، مگ ہال كا زندہ رجنا بى كذب كى عدمت ہے اور خدائے سنسمه على الخوطوم كيرائي شريداغ اللي ناك يراكا وياب عبدالتي مر ہندی نے سی مرقع میں لکھ تھ کہ یہ کوئی قامدہ نہیں ہے کہ سیجے کی اندگی میں جھوٹا مرے کیونک مسیم یعدیس مراتف بلک قاعدہ بیا ہے کے جھوٹے کی ری وراز ہوتی ہے اس لئے خدا نے یہی اصول ہرت کرمونوی صاحب کوزندہ رکھ جواسے اور بیاعتراض کہ ثنائی یارٹی براس کا کیا اثر ہوا۔ با کل واہیات ہے کیونکہ اس کا اثر تب ظاہر ہوگا جب کہ ریہ جھٹڑ وٹ کئے ہوکر ہر ایک کے باس پہنچ جائے گا تو وگ خود بخو بخو رتر کے فیصد وے دیں گے کہ مولوی صاحب نے بنا بی شخہ استعمال کیا ہے اس لئے وہ جھوٹے ہیں۔ شاید سے نتیجہ ابھی در طلب ہو لعلک جامع کے زیر ہوایت تبلت نہ کرنا جائے کیونکہ مرزا صاحب احمد تنے ورثنا ءائند مسیمے، س<u>لتے</u> ان کابعد ہی میں مرما ضروری ہوا۔

میجم '' ہندیث' ۱۹ اپریل بی ۱۹۰ یوس میں موادی صاحب مکھ بھے ہیں۔ کہ مباہد اور چیز ہادر قتم اور چیز ہے در تم کومباہد کہن آپ جیسے (مرز انیوں کا) بی کام ہے۔ گر پھر بار بار لکھ رہے ہیں کہ مرز اصاحب نے مباہد میں بارکھائی ہے۔

عشقم مووی صاحب کوتندیم ہے کہ مبلاء کی مید دمرز، صاحب کی وفات ہے پہیلے فتم جوپکل ہے تو ب وفات مرزا کومبللہ میں داخل کرنا بالکل غلط ہوگا۔

# تقيدوتشريح

ا موادی عبدالکریم کی دعا کا بجیب و هنگ تف که نماز میں رفع یدین کی طرح دی و بیگتے سے اور اگرانہوں نے دعا کینے ہاتھ مل کراکیس سرل کا لفظ کہ تف تواس پر تنجب کیوں کیا گیا تف کہ عرف سیونک بی ہی ہی تھا اللہ نے تھے کی دعا کینے سر پر ہاتھ دیکھ جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہی کہ سیخ سے میں تبدیغ کا شاؤہ کیوں نہ تمجی گیا۔ اس کے بعد بیتا ویل اس لئے بھی مخدوش ہے کہ سیخ سے بیتا ویل منقول فریس معلوم نہیں کہ سیخ نے میں سے کیا سمجھا تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ لہا میکا بھی پیشری دیا گیا گیا ہاں ناز دی جو ل کے علاوہ تاریخ المیام کا بھی پیشری دیا گیا گیا ہی تاریخ سے ایس ال شروع ہوں گے۔

انڈ کا الہام بھی بغیر تاریخ کے ہاس لئے وہ بھی مشتبہ رہ اور سے کی کوئی عبارت نہیں
 بڑائی کے گھونٹ کتنے یہ بینے بتے؟ دوران ہے کیا مر دہتی؟

۳ "علم الدرمان" كافظ بى غدط ہے۔شايد قريب الرك كى طرح فارى لفظ (درمان) براغت لام داخل كرسياد گاء ہو۔ ہمرحال ہے لفظ (درمان) براغت لام داخل كرسياد گاء "پ نے اسے عربی بی تجھ ليا ہو۔ ہمرحال ہيا البام كالفظ نيس ہوسكا وسرف حديث النفس بى ہے اس كے علاوہ ايك سال جيمور كرحاب شرع كرنا كوئى بوشمندى نيس ہے باخضوص جيك مهم نے اس كى تقرير كينس كى توبيہ لهام اور بھى ترع كرنا كوئى بوشمندى نيس ہے باخضوص جيك مهم نے اس كى تقرير كينس كى توبيہ لهام اور بھى ترع كرنا كوئى بوشمندى نيس ہے۔

م ما ۱۸۹۴ء می داغ جمرت کا مفہوم مراد وفات لینا بعید از آبی سے کیونکہ اس جمرت کے متعلق کوئی تحریف سے کیونکہ اس جمرت کا مفہوم مراد وفات لینا بعید از آبی سے کیونکہ کئے بعد الوقع کے متعلق کوئی تحریف بین کے مرزا صاحب ، جورجانے سے کھنکار کھتے تھے۔ بینکٹ بعد الوقع کھڑ سے گھڑ سے گیا ہے جس کا خود ملبم کو جھی علم مذتق ہے ہوئے ہیں ہے کی افسوت کے خبر آئی گرمعلوم نہیں کہ کس کے متعلق بیاب م تھے۔ ممکن ہے کہ خواجہ کمال الدین کے مرنے کی طرف، شارہ جو لین خواد کھا ف، جو گا۔

الم م كامنجانب الند مونا مندوش موجود الله م الله م الله م كالم الله م الله

۲ ۔ ۲ کو میک واقعہ عوا اس ہے بڑا روں مثالیں تجویز کی جاسکتی ہیں۔ وفن مرزا کو کیا خصوصیت ہے؟

ے '' کئن تکید برغمر ناپا کدار'' میں حساب، بھس سے استال ھا سنباط کرنا غدط ہے۔ ذرا سوچ کر بیددلیل پیش کی جائے تو شاہد سوہو یں صدی ہجری میں کسی قدرت ٹائید کی موت کی طرف اشارہ ہوگا۔

۸ ماتم کدہ کالفظ گول مول ہے بلی کوچیچھٹرے کی خوابیں عمر کا تقاض تھے۔ آتھ کی طرح ہرونت موت کا خوفنا کے منظر ہی و کھ آئی ویتا ہو گا ورشہ ایٹے ہمل فقر ہے خدا کی طرف منسوب سریا تھی محصل کا کا مثبیں۔

ا'موت قریب' کے نقرہ ہے ہرایک بوڑھے کیلئے لیہ م تھار ہوسکتا ہے اور یہ بھی غلط
ہے کہ خدائے بوجھ ٹھ یا تھا۔ معلوم بیل مہم کا خدا بھی شاید ستر ہ بہتر ہ ہوگی تھ کہ جوالیہ م کرتا
ہے سب کو نگلے کے اش رے ہوئے تھے۔

ا ڈاکٹر عبدالحکیم پر بیالز م نگایا گیاہے کہ اطاعت رسوں کو ضروری نہ چھتا تھ اس نے رجمئر ہے نام کاٹ کر مرفہ تصور کیا گیا۔ گراس کی نہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ سے یوں کہا ہوگا کہ جو گخص خود رسمالت تک بھٹے جائے اسے دوسرے رسوں کی اطاعت ضروری فہیں۔ اس پرمرز اصاحب بھڑ گئے ہوں گے کہ و تی ! ایک نثر یک پیدا ہوگیا ور نہ کی مسلمان سے بید ای مرز اصاحب بھڑ گئے ہوں گے کہ و تی ! ایک نثر یک پیدا ہوگیا ور نہ کی مسلمان سے بید

امید نہیں ہوسکتی کے ، طاعت رسول کو مدار نجات نہ جاتیا ہو۔ خصوصا جبکہ ڈ ، کمٹر کے اس لیکچر کا مطابعہ کیا جائے جو اس نے مسلمان ہو کر محدّ ن بال او ہور ہیں دیا تھ تو اس سے صدف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائش کستوری ہم پہنچا نے سے شک آگیا تھا (دیجو کا دیں جدہ اس میں ۹۰) ہمارے سابھے دو توں مرکی رسالت اپنا اپنا بیان آیک دوسرے کے خلاف وے دہے ہیں اب کے کہیں کہ چنا ہے ہے سر پر ہموشا سو دہے ؟

ال المن " فيشمه معرفت ، طنيَّ اوْل ، ص ٣٦١ " بين مرزاص حب ؤ ، مَرْ صاحب كو بيشْ نْظر رَهُ كر یوں لکھتے ہیں کہ ' کی ایشن مسل او ل بیں ہے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اوران کا نام وشکان شدرہا۔ م سامنحری دشمن اب ایک در بید ہواہے جس کانام ڈاکٹر عبدالحكيم خان ہے جس كادعوى ہے كہ بين اس كى زندگى بين جاراگست تك بالاك بوج وك كا اور بیاس کی سی کی کیلئے ایک شان ہوگا ہوالیہ م کابدی ہے اور جھے وجول ، کافر ور کذاب جِ مَنْ ہے۔ ١٩٧٠ تک مريدر باتوانے پيفقيده، ختيار کرس تف كه بغيراط عت حضور ﷺ كے بھی مجات ہوسکتی ہے۔ چونکہ ریعقیدہ جمہور کے خلاف تھ میں نے منع کیا گر باز نہ آیا تو جماعت سے نکال دیا۔ تب اس نے بیچشینگوئی کی کے بین اس کی زندگی بیں ہی م کست تک اس کے سامنے ہلاک ہوجا وُ ل گا مگر خدائے کہا کہ وہ خود عذاب میں ہوگااہ رخدا اس کو ہلاک كرے كا اور ين اس كے شر مے محفوظ رہوں كا سوبيدہ مقدمدے كرجس كا فيصد خدا ك ہاتھ میں ہے بداشید یہ بات بچ ہے کہ خدا ہے کی مدوکرے گا۔ 'اس عبارت میں ساگست تک کے غظ کوآپ نے دود قعد وہریا ہے جس سے معلوم ہوتا کہ ڈ کئر نے کوکسی وقت ایس اكست كو" كالفظ لكيوديد موكا محرفر يقين مقدمه كاستفقد افظ يبي ب كداكست تك مرز، مرجائ گا۔ابال سے بہتائ بیدا ہوتے ہیں کہ

اول "ساراگت كو" كافقره فريق مقدمه (مرزا) تتليم نيي كرة اس يه آج كل ك

الكاوية جلدا

مرز ائتوں کا 'مهمر،گست تک'' کونملطقر اردیناغلط ہوگا۔

ووم. اس عبارت میں کوئی و کرٹیس کے واکٹ تین سال یے چودہ و کی پیشینگوئی ہے تعالی رکھتی ہے بلکہ اس میں صاف مید مقابلہ کیا ہے کہ چونکہ و کٹر نے اس گست تک بلاکت مرزو پر پیشینگوئی چیش کی اس لئے ہم بھی اس کے مقابلہ بر یہ پیشینگوئی چیش کر تے ہیں کہ '' ہماری زیندگی بیش کی اس لئے ہم بھی اس کے مقابلہ بر یہ پیشینگوئی چیش کر تے ہیں کہ '' ہماری زیندگی بیس ہی وہ ہمارے سامنے مرے گا ورہم اس کے شرے محفوظ رہیں گے۔'' اب مرز ، محود کی تاویل غلط ہوگئی کہ مرز اصاحب کی بدوے گا اثر اس لئے پیدا نہ ہوا تھا۔ کہ اس کا تعمق تین سال اور چودہ ماہ کی پیشگوئی ہے تھا ایس جب وہ غلط نگلی تو مرز اصاحب کی بدوے ہیں جب وہ غلط نگلی تو مرز اصاحب کی بدوے کی بدوے ہیں اور خلالی تو مرز اصاحب کی بدوے کی بدوے بھی اگارت گئی ہے۔

موم مرزامحود کا یہ کہنا بھی غلط ہو گیا کہ مرز صاحب نے جتب دی طور پر یہ بچھ رکھ تھا کہ قاکہ او اکثر کی ہد کت آپی حیدت میں ہوگ درنے پیشینگوئی میں یہ غفظ درئے نہیں ہیں کیوفکہ اس کے میشینگوئی میں یہ غفظ درئے نہیں ہیں کہ ''خد مرز کوڈ کٹر کی شرایت ہے محفوظ رکھے گا جتی اس کی پیشینگوئی کو سیانہ ہونے دے گا۔' اس سے بڑھ کر ورکی تھر آپی ہو گئی ہے شاید مرز امحمود نے اس پرغور میں کیا۔۔

چہارم ہد کت ڈاکٹر کے متعلق کھلے فظ ہیں کسی قتم کے نثر مکا یا فہریق مخالف کی منظور ٹی کا کوئی تذکر ونہیں اس سے اس پر مزیدہ شیہ آرائی کرنا خود ہے تیفیر بیٹ کا کار کوئر یف کرنے کا رتکاب نرم نے گا۔

پیچم اس پیشگوئی نے فیصد کردیا کہ مرزاص حب اپنے اقرار کے مطابق جھوئے تھے اور وُ کٹر سیاتھ کیونکہ اس کے خود اقبال ہو کیلے تھے۔

ششم : دُ ، كُترَ كَ شرارت بينى جيشينگونى ت آپ تو تحفوظ ندر بيند ديد ادر الست كاعرويى الام الله كام بى لگ

-50

ہفتم جب بیص ف ہوگیا کہ سے نے یہ بھی پیٹینگوئی بیل کہاہے کہ بیل ڈاکٹر کے شرے محفوظ رہوں گا تو ہو ہا اور افزاءاف دکا رہوں گا تو ہو گا اور افزاءاف دکا وجود بھی حیات کی سے ہوستہ ہوگا کی سے دور ہوگا کہ سے ہوستہ ہوگا کی سے دور بھی کار تا کہ اس کے اس کو اپنی زندگی ہے و بستہ کرتے ہوئے اجتہادی فعطی کا ارتکاب کیا ہے۔

ہم اجتہاری معطی کی تم مثالیں قدط ہیں کیونکدا گرئسی بیٹیبر سے تعطی ہوتی ہے تو فورا ضدا اس کی تھیج اسی ہے کرادیتا ہے۔ گریب اس سی مرب تا ہے تو گئی ساں بعداس کی تھیجے خدیف دوم کو سوجھتی ہے ہے تیجی تعطی کا شکارینا ور خدیفہ اول بھی اسی دمدل میں پیھنس رہا۔ ایسی ناپاک امت کوخدا تباہ کرے جو ہے تیٹیبر کوغدط کو کہر کراھے وٹی کا تھیجے مطعب بتاتی ہے۔

خم ڈاکٹر نے اگر کھانی و کیچ کر کہدویا تھا کہ هرزا پھپھڑے کی بیاری ہے مرے گا تو ہیضہ کی بیاری کا اعدین کرنا اسے جھوٹا ٹابت نہیں کر ہے گا۔ کیونکہ ذاکٹری تشخیص کھی غدہ بھی نگلتی ہے اور ہیضہ کی طرف س کے تنبدیل ہوئے کا کسی لے دعوی نئیس کی تھا۔

وہم سیمیل کداسدم کو پر کہنے و الامسان ہوکرعداب سے نے جاتا ہے اس جگد قسط ہے کیونکہ ڈاکٹر دوبارہ مرزائی شہورتھ۔

یاز دہم : مرز صدحب سے الہام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ ڈیکڑھی آپ بی کا دست بروردہ شاکر دھااس نے بیشنگوئی میں ''کو'' کی بجے'' کئے'' کی قرمیم کرڈ الحاقا کی ہوگیا ور بالفرض گرم راگست کو بی سیجے مان ایر جائے تھے بھر بھی نقصان ٹیس کیونکد آگھم کی طرح اصل مقصد ہد کمت تھی جوو قع ہو بھی ۔ باقی چند ایوم کا دس و بیش ہونا تو جیسا استاڈ کے فرد کی وعیدی ڈیسٹی کو بی شیخ کے بی ضل انداز تبیل ہوتا اسی طرح ش کر دبھی کہ سکتا ہے کہ مراشہ و کے بی مراشہ میں انداز تبیل ہوتا اسی طرح ش کر دبھی کہ سکتا ہے کہ مراشہ و سے خوفی کا اظہار مرتے بشرطیکہ مق بلد پر پیشینگوئی کر کے تمرداختی رند کرتے ۔ گرانہ وں نے بےخوفی کا اظہار

کی اس لئے ہیفنہ ہے جمل از وقت ہی و یا ہیا، کیونکہ وعمیدی پیشینگو ٹیاں بمیشہ حا ، ت ماحوں ہے مشروط ہوا کرتی ہیں۔ موہومی ثناءائند صاحب کے متعلق یول کہ جاتا ہے کہ: اول جب تک دعابازی کاسلسد جاری را پیاتھری ندگی گئی که بدوی زیر بحث مبدالتھی پو مکے طرفہ بدو بیا تھی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم کی بواکت اور مولوی ٹناء اللہ صاحب کی بواکت کے متعلق یک لطور میرگها گیا ہے کہ میدمقد مدخد کے سیرد ہے تگرصرف فرق اتناہے کہ ڈاکٹر مے متفوری کی ورخواسمت بیش کی گئی ورمواوی صاحب سے یکھ مشتبا غاظ میں درخواست ضرور کی گئی تھی کے جوج ہیں منصوریں جس سے میدمطلب نطایا ہے کہ خواہ آپ منظور کریں مانہ کریں بیمقدمہ خدا کی جن ب ش ٹاپٹر کہا جا جاکا ہے۔ بیتحدیا نافقرہ ط ہر کرتا ہے کہ آ پ کی وعا منظور بھی ہو بھی تھی۔ کیونک سے مظہومات رنگ میں بدوع ویتے ہیں جس میں ظالم کی منظوری بینا عبث معلوم ہوتا ہے اور مولوی جماحی ہے "واجتیا دی غلطی ہے اس دعا کوم پاہلہ سجور کھا تھا۔ مگر مرز اصاحب کی طرف ہے کی طرف دعاتھی کیونکہ آپ آ<u>۔ 190ء</u> ہے تی مقتم ك مها عيضتم كريك تصال سئريه يكظرفدا يك سال كريعد إدى بولى اورآب دنيا سے وخصيص جو محكتر

ووم مووی صاحب کا مجدیت ۲۹ اپریل <u>ک ۱۹</u> میں قامنطوری کا عدن کرنا اجتہادی فعطی تقی کے موادی صاحب کا مجدیت ۲۹ اپریل <u>ک ۱۹</u> میں قامنطوری کا عدن کرنا اجتہادی فعطی تقی کے والے میں اسلامی کے مطابع میں اسلامی کا تحصیل ال ۱۹ میں میں میں معمون کی مطلوں نہ نوعیت بتا رہی تھی کہ طالح المتحواد منظوری نہ بھی و سے بند ہو چکا تھا اور اسلامی منظوری نہ بہار کرنا کہ مولوی صاحب نے پیونکہ منظوری نہیں دی تھی اس کے بیار کرنا کہ مولوی صاحب نے پیونکہ منظوری نہیں دی تھی اس کے رکھیل ہی بند کیا تھیا اولکل ضط ہوگا۔

موم جب بیشلیم کیا جائے کہ بیدو طرفہ جدد عا ور مبابلہ تھا اور و فات مرز اے پہلے آلک ہاہ اس کی میعہ وقتم بھی ہو چکی تو یہ و نتا پڑے گا کہ بید مبابلہ پکطرفہ دع کی حیثیت میں تہدیل ہو چوا تھ کیونکہ مرزا صاحب عدم منظوری کے بعد دس دن ''بر'' ۲۵ اپریل بوہ ہے ہیں ا ش کُٹ کر چکے ہے کہ بید دعا ہے جو اجیب دعو ق الداع کے زیر اثر ضرور قبول ہو چکی تھی کہ کے کہ میعاو کیونکہ صوفی و کے نزویک برزی کرامت استجابت وسا ہوتی ہے یا بوں کہنا پڑے گا کہ میعاو مہدد ایک ماہ احد شروع ہوئی تھی جیسا کہ علم اللد مان کے الہام میں ایک س ل بعد میعاد شروع کی تی تھی تا کہ اجیب دعو ق الداع کا اب م بھی درست رہے اور وفات سے کا وقوع بھی درست رہے اور وفات سے کا وقوع بھی درست رہے اور وفات سے کا وقوع بھی درست رہے اور وفات سے کا درست رہے ہوں ہوتا ہے ہوتا ہوں۔

چہارم امودی صحب کی سرائتی کی وجہ جب ہوں بیش کی جاتی ہے کہ فد ہر یک کواس کے عقیدہ کے مطابق گرفتار کرتا ہے در چونکہ مودی صاحب کا عقیدہ فنی کہ مفتری کی ری دراز ہوتی ہوجاتا ہوتی ہے اس لئے مرزا صحب ان کی زندگی میں بی رفست ہوگئے تو فورا بی فابت ہوجاتا ہے کہ مرزا صاحب کی جدی کی طرفہ تھی اور اجیب دعو ف المداع کا الهام بھی جھوٹا تھا ورز ضروری تھ کہ مودی صاحب مرزا صاحب کی زندگی میں جو ہوجائے ۔ کیونکہ مرزا صاحب کی زندگی میں جو ہوجائے ۔ کیونکہ مرزا صاحب کی زندگی میں جو ہوجائے ۔ کیونکہ مرزا صاحب کا بھی تو یہ تھیدہ تا ہے ۔ محراف وی کہ مدی شوت کا عقیدہ استعمال کیا گی تو کی مدی شوت کا عقیدہ ہار آ ورث ہو ورمودی صاحب کا عقیدہ استعمال کیا گی تو کی مدی شوت کا عقیدہ ہیں بی ان کی مدی شوت کا عقیدہ ہیں بی ان کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آن کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آن کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی مدی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی راب ہو جو بی بی آنا کی رہی ہو جو بی بی آنا کی رہو ہو بی بی آنا کی مدی کی شوت کا عقیدہ ہو ہو بی بی آنا کی دعور ہو بی بی آنا کی رہو ہو بی بی آنا کی رہو ہو بی بی آنا کی رہو ہو بی بی انداز کی بی بی ہو بی بی آنا کی بی بی بی ہو بی بی آنا کی رہو ہو بی بی آنا کی رہو ہو بی بی انداز کی بی بی ہو بی بی ہو بی بی ہو بی ہو بی ہو بی بی ہو بی بی ہو بی ہو

پیم ہیکی جمت بازی ہے کہ سے جمونوں کی زندگی بیس مرجائے ہیں اور ﴿فَعَمْدُوالْمَوْتُ اللّٰهُونُ اللّٰهُ مُعَادِيةً مِعَادِيةً مِعَادِيةً مِعَادِيةً مِعَادِيةً مِعَادِيةً مِعَادِيةً مِعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادُ مِعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادُ مِعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مَعَادِيةً مِعَادِيةً مَعَادُ مَعَادِيّةً مِعَادِيّةً مَعَادِيةً مَعَادُ مَعْدُ مَعَادُ مَعَادُمُ مَعَادُونُ مَعَادُ مَعَادُونُ مَعَلَى مَعَمَادُ مَعَادُ مَعَادُونُ مَعَادُونُ مَعَادُونُ مَعَادُونُ مَعَادُونُ مَعَادُونُ مَعَادُونُ مَعَادُ مَعَادُ مَعَادُونُ مَعَادُونُ مَعَادُ مَعَادُونُ مُعَادِيّ مُعَادِيّ مُعَادِيْنُ مُعَادِيْنُ مُعَادُونُ مُعَادِيْنُ مُعَادِيْنُ مُعَادُونُ مُعَادِيْنُ مُعَادِيْنُ مُعَادُونُ مُعَادِيْنُ مِعْدُونُ مُعَادُونُ مُعَادُونُ مُعَادِيْنُ مُعَادُونُ مُعَادُو

مفتری مسیمه ورصادی فی الالهام قرار و بناوی بات به ولی که دواور دو چار و ثیال "تمام فیراحمدی مولوی صحب کی طرح "پ کوسی نه بخشته شخی کی سارے بی مفتری مسیمه
اور گافی فی الالهام بن سے اسکے علا وہ مرز جمود نے یک اور تقدی آمیز فقر ہ لکھ دید
ہے کہ جب و گول کو بیم صوم بوج نے گا کہ مولوی صحب نے اپنا تسخیریتا ہے قو جھٹ اس
تیجہ پر بی تی جہ سوی سے کہ مولوی حد حب جھوٹ تھے۔ مگر جب وگ بیسوی چکے ہیں کہ
مولوی صحب مدی اله منہیں اس سے اله م بازی کی ہر جیت یا ملک ہ وطور مر پیش ک
جاتے ہیں کہ الموادی میں اس سے اله م مولوی میں کے اله مولوں کے اله مولوں کے اللہ مولوں کے اللہ میں اس میں اللہ مولوں کے اللہ

عظم، موادی صاحب نے اس بات پرتم کھائی تھی کہ بیس مرزا کوجودا جا تا ہوں اور مبلا اس کے عظم فدوعا کو کہا ہے کہ مرز کی مبابلہ سے طور پر (مبابلہ بازی کے بعد) چیش کرتے ہیں۔
حقیقت بیس بیان کا غظ ہے موادی صاحب کا تیس آگرتی بھی تو اجتبادی تعظی ہے استعمال کی تھا۔ جیسا کہ مسمی نام برتم کا ندھی کا غظ ہندوؤی کا مشہور غظ ہے استعمال کرتے رہے بیں ورنہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ندھا کہ وہ ان کیلے او مالزمان بین کرآ یا تھا۔
جیل ورنہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ندھا کہ وہ ان کیلے طرفہ دعا کو مباللہ کہ کر اچ چی تھا کہ اگر وہ مبابلہ ہوتا تو بین کیوں ندھ کہ اگر وہ مبابلہ ہوتا تو بین کیوں ندھ تا وراصل بوتا تو بین کیوں ندھ تا ور یہ مطلب ندھا کہ مرز اصحب کے بین تیں معزو تھی بیونی سامور استعمال بات نہ بھوتا تو مصوم ہوا کہ وہ کی حرف دعا تھی جو خو ووائی کے تن بیس معزو تھی بیونی سامور گرمبابلہ بھوتا تھی مولوں سامور کی ہوتی تھا کہ الکھویوں الا تھی حضلل کا شکار بوگیا تھا ور اگر مضوح ہو چو چو کا تھا تو مرز امحمود کا فرض تھا کہ عام کو کی ایسا توں چیش کرتے کہ جو کی مولوں صاحب نے منظوری تا تو مورز امحمود کا فرض تھا کہ ماہ کو کی ایسا توں چیش کرتے کہ جو بی کہ دا تھی حسل کا وقت ہو ہو کہ مولوی صاحب نے جیس کہ واقعہ بوتک مولوی صاحب نے منظوری تاہیں دی اس سے یہ مربابہ منسوخ ہم جو ایس کے جیس کہ واقعہ بوتک مولوی صاحب نے منظوری تاہم کا کوئی ایسا توں چیش کرتے کہ جو بی کہ دو تھی مولوی صاحب نے جیس کہ واقعہ بوتکہ مولوی صاحب نے منظوری تاہم کا کوئی ایسا توں چیش کہ واقعہ بوتکہ مولوی صاحب نے منظوری تاہم کا کوئی ایساتوں کے جیس کہ واقعہ کوئی مولوی صاحب نے منظوری تاہم کا کوئی ایساتوں کے جیس کہ واقعہ کوئی مولوی صاحب نے منظوری تاہم کوئی ایس سے جہ مربابہ منسوغ تھی جو بیکا تھی تو مولوں کی اس سے بر مربابلہ منسوغ تھی جو بیکا تھی تو مرز امحمود کوئی تھی تو مرز امحمود کوئی تھی تو میں کہ دو تھی کہ دو تھی کہ دو تھی کہ دو تھی ہو بیکا تھی تو میں کوئی تھی تو میں کہ دو تھی کی کوئی ہوتے کی بیساتھ کی کوئی ہوتے کی تو بیکا تو تھی کوئی ہوتے کی تو تھی کی کوئی ہوتی کی کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے کوئی کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے کوئی کوئی کوئی ہوتے کی کوئی ہوتے ک

الكاوية جددة

فيح ن مين خود حضور الطبيط بكا قول التواءم ببيليد مير مذكور ہے۔

جھتم : ظلا صدیہ ہے کہ مرز صاحب ڈاکٹر عبدالحکیم کے البام سے پنے حق میں اپنی بدوعا
سے باا پنے روہام وا بہا وات ہے جو خافین کے بیشینگویوں کے زیراٹر تیار ہو گئے تھے ناگہائی
موت سے جیٹر یس گرفتار ہو کر ۲۲ کئی 190 یکو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ منگل کا دن
تفاکڑا کے کی دھوپ تھی تبینی کیمپ مصروف کا رق ۔ احمد یہ بدذیکس کے سفید میدان میں
بسر کر دگی مولوی حکیم آور اید بن صاحب روزاند شر و تبین مرز ، نیت میں وہور انگیز تقریریں
ہوتی تقیس ۔ خیال تھ کر تبیق وہ روسیا مکوٹ تک کیا جائے گا ، دوسری طرف پھی قاصد پر دو
مزکوں کے مغربی تقامت پر جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ علی پوری کا خیمہ تر اید
مزکوں کے مغربی تقامت پر جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ علی پوری کا خیمہ تر اید

# ہلا کت مرزاو کرامت پیرصاحب قبله علی پوری

علی نے اسل م تر ویدی مضامین سے مرذائیت کا بخیداد حیز نے چلے جو تے تھے۔

پیرصہ حب سرگرم مد فعت شے اور تقدیں باطنی سے ہوا گئت مرزا کی خواستگاری بجناب ہوری
جلسگاہ کا مصلع و مقطع بنا ہوا تھ ۔ ۲۳ منگ ۸۰۹ یا کوشاہی مسجد لا بھور میں پیرصاحب نے ہو کت
مرزا کی بعد و ، بوئی شدو مد سے کرائی جس بیس ہزار ول تعیامان تشریک شے اور سیس نو رکوراہ
موزا کی بعد و ، بوئی شدو مد سے کرائی جس بیس ہزار ول تعیامان تشریک شے اور سیس نو رکوراہ
مور التجا کرتے ہے کہ یا اللہ اس اہتد نے قاویا نی سے اسمام کور ہوئی بخش اور مسمی نو رکوراہ
د سے کیس ہوتی رہیں ۔ ہم ترہ ہوئی تھیں۔ س دعائے بعد جسدگاہ میں متواتر
د ما کیس ہوتی رہیں ۔ ہم ترہ ہوئی افروائدر مرزا صاحب دیا سے رخصت ہوجا کیں گے جیسا گئا ۔ تہر دی کہ چوہیں گئٹہ کے اندوائدر مرزا صاحب دیا سے رخصت ہوجا کیس کے جیسا گئا ۔ تازیانہ نقشیندی نمبر ۲۰ واق عت مربیہ ومرشد صادق'' ہیں ۔ ۵ مطبور گزار ہتد پر لیس
تازیانہ نقشیندی نمبر ۲۰ واق عت مربیہ ومرشد صادق'' ہیں ۵ میں مطبور گزار ہتد پر لیس
تازیانہ نقشیندی نمبر ۲۰ واق عت مربیہ ومرشد صادق'' ہیں ۵ میں مطبور گزار ہتد پر لیس

ے لا بور آیا۔ شاہ صاحب نے بھی تر دیدی جسہ بالقابل قائم کیا۔ ۲۲مئی <u>۱۹۰۸ء</u>کوش بی معجد میں تنائے وعظ میں سے نے فرہایا کہ" میری ما دت پیشینگوٹی کرنے کی نہیں ممرمجبورا کہتا ابوال کیا گرم زا کوسیا لکوٹ جائے کی طاقت ہے تو وہاں جا کر دکھنا ہے۔ ہیں کہتا ہوں كه وه و والجيمي ثنين عِ سكنا كيونكه خدر الله لي اس كونو فينل جي نبين دے گا كه سيالكوٹ عِ سكے۔ ال سے پہلے ہم 140ء میں عبد الكريم كي موت سے وہ اپني رسو ني ديكھ چكا ہے اب سب اوگ گو. ہ رہو کہ مرز ایہے جدرہ اس اور عذاب کی موت ہے ما را جائے گا ،وریش وعدہ کرتا ہوں كدم زاكو . جورے كال كرج وَل كار كيونكد ميشديول كے ايمالوں كا ۋاكو ہے۔ آپ نے ہرروز یہ غظ دہرائے۔ آخر ۴۵ میں ۸<u>۰۹ ہ</u>ے کہ شب کونہ بہت جوش سے گھڑ ہے ہو کرفر مایا کہ ہم کئی روز ہے مرز ا کے مقد بلہ جن آئے ہوئے ہیں ، یو پچ بزار رویے کا انعام بھی مقرر کیا ہواہے کہ جس طرح جاہے وہ ہم سے مناظرہ کرے یا مہابعہ کرے اور اپنی کرامتیں اور معجز ہے دکھائے لیکن اب وہ مقابعہ میں نہیں '' نابالیکن ''ج میں مجبور ' کہتا ہوں کہ ''پ صاحبان سب دیکھ لیس کے کے کل ۴۴ گھٹے میں کیا ہوتا ہے' آپ اپنے ہی غظ کہد کر میٹھ گئے تحررات کومرزا ہیفندے بیار ہوگیا اور دوپہر تک مرگیا۔مفتی عبدالندے،حب ٹونکی مرحوم يروفيسراورينتين كالج ، بورينه فروما كه بم يهيدة وس تيشينگوني كومعمولي يحصفه نضم خروه تو سب سے بڑھ کرنگی۔ بیک مخالف نے کہا کہ بیر پیشینگوئی علیت انفس ہے۔ مگراس کو باد رے كدوه بھى تو بين "ل رسول كركے فير ندمن ئے مرز،كى تاريخ وفات ہے دلقد دخل في قعرجهتم.

ناظرین اآپ دیجے سکتے ہیں کداس پیشینگوئی کی صدافت نے ۲۳ گھٹے کے اندر ہی تمام پیشینگویوں اور الب موں سے ہڑھ کرنمبر سے ہیں۔ ندؤ، کڑکی پیشینگوئی نے تعمین وقت پرجرات کی ، ندمرراصاحب کے اسپے انہا مات نے کوئی ہفتہ یاعشرہ تخصوص کیو، بلکہ جیسا کدائل سے معموم ہوتا ہے آپ کا ارادہ تھا کہ لا ہور میں تبدینی جسوں کے بعدسیالکوٹ ج کیں گے۔ گرآ ل رسوں کی زبان سیف وسٹ ن کی طرح کائی ہوئی آپ کی تمام امیدوں پر پائی ہیجر گئ اور دنیائے و کھونی کہ بیشینگوئی ہوں ہوتی ہے جس بھی ند تاویل کی ضرورت ہے نہ شرا کو لاگا کے گئے جی اور ند فریق می منظوری یا عدم منظوری کو دخل ہے۔ اور استی بت دس کا بھی اصل مصدال ہی ہے کہ جس بھی فریق خالف کی کسی آلون مز جی کو دخل مینیں سمجھ کیا اور نہ ہو تا کہ اس موقع چیش آیا تھا کہ چوکلہ فریق خاف عدرے ڈرگی تھا اس لئے مید ما معرفل التو عوش ڈی اور مزید لطف مید ہے کہ مرز اکوں نے ہرایک اس لئے مید ما معرفل التو عوش ڈی ایکی تک و سے بی بی پیشینگوئی ہے جس کی جیدا ہوئی تھی۔ کسی امر پر بحث کی ہے گر مید میشینگوئی ایکی تک و سے بی بیشینگوئی اور دی ہے اور ہیں کا ثبوت دے۔ اس لئے بم کسی کے بیدا ہوئی تھی۔ کسی کے بیشینگوئی اور دی ہوئی اور دی ہواور ہیں۔

# بلأكث عبدالكريم

اس پیشینگونی کے منمن ہیں مونوی عید بکر یم سیا کنوٹی کی بلا کمت کا ذکر آھی ہے اس بیل بھی نہی ہیں میں اس سے مرزائیت کا مقابلہ کی تھا۔ چنانچ بحو لہ مذکور ہوں لکھ ہے کہ معرزا بمعد سناف کے نوم رسی و ہیں سیا لکوت پہنچ اور شاہ صاحب قبلہ بھی وہ ہا ہی تی اور تر ویدی مجس قائم کروی ہے اسے چینی و سے مگر یوہ باہر نہ نگا۔ ایک ون نگڑ ہے عید اکثر یم مرزائی نے اپنی چ رو ہواری کے اندر معراج نبوی پر لیکچ و ہے ہوئے ہوں کہ کہ لوگ کہتے ہیں ہر ق آیا ہما آ آ یا لیکن ہم ہو چھتے ہیں کہ جب ایزیاں اور گھنے رگڑتے ہوئے وہ بی نبی کہدے ہوگ رائی تے اور تر وواری وحظ میں من پھیتا گھرتا تھا تو س وقت براق کیوں نہ آ یا اس میں جیتا گھرتا تھا تو س وقت براق کیوں نہ آ یا اس میں میں بیتا گھرتا تھا تو س وقت براق کیوں نہ آ یا اس کی کہدے ہوگ میں سن گی تو آ یہ نے دوراں وحظ میں جو تر کھا کہ میں سن گی تو آ یہ نے دوراں وحظ میں جو تر کھا کہ جو سے دوراں وحظ میں اور ذات کی موت سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نے خواب و یکھا کہ اور ذات کی موت سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نے خواب و یکھا کہ اور ذات کی موت سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نے خواب و یکھا کہ اور ذات کی موت سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نے خواب و یکھا کہ اور ذات کی موت سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نے خواب و یکھا کہ اور ذات کی موت سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نہ نبوار شخص نہ سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نبوار شخص نے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نہ دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص نہ دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک غیر جا نبوار شخص سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک خواب دوم سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک خواب دوم سے دی ایک کو سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک خواب دوم سے دن ایک خواب دوم سے دراج ہے گا۔ دوم سے دن ایک خواب دوم سے دی ایک کی دوم سے دیں ایک کی سے دوم سے دیں ایک کی کو کی دوم سے دیں ایک کی دوم سے دیں ای

عبد لکریم کہتا ہے کہ مجھے حضرت اوام زین العابدین ﷺ نے پنجہ ورا ہے۔اس وقت یوں وکھائی وہ کہ ٹانہ ہے کیو کم تک پالکہ یا تدھے ہوئے وردیوارے مہارالئے ہوئے کھڑا ہے۔ال خوب کی تعبیر ہوں کی گئی کہ پیرصاحب نے شائے تقریر شی فصر میں آ کرمیز م زورے البنا اتھ مارا تھا۔ جوارم زین العابدین دیائے کا نبجہ بن کررات کو ظاہر ہوا تھا جنانجہ ایھی چھوم صدنہ گذراتھ کرم طان ( گدول دانہ ) سے ہلاک ہوگیا۔' می منامد جا معداحمہ ہے و ١٩٠٠ من ند كوريه كديه مولوي عبدالكريم سيالكوث مين بيدا جوسة ابتدا في تعليم مُدر تك متی اوراس میں بھی کی شماہ کی وجہ سے قبل ہو گئے۔ پھر عرفی ، فاری کی بر، نیوٹ تیاری کر کے وہیں مشن سکول میں مدرس فارس مگ عصرے ایک روزیا دری سنے اچھ کرمستعفی ہوگئے اس وقت آب نجری خوں رکھتے تھے گرمووی اور الدین صاحب کی وساطت عمرزائی ہو گئے اور خطیب وال م معجد قادیان ہے دے اور سب سے سیلے بہتی مقبرہ میں وخل ہوئے۔ ناظرین جیران ہوں کے کہ چیر وم شداور مرید ن بے صفاحاب شل کمزور تھے۔ مرز امحود بھی مذل فیل ہیں۔ ہمدخاندآ قاب ست۔مو پاغریب مرحوم کاشعر ہے معر فیل ہونا شیوہ احرار ہے ہیاں تو ہوتے ہیں آخر خر دماغ مولوی صاحب کے دوست حافظ روش علی موضع کیمن تحصیل میں پیدائشدہ محجرات پنجاب کے تھے۔حضرت نوشہ صاحب کے فائدان سے تعلق رکھتے تھے، کچھ قرآن بحیین مل بنے والد سے باو کی اور پھی غدم رسول وزیر آبودی سے اور تھی ہے بچھ کت بیل بھی بر حیس چرقادیاں جیتے ئے اور حکیم ٹوراندین سے ملمڈ اختیار کیا۔

## اقتبارت لیکچرسالکوٹ انومبر ۱۹۰۹ء

منقول ازربو يوجلد سوم تمبرا

ونیا کے مذہب اس سے ضط ہو گئے کہ س کی پرورش مجددین ہے تہیں ہوئی۔ مگر

اسدم کی برورش برصدی کے سر بر ہوتی رہی بیال تک کہ جدیت اور ضلالت کی ہمخری جنگ ا میں اور چود ہویں صدی کے آخر پر محدولہ کیا۔حضور ﷺ کے بعد دوسرے مذاہب کی تجدید نہیں ہوئی نفس کے پیروائ نوں نے ان میں ہے جاد قل دے کرصورت بدل ڈ لی چنانچے بیسائیوں نے اپناغداالگ بنامیر ورتورات کے احکام بعی ڈالے کہ اگر شیخ اس وقت <sup>7</sup> کمی تو شنه خت نه کرسکیل به مهرو ند بهب میس بهی بهت برخی نه تقی اور خدا کواییخ صفات کے اظہار میں ودہ کافتان نہیں جانتے تھے۔ مگریہ بھی عیسائیت کی طرح اسلام سے بہیے بگڑ چکا تھا تو صداح عام كيد حضور ﷺ مجد داعظم بن كرسے اور وحشيوں كو يه بناديا كه بكريول كى طرح ذبح ہوئے کلے مگرامعام نہ چھوڑا۔ اپس روعانبیت قائم کرنے کیلئے " دم ثانی جکہ حقیق آ دم تھے،ورختم نبوت آپ مرز مفرف زمانہ کے لی ظ ہے ہوا بلکداس سے بھی کہتم م کما ، ت "ب يرفتم موك ور"ب صفات الهيدكم مظهراتم تفير عدور"ب كاحدل نام محمد مود ور جمالی احد۔ ونیا کی عمر سات بزار سال ہے۔ پہلے بزار بدایت کیلے تھا ، دوسرا گراہی کیلئے تو بت برئی آگئے۔ تیسرے میں تو حید کی تو چوٹھ پھر بیس نیت میں گراہی لے کرآیا۔ یا نجویں میں حضور ﷺ پید ہوئے ورجم ت کے بعد تین سال سے چھٹا ہزار شروع ہوا۔ جو گمروی تنه ورجيم نشيخ عوج" کازمانه کہتے ہيں پھر چود ہو يں صدى پر مدامت كاساتو ب ہزار سال شروع ہو،جس میں مام تخرالز مان موجو دہاس کے بعد کوئی او متہیں اور شاکوئی سے مگروہ جوظل کے طور پر (مظہر قدرت ثانبہ ) ہو کیونکہ ، ب ونیا کا خاتمہ ہے بہو وی بھی مانتے ہیں کہ بیما توال مزارسال ہے۔ سور وُعصر کے اعداد بھی ساتوں مزار طاہر کرئے ہیں۔ سب نبیاء كا الله آ ب كري جيئ بزار كے .خير يرضرور بيدا بوگافتل عام كے حيثے روز (جمعه كي ''خری ساعت میں ) خدائے '' دم کو پیدا کیا اور دن خدا کے نز دیک بزارس ل کا ہوتا ہے اس لئے سخری اہام بھی جھ کے دن چھٹے ہزار کے اخیر پر پیدا ہوا' تا کہ اوں و تر یکسال موج ئے۔ آدم جوڑ اپیداموا تھ تومسے بھی جوڑ ، پیدا ہوا تھا۔ پہلے اڑکی پید بوٹی تھی تو جمعہ کے روزُ سج پیدا ہو۔ عیسائی کتے تھے کہ می وقت سج نازل ہوگا تگر جب نداتر، تو کلیسا کو بی سج مان بینضے۔ اس دلیل کا رو کرنا تمام نبوتوں کا رو کرنا ہے۔ بد کہنا غدط ہے کہ تی مت کا کسی کوعلم نہیں کیہ نکسا کر چہ خاص وفقت کا علم نہیں مکر '' ثار اور اعدا دسورہ عصر ہے اس کا علم یقینی ہو گیا ہے۔ اور ریل گاڑی ا نبارات وغیرہ سب کچھ کا ہر ہو چکا ہے۔ رو تین صدیاں اور بڑھ چا تھی تو کچھ مف لقہ نبیں کیونکہ کسر کا عنب رنبیل ہوتا۔ اس شریعت کا بیامطلب نبیل کہ تي مت ہر بہاو ہے بنی ہے کیونکہ اف رال نبیاء ورآئے قلہ اقتوبت الساعة س برشابد ہے۔ حمل کی مدت بھی 🕫 ہوہ ہے محر خاص وقت کسی کومعلوم نیں ۔ قر سن شاہر ہے کہ جہب نبریں جاری ہوں گی تو نقل ب ہوگا۔ قویش یک دوسرے کو دیا کی گو آسان سے قرنا پھونک دی جائے گی۔ بیسپ پچھے ماجوج ماجوج کے ذیل میں مکھا ہے جوآ گ ہے کا رضانہ چلائے واں قوم کی طرف اشارہ ہے۔ تواس وقت آسان سے یک بڑی تبدیلی کا ترظ م ہوگا اور سنتی کے دن فد مرہوں کے مخفی خزائے زمین سے تکلیں گے اونٹ بے کارہوں کے بیرسب عدمتش پوری ہو چکی ہیں۔ سات ہزار کی تص قر آئی ہے سات کا عد دبھی وقر ہے اور خدا بھی وتر ہے۔'' فجح کر مہ'' میں بھی ساتویں صدی کے سرے آ کے ظہور سے کا زمانہیں بتا یا گیا۔حضر متدموی نے فرعون کو ہدا ک کیا۔ تو حضور النظیفائی نے بہل کو بلاک کیا۔ ملت موسوی میں تحری نبی سیح متھے جو جہ و کے مخالف متھے آخری زہاند میں بھی سیح آیا ور جہ و الثاويا يه جب كداسوام كي اندروني حاست قراب جوچكي تقي لمسطر كيف تعملون (يوس ) میں ہے کہ تم کوخلافت دی جائے گی۔ محرا خری وقت میں بد عل کی بوجے يہود کی طرح چھن جائے گی لیستخلفیم (زر) مل ہے کہ سے نے جب در کے کردیاتی تواس سے نے بھی ايدى كيار يبودى مغضوب عليهم تضلو سوره فاتحددي كى كدامت يبودى شب عربن گئے اور کتے کے بھی مخالف ہو گئے جس کومیسی کہ کریکا را گیا جیس کدا پرجہل کوفرعون اور نوح کو توم ثانی اور بیعنا کواید کی گیا اور میسنت الله ب کدایک کا نام دوسرے کو دیا جا تا ہے۔

يبودي ائي مكومت كے بعدروم كے واقحت بوظئے تھے توسيح آيا۔مسلمان بھى انگريزوں کے واقعت ہو گئے تو بیائ آیا۔ ت یورے طور میراسرائیل نہ تھے۔ صرف ول کی طرف ہے تھے یہ سی جی صرف ماں کی طرف سے سید ہے کیونکداس کی بھی ایک دادی سیدتھی چونک اسر میلی گذگار تھے اس لئے خدائے وہا کہ تعبید کے طور پر بینٹان دکھائے تو ان پیس سے صرف ایک میصرف ان سے بغیر شرکت باپ کے پیدا کیا (ال مسیح کوتو ام پیدا کرنے میں ) ہے. شارہ تھا کے بی میں الوشیت کا مارہ ہالکل شد ہے ایس سلمشیں موی ہے شروع ہوا اورمثیں سے پرختم ہو تا کہاول و خرمث بید ہیں (وفات سے کاذکرختم کر کے لکھ ہے کہ ) جن نو کول نے ، س مقام پر تعظی کھوٹی ہے ان کومعاف ہے کیونکسان کو کلام اللی کے حقیقی معنی نبیس سمجھ نے گئے تھے پھرہم نے تم کو محج معن سمجھاد ئے ہیں اگر میں نہ یا ہوتا تو رسی تقلید کا ایک عذر بھی تھ میکن اب کوئی عذر یا تی نہیں۔ فریٹن وآسان میرے گواہ، اولیائے کرام نے میرا عام بنا ديا۔ پيھيش برتم بين ميني كذر يكے بين تعض ف عام روكا بين حضور النيكيالاے میری تضدیق بھی کرالی ہے۔ ہزر وانٹان فاہر ہو بچے۔ تمہارے و تھ یاؤں میرے لئے گواه میں، کیونکدسب کمزور بھوکر دستگیر کے تماح ہو چکے ہیں۔ جھے دجال کہا گیا بدنصیب وہ میں جن کی طرف د جال بھیجا گیا۔ مجھے عنتی ہے ایمان کہا گیا می کوجھی یہودی بھی کہتے تھے محرقی مت کوئمیں کے کہ کی ہوگیا کہ ہم من شریروں کودوز نے بیل تبیل یائے۔اگر بیدونیا ہے یہ رند کرتے تو مجھے شاحت کر لیتے۔ گمراب وہ شاخت نہیں کرسکتے (رفع جسمانی کا ذکر كرية بوية ككھا ہے كہ ) بيانيا ، تا نبايت قابل شرم بين گوياخداڈ رگيا تھا كەكبىل مبودند بكرليس اس مي حضور ﷺ كى بھى بي عز آل بے كيونكد آسان ير يڑھنے كے مطاب ميں سيات يول كهدويات كدهل كست الابشر اوسو لااورضد كامعده بكم وين يرى مرو کے ۔ یدنیاں غلط ہے کہ سے کی بیعت ضروری نہیں بیر مسلمان ہو نے کا دعوی کیونگر کر سکتے میں؟ جنکہ وہ اپنے رسول کا تقلم تبیں مائتے کہ امام جب خاہر ہوتو اس کی طرف دوڑو۔ برف چیر کربھی اس کی طرف پہنچو۔کیالا پروائی مسلم نی ہے بلکہ مجھے گالیاں دی جاتی ہیں، وجال کہا جوتا ہے درحقیقت بغیرتاز ویقین کے جوانمیاء کے ذریعہ کان سے ازل ہوتا ہے ان کی نماز یں صرف رہم و عادت میں اور روزے فاقد کشی پیر حقیقت ہے کہ معرفت ابھی کے سوا گناہ ہے حقیقی نیجات ٹیس ہوتی اور نہ ہی خدا ہے محبت پیدا ہوتی ہے ،اورمعرفت دعا ہے حاصل ہوتی ہے اور دعا سے روح تی م سرتی ہے اورا حکام اللی یا تی ہے ارکوع کرتی تو یک رخ ہو کر خدا کے طرف جھکتی ہےاور بجبہ کرتی ہے تو فنا کامقام حاصل کرتی ہے۔جس نی فماز چونکہ اس کی محرک ہے ہیں لئے وہ بھی ضروری ہوئی۔ سنت اللی ہے کہ جس مرحاہے روح القدی ڈالیا ہے تو محبت للی پیدا ہوتی ہے معرفت البی ہے یہ تعبق شناخت ہوسکتا ہے گویا پھر کی آگ کیسے وہ چقما ق ہے۔ پھر ہمرردی بی ٹوع اٹسان کاعشق بھی پیدا ہوتا ہے جس سے دوسروں کوسورج کی طرح اینے طرف کھنیجا ہے اور یہی انسان نبی، رسوں ورمحدث ہے اور وہ ا من طب البياستجابت و اورخوارق يا ناب- كوبعض وك اس ي يه صديات بين مكراد كي جَكنوكِ أَنْ فَأَبُ أَران بن مَا ثير ب كرجوان معرشة جوز كيل يا تا ب، توزّ وا. خشک ٹبنی بن جاتا ہے، اس کے ایمان مرغبر آج تا ہے۔ کیا ہے تعلق رہنے والا پہلیں سوچآ كدجب س كوجسماني باب كي ضرورت به توكيا روحاني بإب كي است ضرورت نبيل؟ اهدنا المصواط المستقيم بش يك بتاياب كرجوانعام المباءك ياس بيرتم بحي عاصل کرو۔ میں صرف مسل نور کیلئے ٹبیل آیا جکہ میں عیسا نیول اور مسلم لوں کے سئے مسیح ہوں اور ہیندوں کے لئے کرش اوتار ہوں اور ٹیک مال کے زیرع صدے اعد ن کررہا ہوں ور اب سب کے سرمنے اظہار کرتا ہوں کہ کرشن ہندؤوں میں کامل انسان تھا جس کی نظیران ك كى رشى اوراوتار يش نبيل يائى جاتى دوه التي مند بالتبال تق جس في سريدورت كي زهين کو یاب سے باک کیا وہ اسینے زیان کاحقیق بنی تھ۔ خد نے کھی کہا ہے کہ وہ اوتار اور نبی تھا۔اس کا وعدہ تھا کہ آخری نرمانہ بیل کرشن کا اوتاریعنی بروز نیا ہر کرے۔ جو جھے ہے بورا ہوا اور بہام ہوا کے " ہے رز رگویاں تیری مبر گینا میں بھی تکھی گئی ہے" سویس كرش كا محت ہوں۔ کیونکہ بیل اس کا مظہر ہوں اور یہ تمین صفات (یاپ دورکرنا، دلجوئی ہرّ بیت )مسیح اور کرشن میں میں اس سے وہ روحانیت میں کی ہی میں فرق صرف قومی اصداح میں ہے سویل بھیٹیت کرشن ہوئے کے آر ہی ہے کہنا ہوں کہ ذرات اور روحوں ( کرتی اور م مانو ﴾ کولند پیم نه چانو ور شدان کا انصال بھی خد کامت ج مان لو۔ '' ریوں کا عقیدہ ہے کہ روهیں محدود میں گرمکتی فامنے ن کومیعا دی مجات کو پہنی دیاجائے تؤکسی دن جونوں کیلئے ایک روح بھی یاتی ندرے گی اور خدامعطل ہو کر بیٹھ جائے گا اس لئے جونجات یائے بیں ن كاليك ياب باتى رهَ كر مرار جونوس يس بهج دياجة تابدا كر ذرات انادى بين اتو دو اینے خدا سے بی بیل تائع ملح ہے کے کیڑوں کی تعداد زیادہ؟ جائے تو یا تھا کہ انسان زیادہ ہوتے کیونکہ کیڑوں ہیں گیا نہیں جب دوبارہ نسان بنآ ہے تومسن ہے کہ اپنی ماں بہن ے شادی کرتا ہوگا۔ نوگ قائل شرم اور با قابل برواشت ہے خد ایدا من ج تبیل کہ جوری هرح متصرف ندہو۔خلالم نہیں کے تی ارب جو نابلہ لنے کے بعد بھی کمتی نہیں دیتا۔ یس یقیبنا کہتا ہوں کدایک تعلیم ویدوں میں نہ ہوگی۔عیسائی انبیء کو گا بیال دیتے ہیں۔صرف خون کھائے سے نجات کیے ہوگی۔ نجات ہوں ہے کہ تو بہ کڑے ٹی زندگی حاصل کرے پھر دعا کیا کرے اور نیک صحبت ہیں رہے۔ کیونکہ ایک جیراغ دوسرے ہے روشی حاصل کرتا ہے۔ مناه كرمًا تو جانوروں شريهي يايا جاتا ہے۔تم دوشريت بيوء" شريت كافوري" كەغيركى محبت جاتی رہے اور''شریت زکیمیل'' کہ جس سے خدر کی محت جوش مارے۔ 'رہیانسان پرتی جھوڑ رہے ہیں اور میسائی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلم خدائی دعویٰ نمیس کی جن لفظول سے اس کی خدائی البت کرتے ہیں ان سے بڑھ کرتو میری وجی ہیں افاظ موجود ہیں تو کیا میں بھی خدائی کا حقد اربوں۔ ہاں شفاعت برآ پ کے کلمات شال ضرور ہیں۔ میری شفاعت سے بھی کئی بھار اچھے ہوئے اور کئی مصائب دور ہوئے۔ اقائم المشركي تركيب

غیر معقول ہے اور کفار ہ کے بعد گناہ کا وجود کیوں ہے۔ ٹبی کے نشان دونشم کے ہیں بشارت وانذار خسوف القموين في رمضان ميرے لئے نثان رجمت ب جو بروايت خاندان رسالت ٹابت ہے۔ مگر لوگوں نے بیعت کی بجائے گا ہیاں دیں اور جا عول نشان عذاب ہے جومعذبو ها عذابا شدیدا ہے تابت۔ ہے کہ قیامت ہے پکھون بہنے مرک میڑے گی۔ ٹی کی شناخت تمن طرح کی ہے اول عقل سے کہ آیا ضرورت ہے یا ٹیس ۔ووم پیشینگویوں ہے کہ آبواس کے آئے کی سی نے خبر دی ہے یانہیں؟ موم تصرت اہی ہے۔ و نیال نی کی بیشینگوئی مشہور ہے۔ صعیمین بیں بھی ہے کہ ای امت بیل مسیح موگا ٢٠٠١ برل سے يميم كا ليام بے كدياتيك من كل فيج عميق مال برطرف سے سے گا نوگ بھی سیم کے تنگ مد ہوتا ہیں ہے سیلے سات کھ سال کا عرصہ ہوا ہیں ای شہر میں ممنام تھ سے میراا متقبال ہوااور ہوگ جوق درجوق بیعت میں داخل ہورہے ہیں تھیم حسام امدین میرے دوست بیل۔ جہیں اوائل عمر کا ایک حصہ گذر یکا ہوں اس سے قادیان کی طرح مجھے اس ہے بھی اُنس ہے۔ ''برائین'' بے کسی میں کھی اب اس عظیم الثان مثنات کا کوئی مقد جدنہیں کرسکتا۔ کہتے ہیں کہ تحقم میدہ ریٹیٹن مرااوراحمد بیک کا دایا دزندہ ہے تھر جب کی نشان پورے ہو بیکے ور دو تمن نشان ان کی مجھے ٹیں نہیں آئے تو مجھ ہے کیوں نہیں ہو جھتے کداصل بات کیا ہے ایوں تو تمام انبیاء پر عتر اض ہول گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ سے نے کہا تھ کہ باروحواری بہشت میں تخت نشین ہوں کے مگر ایک میر تد ہوگیو۔ بہجی کہا تھ کہ اس زیانہ کے لوگ تبیس مریں گے جب تک کہ بیس دویارہ واپس نہیں " ؤب گا۔ ٨ اصديال گذرين والاس ندآئے بادش و بنے كے لئے بھى كبر تق مكر ندیے۔ مجھے خوف ہے کہ ن پر عمر اض کر کے اسل م ہے ہی ہ تھو نہ دھو بیٹھیں ۔ بعض دفعہ وحی مجمل اور خیر واحد کی طرح ہوتی ہے اور سے حدیبیا کی طرح اس میں اجنبی دکو وقل ہوتا ہے جو مجھی غلط مجھی فکاتا ہے وعیدی بیشینگویوں کا ایفاءضروری نہیں ہونس الطبیلا کی بیشینگوئی ٹل کئے تھی اورصدقہ

خیرات بھی ٹال دیتا ہے ہا دے وہوی کی جڑ وفات سے ہے ضد سکوا ہے ہا تھ سے پائی دیتا، ضداکا قول مصدق ہے، رسول نے شب معراج کوا ہے مراہ اخبیاء بیں ویکھا حصرت ابو بکر نے قد خلت کہ کر ثابت کر دیو کے وئی نبی بھی زندہ شدتی تو صحابہ کا اس پر اجماع ہوگیا گورنمنٹ کا شکر بیاد کر تا ہوں کہ جس نے ہم کوآزادی دے رکھی ہے ۔ کئی لاکھی جا گیر دیتی تو اس کے مقابلہ بی تیج تھی ۔ اب میں اپنی جماعت کو تھیجت کرتا ہوں کہ اس محسن و تیج تو اس کے مقابلہ بی تیج تھی ۔ اب میں اپنی جماعت کو تھیجت کرتا ہوں کہ اس محسن مورنمنٹ کے درل سے شکر گذارین (من لم یشکر الناس لم یشکر الله)

لتنقيح عقا كدقاد ماميه

ا ال يُكِم ن فيصدرويا بك

(۱) مرز اصاحب ستقل نی اور کرش اوتار تھے اور عکسی بروزی کا تھیں فتم کر چکے تھے۔

(۲)معرفت اور حقیقت بیل پڑ کرو ہی کفر '' مور عقا ند پیش کئے ہیں جو'' ایقال'' میں ہیں۔

(٣) اغدوروني بيروني نقو ساتصديق اورحال وياضي كاقواس مصدقد بهي پيش كيئ ايل جو

" يقان" مِن بيشِ مو يَظِيم بين كُونَى بن بيشِ مُنِيس كَلِيهِ

( س ) تنتیخ قرآن کا دعوی بھی قادیو نہیں اور بہائیت بیں مشتر کے ہے صرف فرق ، تناہے کہ بہائیت نے افغاد بھی بدل ڈاے تھے مگر قادیو نہیں کو بیقد رت حاصل ندھی تو انہوں نے نئے مفاجیم تیار کرکے پہلے مفاتیم کو غدو قرار دے دیو۔

(۵)اور پٹی بیعت بہر ہالقد کی طرح یا عث ایم را ورموجب تیات تھیر گئی ہے۔

۳ عیسائیوں اور ہندوؤں پرافسول کی ہے کہ فرہب تبدیل کرڈالا مگر کہا ہے ہی وہی کیا جو دوسروں نے کیا دورتجد پیدا سوم کے پرد ہے میں سب ہے مدل ڈالا۔ اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کہ پہلے مجددین اسلام جو چالیس کے قریب گذر چکے ہیں (دیکوکادیہ حد ان حری ہاہ) کیا وہ بھی ای قتم کی تجدید کرتے دیے دیے کہ کہ قریب کا مفہوم بدر کر پہنے وگور کوفیعے کیا دہ بھی ای قتم کی تجدید کرتے دے جی کہ قرآن کا مفہوم بدر کر پہنے وگور کوفیعے میں دو ہی ای قسم کی تجدید کرتے دے جی کہ قرآن کا مفہوم بدر کر پہنے وگور کوفیعے میں دو ہی کہ بدر کر پہنے دی کہ میں کہ بدر کر پہنے دی کو ایک کوفیدے کہ بدر کر پہنے دی کو کو کوفیدے کہ بدر کر پہنے دی کہ بدر کوفیدے کہ بدر کر پہنے دی کو کہ کوفیدے کہ بدر کر پہنے دی کو کہ کوفیدے کہ بدر کر پہنے دی کو کو کوفیدے کہ بدر کر پہنے دی کہ کہ بدر کر پہنے دی کہ کوفیدے کہ بدر کر پہنے دی کہ کو کہ کہ بدر کر پہنے دی کہ کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ کہ بدر کر پہنے دی کہ کوفیدے کہ کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ بدر کہ کوفیدے کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ کوفیدے کوفیدے کہ کوفیدے کہ کوفیدے کہ بدر کوفیدے کہ کوفیدے کہ کوفیدے کہ کوفیدے کوفیدے کہ کوفیدے کہ کوفیدے کوفیدے کی کہ کوفیدے کوفیدے کوفیدے کوفیدے کوفیدے کوفیدے کہ کوفیدے کی کوفیدے کوفیدے کے کہ کوفیدے کرنے کہ کوفیدے کوفیدے کوفیدے کوفیدے کہ کوفیدے کوفیدے کوفیدے کوفیدے کوفیدے کوفیدے کرنے کے کہ کوفیدے کوفیدے کوفیدے کرنے کوفیدے ک

اعوج کہ کر گمررہ ٹابت کیا تھا ؟ واقعات بتارہے ہیں کے انہوں نے پی گھیلیں بدلا تھا اور ان کی تجد پدصرف ندا ہب جدیدہ کی تر دید پر ٹائی تھی۔

تنچد بدکامعنی بہائیت کی طرع تبدیل شریعت کیا ہے اور اسی ہجہ سے حضور ﷺ کو بھی کے بھی معلب حاصل مجد داعظم بتایا ہے ورای بناء پرلا ہوری پارٹی آپ کو صرف مجد دمان کرونی مطلب حاصل کرتے ہیں۔
 کرلیتی ہے جو قادیا ٹی نبی مان کرحل کرتے ہیں۔

۳ سنگی دلیل شرمی سے بیر ثابت نہیں کد حضور بھی مشیل موی شے اور سیح موعود مثیل مسیح جوگا۔ ورند بیرالازم آتا ہے کہ حظرت موی وہیسی میں سلام اصل تبی جوں اور حضور بھی بروزی نبی مائے گئے جول۔

۵ این ندامت چھیا نے کے لئے کہدایا کے حضور ﷺ کامل مظہر لہی تھے۔

ا کسی نی کوکائل مظہراہی بانے کا برگزید مطلب نہیں کدوہ بھی خد کی طرح عبادت کے میں تیں گربہائی دوسرے سے کم نہیں۔

کی جس گربہائی دوسر رائی انسان پرتی کی دعوت دینے میں ایک دوسرے سے کم نہیں۔
کیونکہ تجربہ سے بیاجات ثابت ہوری ہے کہ مرزائی دنیائے تن م انگر بات کومرز کی ڈات
سے دابستہ یقین کرتے ہیں۔ کوئی زلز یہ سے تو تکذیب سے پیش کی جاتی ہے۔ کوئی دکھ پاتا
ہے یا مرج تا ہے تو حجت بیشینگویوں کا پلندہ کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ گر مرزائیوں کی کامیا لی ڈرہ ہو تا ہے۔ گر مرزائیوں کی کامیا لی ڈرہ ہو تھی ہوتو اس کا باعث اطاعت مرز تصور کی جائی ہے، مصیبت آئے تو تو

ض صدیہ ہے کہ اینوں کا سکھ اور غیروں کا دکھ تو مرتراص حب کی وات سے ہوستہ سمجھا جاتا ہے اور تقدیم لی سے خارج کہ جاتا ہے مگر اپنا دکھ اور غیار کا سکھ خدد کی طرف منسوب ہے گویا اس کے زویک خدنی ووجھوں میں تقسیم ہو چکی ہے جس کے ضف عی ان کا خدام تقرف کر دہا ہے گراس شرکیہ عقیدہ کے کا خدام تقرف کر دہا ہے گراس شرکیہ عقیدہ کے

باوجود پھراپنے آپ کومنٹ تو حید جانتے ہیں۔حضور ﷺ بہتی جو یکھائ زیات کے متعلق زاائل این گاف کے متعلق زاائل این اور نئے شخانقل ہات بیان کئے ہیں، ن کواپل ذات سے وابستہ نہیں کیا۔ گرافسوں ہے کہ یک غلام سب پچھا ہے ہیں رجماری کرچکا ہے۔ اس لئے ہم خنوص قلب سے کہتے ہیں کہ مرزا نیوا الی شرکی تعلیم سے بچے ہتم تو حیات سے کوشرک بناتے سے اب کی ہوگی سیاہے مرشد کوخدا ہی بنایا۔

ے بیاب سے معلوم ہوا کہ ایک بڑا رس ل بدایت کا ہوتا ہے اور دوسرا گراہی کا ؟ کیاا پی صدافت پیش کرنے کے لئے تو یہ بات نہیں گھڑئی؟ ذراہ حول کی بھی تو خبر بینی تقی ۔ کیا دنیا صرف مرز انہوں میں مخصر ہو چک ہے ، کیا میں زندہ مردہ چارلا گھ "دئی بد بہت کا خبوت ہیں؟ مگر یہ تی چاہیں کروڑ مسمی ان گر گراہ ہیں تو ہدایت کا ظہور کیا ہوا؟ شاید بیہ مطلب ہوگا کہ اس میں ہدایت جد بید کا علاان کیا گیا ہے اس لئے ہدایت کا بڑا رساں شروع ہوا گرآ تھا تھا کرد کیھنے دنیا میں کس ہدایت کی ہیروی کی جارہی ہے اور کس گراہی ورمیا سوز تدن کی طرف قدم اٹھا یا نہیں جو تا ، گھڑے کے مینڈک بین کرقا دیا تی ہی عت کوئی اٹسان نہ مجھوبور قول مرز ایرفتوے نہ لگا گا کہ ہے

بن کے رہنے والوقم برگز نہیں ہو "وقی کوئی ہے روباہ اکوئی خزیر اورکوئی ہے ہار منہیں ہو الوقی ہے ہار منہیں ہو تو م نہیں نہیں و نیا ہیں اور بھی انسان رہنے ہیں قادیا ہے ہا برنکل کرو کیمو تہمیں کم از کم جو ج لیس کروڑ مسلم ن و نیا کے مختلف حصوں ہیں "باد ہیں نظار " کمیں گے جن ہیں شبتا منہا رہے جی انسان برئی بہت کم ہے ورجن میں انسان برئی کے فد ف آواز اللہ نے فراروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

۸ یخوب مئلہ گھڑی ہے کہ حضور ﷺ کو خزالز مان نبی منے گرمسلمالوں میں نبوت جاری رہی ،ورغیر قوام محروم ہوگئیں۔ منے پیدا ہوا توا، مت کا خاتمہ بھی ہوں ہوا گہاب

مرزائی بی امام بناکریں کے دوسرے مسلمان حقد رئیس رہے۔ کر مات کیلئے اپنا بی خاندان مخصوص کرمیا جا تا تو آئے احمد فور کا بلی مکنا قادیان میں اور فضل احمد جنگا بنگیاں میں اور صد لیک و بیدار صوبہ بہ رمیں مظہر قدرت تا نیا اور مامت کے دعو بدار نہ بنتے۔ ہیں ،گریمی تحمد لیک و بیدار نہ بنتے۔ ہیں ،گریمی تجویز ہے تو کسی سا ما شجسہ میں اس کا تصفیہ کرنا ضروری ہوگا۔ گریہ باور رہے کہ اس خود می فنہ اصول کو اٹل اسمام کا مسلمہ اصول قرار وے و بینے کی تکلیف کو ارا نہ کریں کیونکہ ہم ماختہ اصول کو اٹل اسمام کا مسلمہ اصول قرار وے و بینے کی تکلیف کو ارا نہ کریں کیونکہ ہم اے تی اسما کی اور وہل وفریب میں واضل محصنہ ہیں۔

9 اس ہزری ترتیب سے مانا پڑتا ہے کہ جونی گراہی کے ہزار میں مبعوث ہوئے تھے وہ عجے نہ تھے ،ورحفزت کی وصفرت کی عبد سرم کی شخصیت نہا ہت ہی مخدوش ہوجاتی ہے اور کی کھرای کے ہزار میں تھی ورحفزت کی وصفرت کی اخری تہین بھی گر ہی کے ہزار میں تھی اور یا کی بیٹی ہوئے ہی گر ہی کے ہزار میں تھی اور یا کی بیٹی ہوئے ہی گر ہی کے ہزار میں تھی اور یا کی بیٹی ہوئے ہی ہوئے ہی ہواہات کے ہزار می ان کی گر ہی کے دوری رہی رہی ہو اور تو بھی ان اس کے دی مجد دالف ٹانی ہر بھی ہوئے ہوں اور خصوص مجد دالف ٹانی ہر بند توں کا وجود تو ایک ہی گراہ کن ٹاہت ہو ۔ حضرت ویران ویر بھی جو چوتھی صدی میں گذر ہے ہیں وہ بھی بالکی ہی گراہ کن ٹاہت ہو ۔ حضرت ویران ویر بھی جو چوتھی صدی میں گذر ہے ہیں وہ بھی اس سینا ہا میں مہد گئے ہوں۔ ہراہ کرم اس تکیشری فتو ٹاکو قادیان کے بہتی مقبرہ میں وفن میں مون سینا ہو ہو ہو تو اور ہزار سال کے کروڑوں انال سمام کو کا فرقر ار نہ دیں اور انبیاء کرام پر ہاتھ ساف نہ کریں ہاں گرفیح اعوج کا معنی تیں آتا تو کی اٹل علم سے دریا فت کرہ کی اپنا پیڑ و ہو ق کرر ہے ہیں؟

ا دنیاج نتی ہے کہ چود ہوی صدی کے آ مازیں اس قدر مدعیان تبویت اور دیوید ران امامت برس تی کیئی از مند متوسط میں تبیل اتی امامت برس تی کیئیر ازمند متوسط میں تبیل اتی امامت برس تی کیئیر ازمند متوسط میں تبیل اتی (یعنی تبیار متی تا تی اس کی کی تبیار سے قیح اعوج کے زمانہ میں تبیل متی ) اس وقت تو جو سرو تھ تا تی اس کی

حي مت ہو جاتی تھی۔ مگر جب و نیا ہے۔ قد ہب کوخیر ہا د کہدویا اور آ کمین حکومت کوتو عد قد ہب کے خلاف اپنے خانہ ساز اصول میر چلانا شروع کردیا یعنی ملکہ وکٹو، پیرے عہد ہے تھوڑ ابی یسلے آزادی نے قدم جمانا شروع کر دیا تھا تو ہران مصروبہندستان اورافریقہ والوں کو بھی اہ م یار سور بننے کا شول پیدا ہو گیا کیونکداب حی مت کرنے وار کوئی شد تھا۔ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کی تکفریب واتو مین میں برسر پر بکار ہو گئے اور ترب کی فض ایک مکدر کر ڈ الی کہ مثلاثی حن کے سامنے کیا تھیں دوئیں گیارہ باب۔ایک مظہرالی ہو،اللہ، مسیح قادیاتی،مرزا محمود خیرالرسل وراس یارٹی کے دس مدعی اور یکی بہاری مبدی موڈ من اور مبدی جو ٹیوری تعضیر دوسوبہ ہرایک مرش بی اپنی ونکتا ہوا دیکھائی دیتا ہے کوئی اب فیصد کرے تو کس ك حل من كرب، آخر مجور موكر ايخ آقا حضور المنظ كونيس مجور تا اور آب كي پيشينكوني سامنے دیکھتا ہے کہ ایک وہ زیانہ آئے گا کہ دعویدار بہت ہوں گے اور قرآن کی تعلیم کی بجائے اپنا بنا نیاف ب علیم پیش کریں گئے لینی اسلام قدیم سے دستبردار ہوجا کس کے حمرا بما نداری کا ثبوت بہت مشکل ملے گا۔ چنا نچے ہی نداہب جدیدہ کے ہانی جب معرض امتی ن میں لائے جاتے ہیں تو ان کی تمام شخصیت محدوش نظر سے لگتی ہے اور سوائے شکم مِ دری کے اور دعویٰ فروشی کے پچیڈظر نہیں آتا۔

اا ہوئی، رتھا ہ کی رور افزوں تحریک بتارہی ہے کہ جب اٹل یورپ نے خدمب چھوڑ کر خودساختہ اصول اور تدن جد میں جا بیل جدو جہدشروع کی قوان کو بیر شرورت جیش نہ گئی کہ جی بیٹر مراح کی قوان کو بیر شرورت جیش نہ گئی کہ جیٹی ہم کی بیٹر کی بیرونگی ہوں گئی تو م پہلے ہے ایسے کہ جیٹی ہم بیرونگی جو بھوں پوئس حواری تن م احکام شرعیہ ہے آ ڈاد ہو چکا تھا اور جو پیکھی کی ان بیرن شرم وحیاتھی ہمسا بیا قوام کے ڈیرا رتھی کیکن ایشیا ہیں چونکہ خد ہرب کوتمام اصول پر مقدم مسمول پر مقدم سے جو ایا ہے اور یا تو می ہمبود کو این میں مدتشر رکھ کراور یا کئی ورغرض سے ناسخان شرع محمد کی امامت و رسالت

اور تجدید کا باس رئین کرمسل نو س کو بہت جست اصول اس می ہے دل برواشتہ کر ہے ، وی ترقی کی خدمت کی نجام وہ میں پئی سرخروئی حاصل کی اور اپنہ تام ان اوگوں کی فہرست میں (اہل بورپ کے ہاں) واض کرایا جنہوں نے ایک نئی روح پھوٹک کرمسل نو س کواس میں (اہل بورپ کے ہاں) واض کرایا جنہوں نے ایک نئی روح پھوٹک کرمسل نو س کواس پیسٹ فارم کے قریب کردیو جس پر کہال بورپ قائم ہیں اور کم از کم اس قند رکا میں ب ضرور ہوئے ہیں گورک میں مشکل ہوگیا ہے جیس کہ ہاتھ میں انگیا رئی تھ منا ناکس ہوگیا ہے جیس کہ ہاتھ میں انگیا رئی تھ منا ناکس ہے۔

11 ۔ یہ بجیب افسان پر دوزی ہے کہ سے قادیاتی کے ظہور کیلئے علی مات (ریل وغیرہ)
قرآن میں فہ کور ہیں۔ ٹی بیر قرآن کے سے مفہوم میں جو بہائیت کے زیر تعلیم گھڑا گیا ہے فہ کور ہوں گے۔ گراسلام قدیم کے مانے والوں کے نزویک ایسے خیالات گوزشتر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے اور پر نظر رہ بھی بجیب ہے کہ یہود یوں کی حکومت اٹھ گئی تھی تو مسی ہے کہ یہود یوں کی حکومت اٹھ گئی تھی تو مسی ہے گئی تو قادیاتی مسی تو ایک حکومت اٹھ گئی تو مسی ہوں کے حکومت رہی تک اس بھی تک ایس بھی تک ایس بھی سے درست رہی اگر ایس بھی سے درست رہی اگر ایشیا کے ضف حصہ سے زیادہ پر حکومان بین تو چھر یہود سے تمثیل کیسے درست رہی اگر میں صرف ہندوستان کے مسی ن بی مراد ہوں تو اس تنگ چشتی اور بوالہوی کے بعد ریاست میں بہدو یوں میں مرف ہندوستان کے مسی ن بی مراد ہوں تو اس تنگ چشتی اور پوالہوی کے بعد ریاست مثال نہیں ہی ۔ بہر حال پر نظر بیاس شخص کیا جو تھے بندوستر کے بیٹ خادم مثال نہیں ہی ۔ بہر حال پر نظر بیاس شخص کیا ہے جو آگھے بندوستر کے بیٹ خادم مثال نہیں ہی دیا ہوں۔

۱۳ مرک جہاد کا مسئلے ہے ہے سے جو چکا ہے اور سرسید ودیگر ملائے اسلام نے صلاحت کا مطابع ہے صلاحت کا مطابع ہے حالات کا مطابعہ کے سے جندوستان میں ہے جاقر اردیا ہوا ہے۔ اور ایر بن میں بائی اور بہائی مذہب نے بھی قادیا تیت سے پہنے مفسوخ کردیا ہے۔ اسٹے بیا کہنا غلط ہے کہنے قادیا تی ہے ہم ورس نے قادیا تی ہے ہم ورس نے اور یا تی ہے ہم ورس نے اور یا تی ہے ہم ورس نے

یمی اس مسئد پر چارمر بعے حاصل کر سے تھے۔ گرید ماننا پڑتا ہے کہ مدعیان میسجیت نے بودھ کر بیانا مضرور کرویا ہے کہ بید مسئلہ اسلام سے نکال ہی ویا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے مخالفین سے وہی ، سال می جنگ کا اجراء ضروری سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اغیار کو نا تنج کر نے ہے بھی پیچھے بہتے نظر نہیں " ہے۔ گر کی کریں حکومت ورمیان میں حائل ہوج تی ہے۔

\*\* مسئلہ جب و کے متعلق ہوں جھٹا چاہئے کہ جب شریعت محمدی پڑا ج کوئی سلطنت پورے طور پڑھل ہیں آئی سلطنت پورے طور پڑھل ہیں اس سے جس طرح ہوئی ادکام اسد میدے اجراء کیلئے انقلاب نوماند نے جنگ ہیں چھوڑی اسی طرح جب دکی مجھائش نہیں دبی۔ ورندیہ مطلب نہیں کہ رہے کم منسوخ ہو جکا ہے، ورندیہ لازم آئے گا کہ جواحکام مجمدر سرانت میں جاری ہے سب ہی منسوخ ہو جکا ہے، ورندیہ لازم آئے گا کہ جواحکام عجمدر سرانت میں جاری ہے سب ہی منسوخ ہو جکے ہیں۔

10 مسی قادیاتی کے معضوب علیہ کہ کرتم مال اسلام کو یمبودی کہدویا ہے ور سلام ہے خادی کردویا ہے۔ اب یہ بہانہ چیٹ بھی گیا جا سکتا کہ مرزاصا حب نے کی کو کا فر بیس کہا اور وگ ان کو کا فر بھی کہا نہ چیٹ بھی گیا جا سکتا کہ مرزاصا حب نے کی کو کا فر بیس کہا اور وگ ان کو کا فر بھی کہ کر خود کا فر بھور ہے ہیں۔ وراس سے پہنچ ناظر بن پڑھ بچے بیں کہ یک بزار سال کے تم م مردو سلمانوں کو ٹر سن سے گہراہ قر ردیا ہے تو گویا س دا جہاں گا دیا ہوں کے بیرومان کہ جانے ہیں۔ اسے گون مان کا فراوں ہے بہتر تو ہے بوگ کہ ان کو اسد م جدید کے بیرومان کراسلام قدیم کی روسے کا فراوں ہے ایمان سمجھ جائے۔ (عوش معاوضہ گلہ تدارو)

 ہے بھی اس پر تفاق چلا کیا ہے۔ لیکن مسے قادیانی پر اس کا انکش ف نہیں ہوا اس سے مسى نول كودو جرعتوں ميں تقتيم كركے ديسے فتراق وانشقاق كاباعث ہوئے كہ بهائى بھائی کا دہر بن حمیا ہے اور بیٹا ہا ہے کا تہیں روے ترک موا، ت غیر مسم ہے کرنا تھا اٹ مسلمان سمیس بیں کررہے ہیں۔ قادیونی تحریک سے پہلےمسلمان گوشفی ،وہ بی کے جنگٹروں ے بُور ہو بیکے تھے مرآخر میں کسی حد تک با ہمی مصر عب ہو چکی تھی۔ مرقاد یانی تحریک نے ایس کیموٹ ڈال دی ہے کہ اس کے ہوئے ہوئے کس اور پھوٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ حکومت کے بھا گ جا گے، ہندوستان کا میو وچھوٹ پید ہو گیا اورایہ تقسیم ہوا کہ غیرمی لک میں بھی کئے میر ہو گیا ہے۔ تو جمویا ہے سیج حکومت کے لئے ہی آیا تھا، ورند مسلمانوں کی اصلاح اے منظور نہتھی کیونک تعلیمی اصدح مرسید کرچکا تھ اور راگ ورعیت کے باہمی معاملات کوبھی ہیںے طور مرسدھ راتھ گڑم سمان " پس بیں کی بھائی بن چکے تھے۔ صنعت وحرانت ورتی رت کی طرف زعمائے قوم توجہ دال رہے بتھ ور فدیجی تعلیم کے لئے مور نا مولوی محمد قاسم دیو بندی نے توجہ دلہ کی تھی۔ اب صرف پیموٹ رہ گی تھی جو سیح قادیانی نے کھلانی شروع کردی ورنہ کوئی بتائے کہ اس کی شخصیت ہے مسمہ نوب کو کونسا معراج ترقی حاصل ہوں۔

ا مثمل من بنتے ہوئے منا تو بین من کا بھی ارتکاب کر ہا ہے کہ تن کی واردہ گنہگارتوم کا فروتھی اور اپنی ایک وادی سیدتھی جس کی وجہ ہے آپ کی والدہ اس ڈوجہ کے تعلق سے ہے گناہ تو م کی فرد بن چکی تھی۔ پھر یہ بھی کہ ہے کہ سے مس صرف انوجہ کا ماہ وقف اور مجھ ہے تمام نوجہ ہے کا مادہ نکال دیا عمیاتھا کیونکہ کچھ دان پہلے کیساڑ کی پیدا ہوکر مرکز تی تھی۔ ( گویا سے ناصری مرد ہی شہتے )

١٨ ..... أب بير دنتگير بن كريدافسوس كرتے بيل كه مجھے دجال كها كيا بير خوش بھى ہوتے بيل

کہ سے کوبھی بیبودیوں نے برا کہا تھا۔ آج کل تبلیغی رسائل میں تنمفیر مرز ا کوصدافت مرزا کا نشان بتایا جاتا ہے اور بیٹ برکیا جاتا ہے کہ فتوے دینے واسے 44 کے سمام سب یہووی ہیں اور بدتر ین گلو قات بیں ، کیونکہ ان سے فیسع اعوج کے ملائے اسر م بھی نالال تھے۔ کون بارس فھا کہ جس میرانہوں نے فتو کے تکفیر جاری شد کی جواورکون امام تھا جس میران کی تحلفیری تھم شرچل ہو۔ مزید ہر آ آ ہی میں بھی ایک دوسر سے کو کا فرکہتے رہتے ہیں اس لئے ان کی تکفیر معزمیں ملک صدافت کا شان ہے انبیائے سابقین کے وقت بھی میں اوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی مخت کی تھی۔ ویکھتے ہوائی ، بالی ورمرز کی متیوں ایک ہی راگ گاتے تیں۔" ایقان"میں بہاواللہ نے میں نے اسرم کا نام" ہمیج رعاع "رکھا ہے اور قادیاتی تعییم میں ان کانام سب ہے بڑھ کرشرارتی میبودی ، دچال اور فیع اعوج رکھا گیا۔ گوان کے پیٹیبرنے کی عوج کا زمانہ چود ہو ہی صدی ہے پہلے گذار دیا تی ، مگر میلوگ اس کو بھی اجتزه دی تعطی بتا کراب بھی نئے احوج کا بی زمانہ بتا رہے ہیں۔تو جوجودہات مرزائی مذہب بہائی مذہب کے مقابلہ پر پایش کر سکتے ہیں ہماری طرف ہے بھی مرزائیوں کے مقابلہ میرو ہی وارد مكداستعول بوسكتاب مخرحقيق فيصد بوب ب كفوائ تكفير ووتهم كابوتاب

ایک اصفایی جومسی ن ور الی علم ایک شریعت کوه ان کرسی بیل رکا الله اصفایی جومسی ن ور الی علم ایک شریعت کوه ان کرسی بیل را اوراس کی اصفی غرض اس فعطی کی اصلاح مقصود به وقی ہے بوفر یق کا غف ہے مرز د به وقی ہے ، تو پھر جب اصل واقع ت کھل جو تے جیل اور فریقین کومعوم به وجا تا ہے کہ اصل بیل وجہ کا اغت صرف تا بنی معالمات تھی ۔ تو فتو ی منعدم به وجا تا ہے اور فریقین سیس بیل میں ویسے بی موالات اور اتحاد ہے من شرت کرنے مگ جو تے جیل جیسے کہ بہلے بھی بلکہ بعض وفعد ایسے موالات اور اتحاد ہے من شرت کرنے مگ جا بھی رشتہ ناط کے تعلق ت پوری موالدت کے ما تھے قائم کرکھتے جیل ۔ ویو بندی ، بر بیوی ، حنی ، وہ بی وغیر و کا جھاڑ اس فتی میں واض ہے۔ اور مرز انگ

تعدیم میں اس کی ظیر پیش کرنے میں پیغ می اور محمودی تنظیر و تعدین ورجیل وقو بین بہترین میں اس کی ظیر پیش کرنے میں پیغ میں اور محمودی تنظیر و بیزاری ہے وریفتو کی عبدرساست سے لے کرت ن تک ان مدعیوں امامت ورس لت پرجاری کیا گیا ہے کہ جنہوں نے نئی رس لت، نئی وتی، نیا اسلام یا انو کھی ترجیم و تجدیدا سوام پیش کر کے بیغ سپ کو پھر بھی مسلمان ہی کہلایا ہے۔ اس کی غرض و فی بیت ہے ہو تی ہے کہ بیوگ مسلم تو س کودھو کہ شدو ہے پاکس بلکہ بیر ظام کر دیں کہ جس اسوم کودیم کھی تین و واسلام قدیم ہے۔ بگ ہے تا کہ سے پرائے اسلام میں امتیاز قائم جس اسوم کودیم کے قاول میں امتیاز قائم جوج کے اور سرحتم کے فاول میں ارتبیت میں بہائیت کے خد فدود موجود ہیں۔ ایسے فتو سے کو اگر اولین ہے ہوتا ہے کہ فرائیس میں ترک موار سے ور باہمی متارکت شروع ہوکر تنافر کا افر اولین ہے ہوتا ہے کہ فرائیس میں ترک موار سے ور باہمی متارکت شروع ہوکر تنافر اور تا صدت تک پہنچ جاتی ہے۔

اب ناظرین بتا کی کداگر مسلمانوں نے قادیا فی مسیح برتکفیری فتوی از تہم دوم جدی کی تو کوف گن ہ کیا یا وہ کس طرح میہودی ورکافر بن گئے ؟ اگر ہا تحقیق ہی بنانا ہے تو بہ نیوں کے مقابلہ پر مرزانی خود میہودی ہشرالنا سیاور آئے رہاں وغیرہ ٹابت ہوں گے۔اگر فتم دوم کے فتو سے مرزاصا حب کی صدافت پیدا ہو تی ہے قسب سے پہلے بہاء القداور باب کی صدفت بھی تشایم کرنی پڑی گی ، س لئے مرزائیوں کا بیے کہنا غدط ہو گیا کہ تکفیر مرزا صدافت مرزاکی ولیل ہے۔

19 ۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آج کل کے ملائے اسوام فیج اعوج اور پوٹرین گلوقات ہیں۔
کیونکہ بقول میں قادیائی فیسے اعوج کا زمانہ چود ہویں صدی کے تماز پر ہم ہوچ کا ہاور
اب ہدایت کا ہزرشرو ک ہے اور گریوں کہا جائے کہ غیراحمدیوں میں فیسے اعوج اب تھی
جاری ہے تو یہ وہ نما پڑے گا کہ فیسے اعوج میں پہلے بھی دوستم کے موے اسمام چلے آئے
ہوری ہے تو یہ وہ نما پڑے وارث اخبیاء ہوتے ہیں اورا عدے کامیۃ الحق میں بے در این ہوکر

ا بنی جان قربان کرد ہے ہیں ورجن کے متعنق وارد ہے کہ وہ تن بندین کر ال پاطل کے مقابلہ مرمظفر ومنصور میں گے۔اور مدجماعت وہ ہے کہ جنہوں نے سیج تک تمام غدا ہب جدید ہ کی تر دید ورمدعین نبوت کی (خواہ بروزی ہوں پاظلی ) پیمفیری ہےاور جن کے متعلق لکھا ہے کہ بیرجما عت اصلی سے کے ساتھ شامل جوکر دیاں ، مدگ ابوہیت ور سالت ہروزی کو جاٹ ہے مارڈ ایسے گی۔ووم ملہ ہے سوء مشرمیرا ناس ور بدترین مخلو قات جو ندا ہب جديده اورتغليمات جديده كأطرف وعوت ويءكر اسدام كالمفهوم بي بكاز ذاليت بين اورلفظي میا حدث کے آسرے میر بروز الوجیت ورسامت ما بروز کرشن ورامچند رویجے سنگھ بہا دراور مفہر جنینا وغیرہ بن کرینی شخصیت کو بھول بھلیاں کانمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور یبی کیے ،عوت کا مصداق ہیں۔ پس احادیث نبوریددولیٹم کے ملیائے اسلام بتارہی ہیں۔اس لئے میدحد بندی کرنا کہ فیع اعوج کے وقت سائے سانی کا وجو ڈٹیس ہوتا، کمال فوش بھی ہوگ ۔ ۲۰ روحانی تماز سکھیں نے کے جدائب نے وجاء اور میت اہل کے ڈرید ہی بینے کا هرین سکھیا یا ہے مگرا پی شخصیت کوہا ، ئے حال اُر کھتے ہوئے نبوت کوخدا کے میر دکر دیا ہے کہ جے جا ہے فناء فی اللہ محبت اللی اور کشرت مکالمدومخاطیہ ہے نبی بنادیما ہے اور وہی محدث اورمجد دہی کہلاتا ہے۔جس سے ٹابت ہوتا ہے گیا 194 میں سے کوستفل طور مرنی بنا دیا گیا تھ اوراصل میں مز کی تقس کواس کا بہترین سبب قرار دیا ہے اورضمنا کہدویا ہے کہ تبوت كسب وجنب وست بھى حاصل بوعتى ہے وروه صرف وجى امرنبيل ہے۔ كويا فلاسفه كا فد ہب آپ کے نز ویک حق ہے اور قرآن کا تھم قابل تاویل ہے کہ پغیر استعداد تامہ کے نبوت کا فیضا ن نبیل ہوتا۔ اگر ، س طریق ہے نبوت بروزی مراد ہوتو پھر بھی قر آن کا خد ف ہوگا کیونکساس میں کسی طرح کی نیوت ہروزی کا ذکرتک فہیں۔

۳۱ پیپ دورکرنا جب کرش اور سے جس مساوی طور پریایا جاتا ہے تو س کا مطلب میں ہوا

کہ مرزاصاحب بھی پاپ دور کرنے کے مدی ہیں اور کفارہ کا مسئلہ جس کو اسکاب، میریہ'' شی فلظ آور نامکن قراروے آئے ہیں ، پنے بیٹے بڑے نے دورے تابت کردہ ہے ہیں۔ اور بعید دعوی نہ صرف شرک ہے بلکہ خد کو خد کی ہے ہی جواب دینے کے برابر ہے اور بعید عیس تیوں کا عظیمہ ہے کہ سے سزاوجزا کا یا لگ ہے۔ خدانے بیکا م سے کے ہی بیر وکر دیا بوا ہے۔

ناظرین! غور کریں کہ میا حیات سیح کا عقید ہ شرک ہے یا میہ عقیدہ رکھنا کہ سیح قادیانی ثواب وعقاب مِرْقابِقِیْن ہے۔

۲۲ ہما واللہ نے موجودکل بن کراپے مربیدول کوآزاد کردیا ہواہ کہ خواہ وہ کئی فدہب میں شہر ہوں بغیر بیعت کے بھی بہائی ہو سکتے ہیں۔ گر مرزا صدحب بید مسعک نہیں جاری کرسکے کیوفکہ ان کے فزد کیک شرا اَفاضر ورکی ہیں اس سے ان کونسین کا میائی نہیں ہوئی اور نہ تر بول نے آپ کوقبول کیا ہے ، نہ سکھول نے ، ور شعیر ہوں نے ۔ بلکہ سب نہ آپ کوال محتیر ہوں نے ۔ بلکہ سب نہ آپ کوال محتیر ہوں نے ۔ بلکہ سب نہ آپ کوال محتیر ہوں نے ۔ بلکہ سب نہ آپ کوال کیا ہے ، نہ سکھول نے ، ور شعیر ہوں نے ۔ بلکہ سب نہ آپ کوال کی تحقیر ہو کہ کئی کہ کہ وقتی کہ میں میں اور تی بہت ہیں گئی چنہوں نے ایمان کی قدر کی ہو وہ کیونکہ ن میں فدہی تعلیم سے ناواقف بہت ہیں گئی چنہوں نے ایمان کی قدر کی ہو وہ اس سود ہے ہیں جن نفتدا میان نہیں کھو اس سود ہی ہی جن جن کہ ایک کرا ہے ، متن ن کی کموٹی پر بار بار نہ پر کھیس بنا نفتدا میان نہیں کھو ہیں جن نفتدا میان کو جھوڑ تا اس سود ہے ہیں گرا ہو ان کو جھوڑ تا میں مشکل ہور واہے ۔

۳۳ سورج کی کشش بہت زہر دست ہے، جبرا اپنی طرف کر و کر کو تھی جے دہاں ہے۔ مگر مرز اتبی طرف کر و کر کو تھی جے دہی ہے۔ مگر مرز اتبی بن کراس کشش کے مدتی ہوئے تو ہیں لیکن بہا ءامند کے مقابلہ پر اپنی ظرف ہوگوں کو تھی خینی نہیں سکے۔اور جن اوگوں نے آپ سے قطع تعمق کیا ہے ان کے سے ہر یا د جونالد ذمی امرنہیں ہوا کیونکہ اس وقت چیر جماعت علی شاہ صدب اور چیر مہر علی شاہ صدب اور جیر مہر علی شاہ صدب اور مومولی

تناءالقد صاحب روز افزوں ترتی کر رہے ہیں، کسی قتم کا کھکا نہیں ،ور بخی نرمی جیسی کہ مرزائیوں مِرآتی ہے ویک دوسروں بربھی آتی ہے۔ درند، متی زی طور میر جمارے سامنے کوئی نظیر چیش جمیں کی جاسکتی۔ وراگر یہ نظر یہ چیش کیا جائے کہ مقربین بارگاہ البی تکا یف میں يهت مبتل بوت بين توسارامعامدي بكرج تاب بالمعترت نوح التَّفَيَالاَ كُورَ وَعَمَلَ عَأَفَهُ مَا تباہ و ہر باد ہو گئے ،موی التالیفالا کے دشمن فوراً ہداک ہو سکتے ہطود ولوط وص مح اور شعیب علیم السدم کے دشمن نمیست و ٹاپود ہو گئے اور حضور النظیمة لا کے دشمن ٹر سیوں میں جوبیڈاپ لہی تھیں مارے گئے اور بیوعدہ ج نگا! کہ" ہم اینے رسووں کی امداد کرتے ہیں" لیکن ہم دیکھتے ہیں كه آج و ہ تخص جوخود خدا اور پین للہ بلکہ ابواللہ بنمآ ہے (امستغفیر الملّٰہ) اینے دشمنوں کو ہا۔ کے نہیں کر سکا۔ بلکہ اپنے دشمنوں کے سامنے ان کی پیشینگویوں کے مطابق بغیراس کے کہ ان میں تاویل کی جائے مرچکا ہے اور وزیر جائل ہے کہ س کے دعمی اب تک زندہ ہیں ور پھوتے پھلتے ہیں اور جومرے بھی تھے وہ اقلیازی طور برنیس مرے تھے ورن ان کے تعلق حاشيه اليول كي ضرورت نه يزتي كه بدوع بمجى اندوي في خوف كأل جاتي باصدقه خیرات اے دفع کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم مانتے ہیں کہ بیسب پچھ ارست ہے مگرسوال سے کہ جس پیشینگونی یا بدون کواٹی صدافت کا معیار قرار دیاجائے تو کیا اس کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا! اگریبی بات تھی تو کیوں حیل احیل کرا ہے چی تی بی تھا؟ دیکھئے انہیا علیم ے بدوعا کیں ویں ورہیشینگویوں ہے بنی این قوم کومتنے کی اعمر بھی بھی وقوع عذاب کو، پنی سیانی کامعیار قرارنیش دیا اور نه بی اسینه او برمغاغه سند. در گاپ ب لی بین گروه پیم بھی بوری اتریں اور بہاں گرکوئی بہانہ نہیں چاتا تو کہددیجے میں کرفریق مخالف اندرے تائب تحايا خوف زوہ بوگيا تقديايول كرج جاتا ہے كه اسكا وقوع عبدخلافت بيس بوگا كيونك قدرت ٹانیہ کابروز بھی آپ کا بی عبدہ محر تاڑے والے بھی قیامت کی نظرر کھتے ہیں کہ الكاوتية جلدا

## ع شریرنی دیگروشیر نیمتال دیگراست

۳۳ ۔ روح کا بار بارونیا ہیں۔ کرجنم بدلنا جس طرح باطل ہے سی طرح میں قادیونی کا بار یار بروز بھی یاطل ہے۔ اگر رپر درست تھا تو جس طرح سے قادیا نی پر انہیا ء کا بروز ہوتا رہا ہے ای طرح بعد ای دومرے کے تدریکی جاری رہنا ج ہے تھا، ید کی فضب ہے کہ آپ نے ہاتی انبیاء کامروز پند کر دیا ہے اور پٹروز جاری رکھا ہے۔ تو گویا پیەمطلب ہوا کہ اب حضور النظينين كالسوة حشه براه مامت مفيرتين، جب تك كه سيح قادي في كالسوة حشه ورمين ثيل واسط فد مجماع النام و قرم مع دوس مع منها وتون كوتوس مع سي تعلق اى كرديا م معلوم ہوتا ہے کہ تقدس کی بیاری نے زور پکڑ کونخوت کا ہ دو بھی پیدا کردیا تھا اور بچو ، دیگر ہے نیست کا مرش ، یب پیدا ہو گیا تھ گذا ہے آ قائے نامدار کی بھی کچھ پر وانہیں کی اور کہد دیا کہ گوان کے ذریعے ہے ی ہم نے ترقی حاصل کی ہے محرخدا کے ساتھ ایساتھ ہی ہو کئی کو حاصل تيس أى وجد ت تو يك وقعد آب خدائن كئة فع وربها ، لندس بر صكر صفات البيرة تكوين ، تفريداورتوحيد بالماده وبغير ماده ،وركن فيكون مرقبصه كرس تقار دوسرى دفعه ابن الله بن كرخدات بالفظ سف يقد كـ" ، عمير عصيفي ميري بات بن" تيسري د فعد جب عروج ہوا تو، بٹی قدرت ثامیم زجمود کو نیر برسل اور خدائے نا زل من ایس، ء کہ کرونیا کے سمنے پیش کیا تو کویا کل یوم عو فی شان آپ کے سے ی شیان ہے گر بیک مسلم جو خدائے قدول کوان میں سوز سی بیثوں ہے یاک مجھتا ہے اور ایسے بدی کو غلاہ کو یا ماؤف الدماغ یقین کرتا ہے نہ ہے ایسے بروز کی غرورت ہے ورندا پسے مومی خدا کی ضرورت ہے کہ حبت بیٹا بن گیا پھر خیال آیا تو باپ یا دادابن گیا۔ خدا ایک گمراہ کن شرکیہ تعلیم ہے مسلمانوں کو بیائے۔مرز انہوں کوشکایت ہے کہ عیسا نیوں میں انسان پر کی گانعیم موجود ے گروپنا گھر سارے کا سار ہی تش شرک و کفرے جسم ہو چکاہے و رخبر تک نہیں۔

جُنُابِ كَا البِهَمْ بِ كُـ كُسف الشمس والقمو في رمضان فباي آلاء ربكها الكذبان " تعجب بك يبياتو كوف وخسوف كا مطلب تعطيم يمرتا ويل اليي كي کہ جس پر طفل کمنٹ بھی بنسی اڑ ، تا ہے۔ پھراتی شوخی دَمَی ٹی کہ'' سورہ رحمن'' کی کیک ' بیت کا نمونه پیش کردیا۔خدا کاشکرے کہ آپ دائلہم فصح السان نہ تھا درنہ کھ بعید نہ تھا کہ آپ بھی مسيمه كفرقان اول اتانى كايروزييش كردية - بيم بيعضب أهايا بركه معذبوها ے بیمضب میا ہے کہ بھاری صدافت کے نے مخافقین کوطاعون سے مغراب ویا جائے گا اور جابلوں کواید او بنایا ہے کدوہ اس تحریف قرینی کومعارف قری ٹی مجھنے لگ گئے۔ کیا ای تھمنڈ مرکبہ دیا تھا کہ چودہویں صدی ہے بہیے ہزار سال تک قرین نخفی رہاور اس کے معارف کھے ہیں تو صرف چورہویں صدی ہیں مگروہ بھی صرف ہم یر۔ جناب اگر ہے ہی معارف میں آوتر معاصد ووزنا وقد آب ہے برے ہوئے ﴿ تَعَرُّلُ عَلَى كُلُّ الَّهُكِ اَکِیْم ﴾ ے آپ برفتوائے شیط ٹی نگادیتے ہیں۔قربان جا کیں سے معارف بر کہ جنہوں ئے ، سوم بی بدل ڈا۔۔اورقر آن یا ک کو بیدہازی طفلاں بناڈالہ ہے کہ آج وہ لوگ بھی معارف بیان کرنے لگ گئے ہیں کہ جن کو یک حرف تھی میٹ صنائبیں آتا اور معارف بیانی کسی ہدنام ہوگئ ہے کہ جب ہم معارف کا نام سفتے ہیں تو فوراً پیر تشدد بن میں جم جاتا ہے کہ معارف يتائ والاضروره وأف الدماغ موكايا مولا ناجناب

## ع جائل وناوان دابله يوتوف

ہوں کے ورند کسی مسلم کو میے جرائت نہیں ہڑتی کہ اسلام کونی طرز پر چیٹ کرے کیونکداس کا میہ معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مذہب تیار کیا ہے اور اس کا عنوان ہم نے بھی اسلام ہی رکھا ہے کیونکہ میہ فظ بہت ما نوس ہوچکا ہے۔

٢٧ نبي كي شناخت كے تين طريق ( عقل ولعرت ، لهي وتصديق سلف ) كراتهام مسية

ج کیں تو جناب کی ذات میں نہیں پائے جاتے کیونکہ عقلی دلیل بھی دیجاتی ہے کہ جب
دنیا میں ظلمت آتی ہے قرروشن کا نقاض بیدا ہوج تاہے۔ بزار سال ہے قرآن فخفی تھ کیونکہ فئے
الحون گراہی کا بزر تھا اس سے ظلمت تھی، چود ہویں صدی کا تھا زبدایت کیلئے آیا اور روشن
پیدا ہوگئی۔ ید لیکل بہ بیت میں بھی موجود ہا در برایک مدی نبوت اپی تقعدین کیلئے اوھر
اُدھر کی باتوں ہے استعدال بیش کرسکتا ہے اور برایک مدی صون طور پر غلط ہے کیونکہ بید
مرات اور اس بزار ہے جو بدایت کا شار کیا جو تا ہے۔ چھٹ بزر قبح اعون کے لئے اور گراہی کا
سال تھا، پانچ یں بزار ہی بھی صرف تین سوسال (قرون عمل ) بدیت کے لئے تھے بوقی
سال تھا، پانچ یں بزار ہی بھی صرف تین سوسال (قرون عمل ) بدیت کے لئے تھے بوقی
سات سوسال گرائی کا دور تھا۔ پھر چو تھے بزار میں صرف اسلامال ہدایت کے لئے تھے جو
سات سوسال گرائی کا دور تھا اور ای کے قریب قریب حضرت بھی النظیفیلا ور زکر یا النظیفیلا

تاظرین فورکس کرخیرا، نام کے حصیف جرایت کا زمار صرف چراسول ہے اور ہزار سال امت گرای شر رہی ہے خدر ہزائی ہے رقم ہے کہ رخمة لعظمین بھیج کربھی فیر ا، مم کورھو کے میں رکھتا ہے؟ فیکر باتی ہزار سال کی جائے آق فابت ہوتا ہے کہ خداا ہے بندوں ہے نیک سوک نیس رکھتا ہے؟ فیکر باتی ہزار سال کی جائے آق فابت ہوتا اور جب جایت کے بزار مال تک فیر گیری قبیل ہوتا اور جب جایت کے بزار میل فیر فیر فیر فیر فیر انسان بدایت پاتے ہیں باقی گر ہی میں کھنے دجے ہیں تو گا گر ہی میں کھنے دجے ہیں تو گا گر ہی میں کھنے دجے میں تو گردو۔ قابت ہو کہ مرزائیوں کے نزویک (سبقت و جمعتی غطبی) ندوہ وگا۔ اور مید مانا پڑے گا کہ خدا اپنی قلوق کو گراہ کرنے میں بہت فوق ہوتا ہوا ہو (قلیل من عبادی مانا پڑے کا کہ خدا اپنی قام کر صاحب ہے ہی چ چھ کر قائم کرتا ہے ۔ اعرت الی کامفہوم بہاء اللہ کو رخواست میں بیان کی ہے، غاباً وی مفہوم جن ب نے بھی مراد لیا ہے کہ تشخیر اللہ کے درخواست میں بیان کی ہے، غاباً وی مفہوم جن ب نے بھی مراد لیا ہے کہ تشخیر قلوب مر و ہے، ورز طاہری حکومت مر فیل ہوسکی کیونکہ پیرصا حب تو ہمیشہ قیدیش، بی رہے قلوب مر و ہے، ورز طاہری حکومت مر فیل ہوسکی کیونکہ پیرصا حب تو ہمیشہ قیدیش، بی رہے قلوب مر و ہے، ورز طاہری حکومت مر فیل ہوسکی کیونکہ پیرصا حب تو ہمیشہ قیدیش، بی رہے قلوب مر و ہے، ورز طاہری حکومت مر فیل ہوسکی کیونکہ پیرصا حب تو ہمیشہ قیدیش، بی رہے قلوب مر و ہے، ورز طاہری حکومت مر فیل ہوسکی کیونکہ پیرصا حب تو ہمیشہ قیدیش کی دیا

شے اور مربیر صاحبات کو مقدمہ بازی اور دُعا بازی، مباہد بازی، وربیافت بازی یا شوت بازی ا سے بی فرصت نہیں ملتی تھی اور حکومت کا پاس ہر وقت پیش نظر تھا تو اب حکوم کو ھا کمانہ تھرت ہوتو کیسے ہو۔ اس سے میہ بہانہ بنایا کہ ہم دیوں پر حاکم بیں اور دلوں کی شخیر ہماری فتح مندی ور تھرت لی ہے گراس میں بھی بیر کے نمبرزیادہ ہیں۔

الم مودر طری می روایت کی رو سے نابت کیا ہے کد دنیا کی کل عمر سات بزار سال ہے جن میں سے اپنے بڑار سال گذر چکے ہیں۔ ساتویں بزار عمل صفور النظیف لاکی است جا رہی ہے ہوں ہیں ہے ہیں۔ ساتویں بزار عمل صفور النظیف الفار صفور النظیف الفار صفور النظیف کر دیے ہیں کہ دیں سات بزار سال ہے اور عمل آخر بزر سال (ساتویں بزار سال) عمل ہوں۔ (رواہ المطوالي والمبيقي في دلائل النبوة)

اس تحقیق کی رو ہے مرزاص حب کا بیددموی غلط ہوگی کہ بیس ساتویں بڑارسال بیس جمیجا عمیہ ہوں اور ثابت ہوگیا کہ غلام نے صریحاً ہے تا پرڈا کہ ہ راہے۔

۱۸ اوم سیوفی در در در این این رسال به یکه معاورة هده الامة الالف "شراکه این معاورة هده الامة الالف "شراکه این است کیلئے بوص فی بیر الالف "شراکه این است کیلئے بوص فی تی بیر مرز اکا یہ کہن غلوہ ہوگیا کہ چورہ ویں صدی پر دنیا فتم چوچی تھی اس کے بعد شرے سے دنیا کا دورجد بدئل کے دورجد بدکا) شرآ دم جو این اور فدد نے کہا ہے کہ اسکن انت و زوجک المحلة "تواور تیری یوی جنت شروع کے باد این کے دورال برائی تعلیم سے از بیا ہوا ہے۔ورند یہ بائد پروازی جناب کو کہاں سے ماصل تھی۔

79 صحیحین کی حدیث بیل خود کپ نے تھوکر کھی تی جوئی ہے کیونکداس کا سیح مطلب ہیہ ہے کے فزول میں کے وقت پہلے ایا ممالز مان موجو وہوں کے جومسمیانوں کو سے پیر کر دیں گے ور نہ بیامطعب تہیں کہ کئے امت تگریہ کا ایک فر دہوگا جیسا کہ'' کا دید، جنداول' میں مذکور ہے بہرہ ں یہ پیشینگوئی بھی دانیاں کی پیشینگوئی کی طرح آپ ہر چہاں شہوئی۔ ال کا آنااور
سیالکوٹ بھی کا میا لی دیکن اور البر بین "کا بیکسی بھی لکھنا صد اقت کا شان نیس ہے کیونک شہ
تو سرسید کے بر برآپ کوکا میا لی جوئی شہ ہی اس کے بر بر بیکسی بھی بیدا ہو رہ کھا کہ اسلامی
یو نیورٹی ڈائم کی ہو۔ آپ سے بڑھ کرتو دیا بنداور مہاتما گاندھی کو زیادہ کا میا لی حاصل ہو بھی
ہے تو پھر یہ کی معیار ہو۔ شہد ﴿ فَدَ حُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَ اَجا ﴾ کواسیتے اور چہاں کر
ہے کا خیال کرایا ہو گا گھر شرع واس کے برہوگی ہوگی کہ ع

## چينخاكرابا عالم پاك

" كتاب العداد بالا على بي كرموي التفليظ جب بني امر يمن كوطك كندن كے باس كوه فاران كے قريب لے آئے اور بنى عن ق ہے اُئے كو تكم ديا تو بنى اسرائيل نے انکارکر دیا تو آپ نے داتن اورا ہیرام کو ہدا بھیجا تو دوٹول نے انکار کر دیا۔ ووسرى طرف تورح ف المهائي سو" وي لے كر بقاوت كاليد وى كدموى الطبيال جم يركيوب ناحق حکومت کرتے ہیں تو موی النظیالا نے ن کوخدا کے حضور کھڑا کر کے بدوع کی تو وہ ا من بیل مجسم ہو گئے۔ پھر دشن اور ابیرام کے گھر سکر کہنے لگے کدا گرتم پر وہی حو دث سے تھیں جونوگوں پر آتے ہیں تو یوں سمجھو کہتم پر عذا ہے نہیں آیا اور میری صدافت بھی فاہر نہ ہوگی ورنہ تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ سودہ دولوں اپنے گھروں کے دروازوں میں کھڑے ہو گئے تو فورایاؤں کے بیچے ہے زمین بھٹ گئی اور تن میال بیچے اور مال ومتاع زمین میں چلا گی وراویرے زمین پھرل گئی۔ اس واقعہ نے بنا دیا کہ جو پیشینگونی ظہارصد اقت کے لئے ہوتی ہےاس میں اٹو کھا پن ہوتا ہےاور ہام حوادث کے ماتحت ٹیس ہوتی ۔اب اگراس معیار کے ساتھ مرزائیت کی چیشینگویوں کو پر کھا جائے تو کوئی بھی میچے نہیں تکلی۔ تگر مرزا صاحب کہتے ہے جارے ہیں کہ ہماری پیشینگویاں بچی ہیں ایک دااگر بچی تبیل نظر منلل تو

ہم ہے پوچیس تا کہ ہم بتا دیں کہ اس بن جمعی جمال ہوتا ہے بھی مشروط ہوتی ہے، جمعی صدقہ خیرات ہے وہ ٹل بھی جاتی ہے جمجی فریق مخالف قوم پیس النہولا کی طرح تائب ہوج تا ہے اور بھی اس کو قبی کا ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور بھی یول بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقو سے بعد الموت ہوتا ہے، ورمنہم مجھتا ہے کہ میری زندگی میں ہوگا۔ بہر حال ایسے بہانوں سے پلچھ نی کده نیس جم تو سیده چاہتے ہیں کہ نبی کی جدوجہ نبیل گلتی اور شاہی وہ حاشیہ آ رہ نیوں کی گئی ج ہوتی ہے۔ وعایت پولس کوبھی خو ہ گئو اہ ہدنا م کر رکھا ہے۔ کیونکہ زیر بحث وہ دعا کیل ہیں جو معیار صدافت تظہر الی با تھیں الیکن حضرت یونس التیلیا الے نہیت سادگ ہے ان کو عذاب، للى كَيْ تَبِر دى تَقَى اور خُود و مار سے چل ديئے تھے تب تقوم ئے اپنے نبی كى نارائسنگى كو موجب بلا کت سمجھ اورایر ن لا کران کی تلاش بیس <u>اُلکے۔ ت</u>و جناب یا رق میں ٹاٹ پ<sup>ی</sup>ن کر کہ ل عاجزی کے ساتھ " وزاری کرتے نگے اتو خدانے ان کومع ف کردیا پیگر جمیل ہیاں بيد كين ہے كہ جن كي نسبت تؤب يا خوف اللي كالمنسوب كيا جا تا ہے كيا انہوں ئے بھى بھول كر بھی مرزا صاحب کو ٹی ہانا تھا؟ یا ان کی ہوا کت آگر ہوئی تھی تو کیا عام جا ، ت کے ماتحت نہ ہوئی تھی؟ خدا کاشکر ہے کہ مرز اصاحب کی اپنی وفات بھی نوری اورغیر معمولی حواوث ہے ہوئی تھی۔ ورنہ، گرکسی کی موت ایک دست یا خبتی مجر نے سے بھی ہوتی تو یہ بوگ شور مجا ویتے کہ دیکھنے وہ عذا بی موت ہے مراہے تگراب کی کریں کوئی ڈیٹن نبیس جاتی۔ادھرادھر ہاتھ مارتے میں کوئی پیشینگوئی بھی عام جارت کےخلاف ثابت تہیں ہوئی اس سے و ومعیار صدافت نیس بن سکتیں۔

اس اپنیکی کونتم کرتے ہوئے گھر کہددیا ہے کہ وفات سے کا مئلہ بھالا آئی گھر ہے جس کی تائید شک کوم دہ انہاء میں جس کی تائید شب معروج ہے ہوتی ہے کہ حضور التطبیقان نے سے القالمالا کوم دہ انہاء میں دیکھا تھ اور قطبہ صدیقیہ میں آپ کی وفات صرحة ندکور ہے۔ گواس دلیل کی تر دید' کاویہ

جلد اول میں ہو پھی ہے گر یہ ں پھر بھی اٹنا عرض کردینا ضروری سیجھتے ہیں کہ جب مرزائیت میں معراج جسمانی صرف میک تتم کا زہر دست کشف ہی تی جس کے مدمی خود مرزا صدب بھی ہے تو یہ کہ سے مقروری معنوم ہوگیا کہ کشف میں صرف مردے ہی نظر سکیل صدب بھی ہے تو یہ کہ س سے ضروری معنوم ہوگیا کہ کشف میں صرف مردے ہی نظر سکیل میں میں مرف زندے ہی ہی ہیں ہے بنیاد ہائت کہدوی۔ س برتو ہے بھی بلنی اڑ ائی کے کہ نبی بن کر ایک سینی دلیل دی۔ لاحول و لاقوۃ الا بالله۔

دانیال کی میشینگونگ

" کوکب وہ افی " کی مدت ۱۹۲۱ء میں تکھ ہے کہ اول دانیال نے ایک فرشتہ کو سے جو کہ اول دانیال نے ایک فرشتہ کو وہ کے جو سے جو سے سے کہ موجو سے گی ۔ پھر آب کہ مہر رک وہ ہے جو ۳۳۵ تک انتقار کرتا ہے ( ور قربانی موقوف ہوجا سے گی ۔ پھر آب کہ مہر رک وہ ہے جو ۳۳۵ تک انتقار کرتا ہے ( ور کاب الاعداد اب ۱۹ میں فرکور ہے گئہ ہوئے اور کالب کو حضرت موی النفیائی ہے۔ ملک کتھاں کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا تو وہ جالیس روز کے بعد دالیس کے شعر کرنی اس کے ملک کتھاں کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا تو وہ جالیس روز کے بعد دالیس کے کیونکہ وہ ہاں اسرائیل نے کہا کہ ہم فاران ہی میں رہیں کے ملک کتھاں کو بھی شجا کیس دان کے بدھے جالیس مرد کے باشدے ہم کو مارڈ میس کے دریا گئے ۔ اب خدا کا تھم آبی گذان جالیس دان کے بدھے جالیس میں سے کروم کردیا گیا ہے سیمیں مرد کے اور تباہ ہوجاؤ گے۔ جالیس میں سے بعد تبین مرد کے بور تباہ ہوجاؤ گے۔ جالیس میں کے بعد تبین دری سے بوری کی بور تباہ ہوجاؤ گے۔ جالیس میں کے بعد تبین دری سے بھی میں دی کے بعد تبین دی کہ بھی تبین دری کے بعد تبین دی کے بعد تبین دی کو بھی ہوجاؤ گے۔ جالیس میں کے بعد تبین دی کو بھی ہوجاؤ گے۔ جالیس میں دی کے بعد تبین دی کو بھی ہو بھی ہوت کے دیا جو بھی ہوتا ہو بھی کے بھی دی تبین دی کہ بھی تبین دی کو بھی ہوتا ہو بھی کے دیا تبین کو بھی ہوتا ہو بھی کا کھی دی کو بھی کے بھی دی کہ بھی ہوتا ہو بھی کے دیا تبین کو بھی کے بھی کو بھی کے بھی دی کھی کھی کو بھی کے بھی کی کو بھی کے بھی کہ کو بھی کی کو بھی کے بھی کے بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کے بھی کو بھی کی کو بھی کی کے بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کے بھی کو بھی کی کو بھی کے بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کے بھی کی کو بھی کو بھی کے بھی کے بھی کی کو بھی کے بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کے بھی کی کو بھی کے بھی کے بھی کے بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کے بھی کو بھی کے بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کے بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو ب

ووم کی سے معلوم ہو کہ تو رات میں ایوم ہے مراد ساں ہوتا ہے اور عدت سے مرد کیک س سٹنسی ۱۳۷۰ یوم ہوئے ہیں۔اور جب اس کے ساتھ کیک اور سال ۲۳۹ یوم اور نصف ساں ۱۸ ایوم جمع ہوں تو کل یوم ۱۳۷۱ ہوئے جن سے مراد پھر سال ہوں گے اور ۲۷ ہیں ججری کی طرف اش روہ وگا جس ہیں حضرت یاب فد ہر ہوئے تھے۔

سوم. سال قمري ٣٥ سوم كابوتا بإورسال مشي بحساب ابل نجوم ٢٥ سايوم كا توجه ١٣ الظهور

باب کوسال قمری (۲۵۳) میں ضرب دے کر ۲۳۳۰ عاصل کرو اور اے سال بیشی اب کوسال قمری (۲۵۳ میں جمع کرو (کیونکدائی ۱۳۲۱ء میں جمع کرو (کیونکدائی ۱۳۲۱ء میں جمع کرو (کیونکدائی ۱۳۲۱ء میں سمائی انتخاب میں جمع کرو (کیونکدائی ۱۳۲۱ء میں سمائی انتخاب کی سمائی انتخاب کی ایس سمائی کا آغاز بوائے اور ۱۳۳۱ء میں انتخاب بیشین کوئی میں بید بھی لکھا ہے کہ بیداز مخفی ہے دائش مند بھی اسازہ موجود ہے۔ اس واسطے اس بیشینکوئی میں بید بھی لکھا ہے کہ بیداز مخفی ہے دائش مند بھی اسے معلوم کریں گے اور آج اس کا انکشاف باب کے ذریعہ سے بوچکا ہے بھر جرسال بعد ۱۸۵۰ کوشیوازیش باب کو بمعا حیاب کے گولی ہے اڑا یا گیا۔

چہارم: یوحنا، ب و بیس میں آئے القطاع کا قول فدکور ہے کہ بیس باب الوصول الی اللہ ہوں اس کے باب الوصول الی اللہ ہوں اس کے باب کے باب نے بھی (بروزی ارتک ہیں) اپنانام باب رکھالیا تھا۔ طلا کی ب۳ بیس ہے کہ تئ اپنے ظہور سے بہلے اپنا ایک مبشر تھیج گا (تو باب بھاء کے ''مبشر'' بھی بن گئے ) مکا شفات میں بید بھی فدکور ہے کہ خدا اور سے آخری ایام بیس ظاہر بھوں گے اور شیح خدا کی حکومت قائم کرے گا اور خدا ایک انسانی میں ظاہر بھوکر ہو ہے گئے۔ تو وہ انسان مظہر اللی اخوت عامہ اور اس کے گا ور حدت بین الاقوام اور اس کا کھیلا کے گا (تو وہ سے جناب بہاء ہیں جنبول اپنے اتحاد کی اور وحدت بین الاقوام والا دیان کا تھم دیا ہے )

و پیم امریکایس الموانث فرقد نے (جوتشری مکاشفات باتکیل میں مشہور ہے) لکھا ہے کہ میج کاظیور ۱۸۲۴ء میں ہوگا۔ مگرانہوں نے یہ مجھا کہ سے جسمائی طور پرامریکا میں طاہر ہوگا حالا تکہ آئ کاظیور امران میں مقدر تھا اس لئے وہ ناکا م رہے۔

ههم : "مفادضات عبدالبهاء "مطبوعه ١٩٠٨م بريل ليذن باليند كحصداول مين بول لكها بكد:

ا ..... دانیال کی بیشینگوئی میں از ہائی سال کا ذکر ہے جن کے مبینے ۴۴ ہوتے ہیں اور ایام ۱۲۷۰ جومیلا د بہائید کی تاریخ ہے۔ اور ۱۲۹۰ (لیعنی ۱۳۹۸ هـ) میں آپ نے باغ رضوان بغدادیس ۱۱روزا قامت کے بعد اعلان نبوت کیا (اور کتاب ایقان کھی) اور ۱۲۹ میں ہے دی عدداس لئے کم کئے ہیں کہ حضور ﷺ نے چالیس سال بعد دعوائے نبوت کیا تھا اور اعلان نبوت تین سال بعد دعوائے نبوت کیا تھا اور اعلان نبوت تین سال بعد (۱۳۳ سال کی عرض) ہوا تھا پھر بجرت ۵ سال میں ہوئی اور وفات ۱۳۳ میں تو چونکہ اعلان نبوت بجرت ہے پورے دس سال پہلے ہوا تھا اس لئے ۱۲۸ء میں دس سال ملا کر ۱۲۹۰ بنا یا گیا تا کہ اعلان نبوت بہائیہ کی تاریخ اعلان نبوت محمد ہے۔ شروع کی جائے اور مقالم بدارست ہو۔

۲۰۰۰۰ دانیال کی پیجی بیشینگونی ہے کہ دو ہزارتین سوروز (لیمی سال) تک بیت المقدی جوجائے گالینی ولا دت باب تاریخ تجدید شارت بیت المقدی ۲۲۰۰ سال کو ہوگی کیونکہ ولا دت سے اور آغاز تجدید کے درصیان ۲۵۲ سال کا عرصہ تفااور میلا دہی و میلا و باب کے درمیان ۱۸۳۳ سال کا عرصہ تکا اور میلا و باب کے درمیان ۱۸۳۳ سال کا عرصہ تکا ہے۔

درمیان ۱۸۳۳ سال کا عرصہ ہوا ہے دولوں کو ملائمیں تو وہی ۲۳۰۰ سال کا عرصہ تکا ہے۔

سسست تا ہور افضل اول میں ہے کہ میلا وہی ہے کہ شاہ ارتحث تا جب سات سال حکومت کو چکا تو قبل از میلا دے ۲۵۲ میں اس نے بیت المقدی گوا تر فوقتی رکرایا۔ اور دولی اس فیصل کو چکا تو قبل از میلا دے ۲۵۲ میں اس نے بیت المقدی گوا تر فوقتی کر کرایا۔ اور دولی اس کے بیت المقدی کی تجدید دوم میں ہے کہ قبل از میلا دی ۱۳۳۳ میں ارتحضت نے گھا دیا تھا کہ بیت المقدی کی تجدید کرائی جائے۔ تو خلا عہ بیہوا کہ چا دولوں کی تحدید اور ہمارے ذریر نظر شاہ ارتحشت الی تقیر کی تاریخ ہے اور ای کوسا میں دیکھ کر ولا دت باب کا صدیمیلا داخذ کیا ہے۔

م ..... ۱۵۵ سال کو دانیال کے ۵۰ ہفتہ کے عنوان ہے بھی ذکر کیا ہے کیونکہ ۵۰ ہفتہ کے دن ۱۵۵ سال کو دانیال کے برابر جیں اوراس میں سیاشار دہے کہ ۱۵۵ میں تیج کی والا دہ ہوئی اور ۳۳ سال میں واقعہ صلیب چیش آیا تو واقعہ صلیب اور تجد بیر بیت المقدس میں ۱۵۵ سال ہوئے۔ میں ۱۵۵ + ۳۳ = ۴۵۰ سال ہوئے۔ ۵..... "دانیال" فصل نم میں بھی یمی مدت مذکور ہے کیونکداس میں بیاشارہ ہے کہ سات ہفتہ بعنی ۴۹ سال تک بیت المقدس زیر تغییر رہا۔ پھر ۹۲ ہفتہ تک ولا وت سیح ہوئی اور ایک ہفتہ بعد صعود کیے ہوا تو کل مدت ۵ ہفتہ ہوئی۔

۲۰۰۰ تورات الله وعده به کدرب البحو داور سی آئیس گے۔ آنجیل میں ایلیااور سی کار جوع کار جوع کی اور سی کار جوع کی استفاد ہے بینی میں ود دوموجود کا ذکر ہے (جو باب و بہاء سے بولا عوا) کدوہ زمین کو خلد ہریں بنا کر وحدت مین الا دیان والا قوام بیدا کریں گے۔ قادیا کی تدبیب نے بھی '' دانیال'' کی پیشینگوئی کو اپنے سی قادیا کی بر چہاں کیا ہے کہ ہے کہ الایل آئیس ہو جود میں کئی از عائے بھوت اور والا دت یاد فات کا سی وقت نہیں بنا کہ سے کہ ہے آگراس میں بہائی ند ب کی طرح دس سال اور سے آپ کی وفات ۱۳۲۱ میں ہو گی ہے آگراس میں بہائی ند ب کی طرح دس سال اور سے آپ کی وفات آپر ہی آپ کا وجود دنیا میں بایا ند بی کا مرح اشارہ ہوتا کہ میں کہائی تو اس پیشینگوئی کا یہ مطلب نگانا کہ وفات سی قادیا نی کے بعد خیر و برکت شروع ہوگی اور اس کا زمانہ شی انوری کے زمانہ میں واقل ہوگیا تکر ہم کی بعد خیر و برکت شروع ہوگی اور اس کا زمانہ شی انوری کے زمانہ میں واقل ہوگیا تکر ہم کا دیا نہیت کا سارا استدلال اس کتاب سے ویش کریں گے جونا ظر دعوت و بہلی قادیان زین الدین دلی اللہ شاہ نے 8 دئیس سال کا نام رکھا تھا:

''انبیاءی آ تانی بادشاہت اوراس کی تھیل سیح موغود سے ہاتھ ہے''

(الكاوميجلددوم كاباتى حصداً كلى جلديس ب)

